



# الماسي المالك الماسي ال

## المرابع المراب























### اساس المنطق

شرح تيسير المنطق (حصه دوم)

مصنفه حضرت مولانا حافظ عبد الله گنگوهی رویطیه خلیفه مجاز قدوهٔ العلماء فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سهارنپوری رویطیه

> بقلم محد سيف الرحمٰن قاسم مدرس مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله

مع حاشیه قدیمه "تسییر المنطق" از حضرت مولانا محد اشرف علی تھانوی نور الله مرقده

وحاشیه جدیده <sup>دو</sup>تفسیر المنطق<sup>۳</sup> از حضرت مولانا مفتی جمیل احمه تفانوی م<sup>یلی</sup>ه

## جمله حقوق نجق مصنف طبع دوئم

| اماس المنطق شرح تيسير المنطق       | <br>نام کتاب    |
|------------------------------------|-----------------|
| محدسيف الرحن قاسم                  | <br>تعنيف       |
| ایک ہزار                           | <br>تعداد طباعت |
| الشريعه كمپوزرز' مركزي جامع مسجد   | <br>کپوزنگ      |
| شيرانواله باغ ، گوجرانواله         |                 |
|                                    | <br>قيمت        |
| ز والحجة ۱۳۳۲ه هريمطالق نومبر 2011 | <br>تاریخ طباعت |

فهرست مضامين اساس المنطق حصه دوم اظهار تشكر عرض حال سبق چهارم : تناقض كابيان محث اول: على صرف اجتماع نقيضين اور ارتفاع نقيضين ب محث الى: اجماع وارتفاع نقيضين كا تلازم مبحث فالث مبحث رابع: قرآن وحديث مين تناقض نهين ۲i فائده مهمه: علم غيب كشف الهام مين وجوه فرق صاحب زلزله کی کذب بیانی 27 فرشتوں سے علم غیب کی نفی 10 ایک واقعہ کی لاعلمی بتا کر جنوں سے علم غیب کی نفی 12 کشف کی حقیقت اور اس کا قابل تعبیر ہونا 24 خواب میں نی ننے کی تعبیر كشف كا ثبوت تقويه الايمان سے الهام کی تعریف صور مثالیه کی مال بحث اور زازله کارد 2 فراست اور علم غیب کا فرق ابن القیم سے ارشد قادری کے الزام کی حقیقت اختلاف في الكان كي مثاليس ٣٣ اختلاف فی الزمان کی مثالیس 9 قوة و فعل کی مثالیں اختلاف كل وجزء كى بحث ۸ غیر مقلدین کے دعوی اور دلیل میں عدم مطابقت ۴۸ عورتوں کی نماز کی بحث 79 اختلاف متعلق کی بحث

ایجاب کل کے رد کے لئے سل جزئی کافی ہے ΔY قضایا موجهه کا تناقض اور بریلویت کا رو ۵۷ قادری صاحب کا صحح عبارت کو کفریه بنا کر فتوی جاری کرنا جوعكم بالواسطه هو وه علم غيب نهيس لمسترر او کی مفصل بحث قرآن وصدیث میں ظاہری تعارض کے اساب تغییرابن کثیراردو کی چند غلطیاں نصوص متعارضه ميں وجوہ ترجيح بحث رفع يدين **كا** بحث القراءة خلف الامام ٣2 4۷ . سبق پنجم: عکس مستوی کی بحث ۸۲ عکس کے تین معلق اور ان کا فرق ۸۲ علاوہ محمول کے کسی اور لفظ کو موضوع بنانے کا طریقہ ۸۳ اخبار مالذی کی بحث ۸۵ تدریب عکسس نتیض کی بحث ن تعريفات ميں عکس نقيض كا اجراء موجمات کے عکس مستوی اور عکس نفیض کا بیان سبق عشم: جمت کی قتمیں 101 قاس كانقشه مغری یا کبری کے حذف کی مثالیں قیاس کا دو سرا نعشه اشکال اربعہ کے نقیثے جاروں کلوں کی مثالیل بنانے کا طریقہ اشكل اربعه كي مشترك لمرمين

| m.                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255.CO                                |                                                                                                                                          |
| ardpres                               |                                                                                                                                          |
| 45.110                                | <b>&amp;</b>                                                                                                                             |
| ,dubooke,norde                        | يَّرب                                                                                                                                    |
| esturc                                | ق ہفتم: قیاس کی قشمیں<br>مقام نے اللہ میں اللہ |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | ک '' او میان کو افترانی کی طرف اور افترانی کو اشتنائی کی طرف لوٹانے کا طریقہ                                                             |
|                                       | عیاں اسٹنائی کی قرآن پاک سے مثالیں<br>قیاس اسٹنائی کی قرآن پاک سے مثالیں                                                                 |
| irr                                   |                                                                                                                                          |
| 170                                   | مسئله تقدیر پر اعتراض کا جواب                                                                                                            |
| 11/2                                  | قیاس استنائی ہے تیجہ نکالنے کے ضابطے "                                                                                                   |
| <b>#*</b> •                           | قیاس اقترانی کی شرطیس                                                                                                                    |
| rr.                                   | قرآن وحدیث سے مثالیں                                                                                                                     |
| #~                                    | تدریب<br>همه                                                                                                                             |
| H~4                                   | بق جشتم: استقراء اور حمتیل کابیان                                                                                                        |
| 1149                                  | استقراء کی اقسام                                                                                                                         |
| la.                                   | استقراء تام کی مثالیں                                                                                                                    |
| <b>171</b>                            | کی سورتوں کے خواص                                                                                                                        |
| MY                                    | منی سورتوں کے خواص                                                                                                                       |
| m                                     | بریلویوں اور غیر مقلدوں کی جالاکیاں                                                                                                      |
| N. L.                                 | استقراء کو قیاس منطق کی طرف چھیرنے کا طریقہ                                                                                              |
| e <b>m</b> e                          | غير مقلدين كاعلاء ديوبند پر الزام                                                                                                        |
| m                                     | علل غير مقلدين سے مارا اصل زراع كيا ہے؟                                                                                                  |
| <b>MY</b>                             | نذریر حسین وہلوی کے ہارے میں حضرت تھانوی کا خواب                                                                                         |
| WZ.                                   | مثیل کی تعریف '                                                                                                                          |
| 10'4                                  | مثیل کو قیاس منطقی کی طرف چیرنے کا طریقہ                                                                                                 |
| Ma                                    | نقشہ سے اس کی وضاحت                                                                                                                      |
| 1∆+                                   | تحقیق منالا' تنقیح منالا اور تخریج منالا                                                                                                 |
| <b>101</b>                            | طلاق فلاهٔ کی بحث                                                                                                                        |
| ۱۵۷                                   | طلاق مملاشہ کے انعقاد پر عقلی ولائل                                                                                                      |
| 169                                   | علی علیہ کے طرکے بغیر بھی تین واقع ہوتی ہیں<br>مجھی تین کے ذکر کے بغیر بھی تین واقع ہوتی ہیں                                             |
| M•                                    | حضرت رکانہ دیاہ کی تین طلاقوں والی حدیث ضعیف ہے                                                                                          |
| M                                     | سرت رسنہ قام کا بین علانوں وہا کا مدیث میں ہے۔<br>حلالہ کی بحث                                                                           |
|                                       | علامہ کی بعث<br>تین کے انعقاد پر صحابہ و تابعین کا اجماع                                                                                 |
| - Mr                                  | ین سے انعقاد پر خابہ و بائین کا ایمان<br>حضرت عمر ہاکھ کے فیصلے کا صبح محل                                                               |
| MP .                                  | معرت نمر وہوئے سیلنے ہ ج س                                                                                                               |

- N

•

•

| com          |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| dyless.      | 4                                                                |
| HA HA        | قضاء قاضی کے ظاہرا" وباطنا" نافذ ہونے کی بحث                     |
| rdubooks na  | مديث عسيلة                                                       |
| Destille M   | ممثیل کی قرآن پاک ہے مثالیں                                      |
| (149         | سالیہ کی بحث                                                     |
| I <b>∠</b> • | قراء ت خلف اللهام پر اعتراضات کے جوابات                          |
| 124          | سُبر وتقتيم كي مثالين                                            |
| 128          | تزريب                                                            |
| IZA          | تدریب<br>سبق تنم : دلیل کمی وانی                                 |
| I∠¶          | کمی وانی کی وجه تشمیه                                            |
| IAI          | کمی وانی کی مثالیس                                               |
| IAY          | معجزه و کرامت کی بحث                                             |
| IAG          | تقرف کی بحث (حاشیہ)                                              |
| IAY          | کائنات کی علل اربع کی بحث                                        |
| IA9          | حضرت نانوتوی ریاشجه کی تاریخی تقریر و مسئله وحدة الوجود          |
| iar          | سائنس کے مداحوں کو تنبیب<br>عقل ال                               |
| 190          | وجود خداوندی پر عقلی دلیل<br>"                                   |
| 192          | نگرریپ<br>مینشد سیم ها بریشان که ا                               |
| 199          | سبق وہم : مادۂ قیاس کا بیان<br>پر میں دیا ہے۔                    |
| <b>194</b>   | اس بحث کی اہمیت<br>کتاب اثبات علم غیب پر تبھرہ                   |
| rer          | ساب البات مع حیب پر مبعرہ<br>بدیمیات کی اقسام                    |
| <b>P-9</b>   | بدینیات می اسام<br>اولیات کی تعریف اور مثالیں                    |
| <b>**1</b>   | متله حاظروناظر                                                   |
| Y•4          | قرآن میں اولیات کے ذکر کا مقط <b>لا</b> 196 <sup>4</sup>         |
| r•A          | ر می میں دیا ہے ۔<br>فطریات کی تعریف اور مثالیں                  |
|              | مدسیات کی تعریف اور مثالی <i>ں</i><br>مدسیات کی تعریف اور مثالیں |
| rii '        | رد عيسائيت                                                       |
| 710<br>710   | ملکه شعری تاویل بر تبصره                                         |
| rn           | حضرت نانونوی ریاطیہ کے کلام سے حدسیات                            |
| riz          | مثلدات کی تعریف اور مثالیں                                       |

besturdubooks.wordbres چور اور زانی کے فعل کا طلق برا نہیں تجربیات کی بحث 220 متواترات: لغوى واصطلاحي معنى 247 مرف دين اسلام قلل قبول كيول؟ 227 متواتر کی اقسام 229 معجزات كالواز 22 معجزه شق القمر کی بحث 2 مسئله ختم نبوت اور حضرت نانوتوی ملطحه تخذر الناس ص ٣ كي توضيح rmy الم ابو حنيفه رايطير برح غير معتبر ضروریات دین کا معنی اور ان کا عظم 100 دین سے پنچانے میں محلبہ کرام رضی الله عنم کا احسان ہر ہر تھم متوائز کیوں نہیں؟ ۲۳۳ 200 . قیاس جدلی کی ابحلث MMY قرآن پاک سے چند مثالیں مئلہ مخار کل کی بحث ۲۳۸ حب خداوندی کے تقاضے 101 ہر ہر گردہ کے مسلمات 101 مرزائیوں کے مسلمات اور مفتکو کا طریقہ PAY کی فرقے سے مختکو کے امولی طریقے 104 شیعہ سے مفتلو کرنے کا طریقہ 109

244

244

144

MYA

بر لویوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ

بهلا حصيه: اجمال مُفتكو

فیرمسلم کے سامنے اسلام پیش کرنے کا طریقہ

آمخضرت ماليكم كے اخلاق عاليه اور ختم نبوت كا ذكر

ذكر توحيد ووسرا حصه: علماء ديوبند بفنله تعالى كتناخ نهيس بي اس موضوع پر مخفتگو کا طریقه 121 تیرا حصہ: استمداد اور علم غیب کے موضوع پر محفقکو کا طریقہ 125 علوم وحی کے علم غیب نہ ہونے کی دلیل 74 چوتھا حصہ: بدعات پر گفتگو کا طریقہ یانجوال جعیہ: عبارات اکابر پر مختلکو کرنے کا طریقہ 149 حضرت منظوری ملطحه بر الزام اور اس کی حقیقت M حضرت نانوتوی رمیشیر پر الزام کی حقیقت YAY خاتمت ذاتیه کی وضاحت مثال سے 114 مولانا چاند بوری بر اعتراض کا جواب (حاشیه) 247 حفظ الايمان پر اعتراض كاجواب 149 بعض علم غیب کے مختلف درجات اور ان کا تھم 197 مسكله بشريت حضرت تفانوی کو رسول الله مان کا الزام اور اس کا جواب 194 مولانا سمار نپوری پر الزام اور محفقگو کا طریقه ۳.. برابین قاطعہ کی عبارت کو سمجھنے کے لیے چند تمیدی امور براہن کی اس عبارت کا بس منظر بريلويون كانى عليه السلام كو معاذ الله شيطان ير قياس كرنا براہن کی عبارت مع توقیح **\*\***4 مزيد وضاحت 4+4 عقائد باطله کی خرابیاں ٣+٨ مولوی عبد السميع كا شيطان كو اعلم ماننا تقویہ الایمان پر ایک نظر اس کتاب میں شان رسالت کا مصرح ذکر 76 ببلا اعتراض اور منقتكو كاطريقه 714 تثبيه مركب كي مزيد وضاحت 719 بریلویوں کی عبارتوں سے مائید **\***\*

| es com       |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| worldpress   | •                                                                                              |
| rrr          | آنخضرت مناييم كو بعائى كهنه كا اعتراض اور محنقتكو كا طريقه                                     |
| besture Pro  | الشد تعلل کے علم کو اختیاری ماننے کا الزام اور محفظو کا طریقہ                                  |
| <b>170</b>   | الله تعلی سے سم و اعلیاری ملے ماہرام اور مسلوم طریعہ<br>مفتی احمد یار خان کا عبارت کو بدل دینا |
| rra          | من امر یار حل کا حبارت کو بدل دین<br>مراط منتقیم کی عبارت پر منقلو کا طریقه                    |
| PPY          | فراط میم می مبارت پر مسوم مربطه<br>ایک شبه کا ازاله                                            |
| rrr          | بیت حبہ کا رائد<br>غلط عقائد کے نتائج                                                          |
| rr2          | فاضل بریلوی کے شاہ صاحب کے بارے میں متضاد نظریے                                                |
| rra          | مسئله امكان نظيرير معتلو كاطريقه                                                               |
| <b>1</b> 77+ | فاضل بریلوی کا شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اللہ پاک کو ہرا کمنا                              |
| ٣٣٣          | ترريب                                                                                          |
| ۳۳۸          | غیر مقلدین سے عفتگو کا طریقہ                                                                   |
| ۳۳۸          | يبلا كنته: اجمالي تفتكو                                                                        |
| <b>r</b> a•  | غيرمسلم کو دعوت دینے کا ایک طریقه                                                              |
| rai          | تھلید کو نہ ماننے کے خطرات                                                                     |
| rar          | فقہ کے موضوع پر مختگو کا طریقہ                                                                 |
| raa          | دو سرا تکته: فقه اسلامی کی حقیقت                                                               |
| 1709         | حنفیت پر قائم رہنے کے فائدے                                                                    |
| ri           | ونیا میں کسی نے بغیر فقہ نماز نہ سکھی                                                          |
| m            | تقلید کے فائدے                                                                                 |
| mm           | اذا صح الحديث فهو مذهبي كامعي                                                                  |
| male         | تيرا نكته: نفظ الل مديث پر فخراور اس كا جواب                                                   |
| m            | فقه حفی کی حقیقت اور وجه تسمیه                                                                 |
| <b>171</b> 2 | نماز <sup>حن</sup> فی کا نماز مسنون ہونا                                                       |
| MV           | كتب مديث اوركت فقه كا فرق                                                                      |
| <b>1719</b>  | كيا فقهاء تارك حديث بين؟                                                                       |
| <b>727</b>   | محدثین کا مقلد ہونا (حاشیہ)                                                                    |
| <b>727</b>   | شكن أمام اعظم ابو حنيفه ريطيه (حاشيه)                                                          |
| r_a          | كياجس وقت سے حديث اس وقت سے الل حديث؟                                                          |

| Sicolly      |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| wordpress    |                                                                 |
| TL9          | فرقوں کو بر کھنے کا ٹھوس اور آسان معیار                         |
| VESTO PAR    | چوتھا کتہ: عام حنی کو مطمئن کرنے کا طریقہ                       |
| · MAP        | اہل القرآن والحدیث کے پچھ مسائل قرآن وحدیث سے                   |
| ۳۸۵          | صلاة الرسول اور نماز مدلل كانقابلي جائزه                        |
| <b>***</b>   | بانچوال نکته: غیرمقلدین اور مسئله نماز                          |
| ۳۸۸          | '<br>غیرمقلدین کے وعوے اور ان کا جائزہ                          |
| <b>179</b> 0 | چھٹا نکتہ : غیر مقلدین کا افتراء                                |
| ray          | غیر مقلدین کی یہودیوں ہے مشابہتیں                               |
| <b>799</b>   | سانوال نکتہ: غیر مقلدین کی چلاکیاں اور اپنے آدمیوں پر عدم اعتاد |
| <b>/*</b> ◆I | آخوال نکته: فتنه آزادی فکر                                      |
| r*r          | غیر مقلدین کی بے جاشدت اور اس کی مصیبت                          |
| r•∠          | ترريب                                                           |
| . MI         | ملحدین کا رو                                                    |
| ~II          | پهلا نکته: آزادی نسوال کا نعره                                  |
| WIF          | دو سرا نکتہ: علما کو بد نام کرنے کی سازش                        |
| ~IT          | اسلام کی چند خوبیوں کا بیان                                     |
| Ma           | حقوق انسانی کا نعرہ اور اس کا پس منظر                           |
| MNL          | بورپ کے اخلاقی حالات                                            |
| rrm          | تیرا کتہ: اشراکیت کے مبلغین سے گفتگو کا طریقہ                   |
| ۳۲۵          | چونها نکته: بنیاد پرستی اور انتها پیندی                         |
| rr2          | پانچواں کہتہ: خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر محفظو کا طریقہ    |
| mm           | چینا کلته: تعصب کا الزام اور اس کا جواب                         |
| ۳۳۸          | تدريب                                                           |
| 749          | قياس خطاني                                                      |
| <b>//r</b> + | یں ہی ہیں<br>قرآن وحدیث میں قیاس خطابی کس معنی میں              |
| rri .        | قرآن وحدیث ہے مثالیں                                            |
| rr∠          | تدريب                                                           |
| . ' ' —      |                                                                 |

| •        | col           |     |     |                                       |                     |                                       |                         |          |
|----------|---------------|-----|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|
|          | 401e55.0      |     |     |                                       |                     |                                       | 1.                      |          |
| VS.WC    | KOK           | •   | •   | <b>)</b>                              | ) ·                 |                                       |                         |          |
| "qhpoole | ۳۲۸           |     |     | ,                                     |                     | قسام اور مثال <sup>ي</sup>            | شعری کی ا               | قاس      |
| hestu.   | 444<br>61.7   |     |     |                                       |                     |                                       |                         |          |
|          |               |     |     |                                       |                     | سے تشبیہ دینے<br>سے لعنہ م            |                         |          |
|          | rat           |     | • ' |                                       |                     | ر کے بعض اش<br>ر                      |                         |          |
| ·        | ray           |     |     |                                       |                     | ر دضاکی مدح پی                        |                         |          |
|          | PAPE.         |     |     |                                       |                     | ) کے بعض اشع                          |                         |          |
|          | الملكما       | •   |     | •                                     | ت (حاشیه)           | کے ویکر استعالا۔                      | ر' سٰی' ندا ۔           | •1       |
|          | ma            |     |     |                                       |                     | أتحكم (حاشيه)                         | إئيه اشعار ك            | فد       |
|          | rz.           |     | •   | •                                     | ٠.                  |                                       | ریب                     | ī.       |
|          | اک            |     | •   |                                       | Ü                   | ريف اور مثالي                         | غسطی کی تع              | قای س    |
|          | 721           |     |     | طرح؟                                  | کی مثالی <i>ں س</i> | ے۔<br>سے قباس سفسلی                   | آن ماک _                | ت ل<br>ت |
|          | r21           |     |     |                                       |                     | ۔ یہ ں<br>کی دنگر مثالیں ،            |                         |          |
|          | •             | •   |     |                                       |                     |                                       |                         |          |
|          | ۳۸۱           |     |     |                                       |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ي <b>ب</b> .            |          |
|          | ۳۸۲           |     |     |                                       |                     | ,                                     | نف کی وصیہ              |          |
|          | ۳۸۳           |     |     |                                       |                     | يق صاحب                               | يط مولانا صد            | تقرا     |
|          | ۳۸۵           |     |     |                                       |                     |                                       | ت معنف                  | حالا     |
| . '      | ray.          | . • |     |                                       | بادب                | ق محر صدیق م                          | ت مولانا مفا            | حالا     |
|          | <b>647</b>    |     |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | احب                 | ی محمد الباس ص                        | يل مولانا قار           | تقرر     |
|          | ۳۸۸           | 4   |     |                                       |                     | ر الرحمان صاحد                        |                         |          |
|          | PA9           |     |     |                                       | •                   | ء<br>قبل صاحب                         |                         |          |
|          | ۲ <b>/۹</b> ۰ |     |     |                                       |                     |                                       | بعب ب مد<br>ن دار العلو |          |
|          |               |     |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.                  | ין נבית<br>ליו                        | رت وار ، .<br>مقام ا ا  | مار      |
|          | 1797<br>:     |     |     |                                       |                     |                                       | مثاهیر دار ا<br>دن      |          |
| -        | شهم           | •   |     |                                       | •                   | ند منتاہیر                            | مامرک چ                 | נפנ      |
|          |               |     |     |                                       |                     |                                       |                         |          |

#### انتساب

#### بسم الله الرحن الرحيم

راقم الحروف اس كتاب كا انتساب النيخ خاندانی بزرگ عبد المجر المحرم مناب اساعيل صاحب راهي المعرفی (۲۲ الله من ) (جنوں نے ترجمہ قرآن پاک بڑھ كر النيخ بھائيوں -- جناب محمد صديق صاحب رهيا اور حاجی عبد الرشيد صاحب رهيا الله الله الله الله الله الله عندان كو بدعات كی علمتوں سے نكل كر سنت كے نور سے منور فرمايا۔ الله تعالی ميری طرف سے اور پورے خاندان كی طرف سے ان كو جزائے خير عطا فرمائے۔ آمين) اور الله براور اكبر جناب حاجی محمد انور روائي المتوفی جزائے خير عطا فرمائے۔ آمين كی خدمت اخلاق كردار عقيده كی پختگی اور علم دين كی اشاعت كے جذب ميں پورے خاندان ميں نماياں حيثيت رکھتے تھے) كے نام كرای اشاعت كے جذب ميں پورے خاندان ميں نماياں حيثيت رکھتے تھے) كے نام كرای من کرنا ہوں۔ الله تعالی ان كو اپنی رحموں ميں واحات كرنا ہوں۔ الله تعالی ان كو اپنی رحموں ميں واحات كرنا ہوں۔ الله تعالی ان كو اپنی رحموں ميں واحات كرنا ہوں۔ الله تعالی ان كو اپنی رحموں ميں واحات كرنا ہوں۔ الله عبدا قال آمينا

فقط محمد سیف الرحمٰن قاسم بروز ہفتہ ۱۲ ذی الحجہ ۱۳۱۷ھ ۱۲ اربیل ۱۹۹۵ء

### اظهارتشكر

#### بسمالله الرحمن الرحيم

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

الله رب العزت كا لاكه لاكه شكر ب كه الله التاه محرم مولانا محمد سيف الرحل صاحب قاسم حفظه الله تعالى كى شرح نيسير المنطق كے حصه اول كو قبوليت سے نوازا۔ مدرسين ووارسين نے اس نعت غير مترقه كا پرجوش استقبال كيا اور جس نے اس كا سرسرى مطالعه بى كرليا و مرب هے كامطالبه كرنے لگا۔

الله تعالی کا بردا فضل وکرم ہے کہ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے آیا۔ پہلا حصہ آگر عجیب ہے تو یہ عجیب وغریب ہے۔

حضرت الاستاذ نے اپنے مخصوص انداز تغیم سے ، جس سے مختصف الل نے ان کو نوازا ہے ، مسلک کا دفاع کر سے میں وابت کر مسلک کا دفاع کر سے میں وابت کر دیا ہے ، مسلک کا دفاع کر سے میں مسلک فرقہ واریت سے پاک اور واعنصموا بحیل الله جمیعا ولا تفرقوا برعائل ہے۔

مصنف کی ممری نظراور عالی سوچ کا اندازہ لگانے کے لیے کم از کم اس کتاب میں دیا میا خاندانی منعوبہ بندی کے قائلین سے تفتگو کرنے کا طریقہ ہی پڑھ لیں۔

اس كتاب كى افاديت اور اس يركى گئى محنت كاكوئى منكر نهيس البت ابتدائى درج كى كتاب كى شرح مي طوالت كو بطور اعتراض ذكر كياجا تا ہے۔

استاد محترم نے اس کا ایک جواب پہلے جھے کے صفحہ ۱۰ میں دیا ہے ' وہیں ملاحظہ فرما کیں۔

دوسرا جواب موصوف نے بید دیا ہے کہ کتاب کا رہبہ حجم سے نہیں 'مصنف سے بلند ہو تا ہے۔ اور اس کتاب کے مصنف' مقرظ اور محشی اکابر علمائے دیوبند سے ہیں۔

ملک کا دفاع کرنے کے لیے پہلے نمبر پر انہیں اکابر کی تصنیف کو مرکز بنایا ہے تا کہ ان اکابر کی برکت سے ہماری محنت بھی قبول ہو جائے۔

تیسری بات یہ کمی کہ متن اور شرح کا ابک درجہ والوں کے لیے ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ بدایہ المبتدی طلبہ کے لیے ہیں۔ جبکہ ان کی شروح المدایہ 'ابحر الرائق اور مغنی ابن قدامہ سے صرف الل علم ہی کامل استفادہ کر سکتے ہیں۔

بایں ہمہ ساتھوں کے نقاضا کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالی اس درجہ کے طلبہ کی استعداد کے مطابق اس کا خلاصہ بھی جلد پیش کیا جائے گا۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ استاد محترم کی اس کتاب کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔
دین ودنیا میں ترقی کا ذریعہ بنائے اور جمیں استاد محترم اور دیگر اساتذہ کرام دامت برکا تھم
العالیہ سے کماحقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جمیں علم دین کو سکھنے سکھانے اور اس پر
عمل کرنے اور عمل کرانے کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا ارحم الرا حمین۔

فقط عنايت الرحمٰن بالاكوثى مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله عرض حال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين

کس زبان سے رب کائنات کا شکر بجا لاؤل سے جھ سے علم سے بے برہ 'عمل سے خال انسان کو' جس کو علاء کی صف میں شار کرنا تو کا طلبہ علوم اسلامیہ کی فرست میں داخل سمجھنا بھی وا تعیت سے بردھ کر ہے ' علم منطق کی شہیل و تبیین و تجمیل و تربین کا شوق ڈالا۔ اس کتاب میں جس شم کے مضافین آگئے اور جس ترتیب سے سا گئے' یہ محض اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے ورنہ یہ راقم برگز اس کی امید نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالی ان تمام حضرات کو بہت بہت جزائے خرعطا فرمائے جنوں سے اس کے حصہ اول کو شفقت سے دیکھا اور اس ناچیز کی حوصلہ افرائی فرمائی۔

یہ حقیقت ہے کہ اس حصہ کی تسوید و نبیبص اور تشجے و تنقیح میں پہلے حصہ کی بہ نبیت وقت بھی زیادہ لگا محنت بھی زیادہ کرنا پڑی جس کی بنیادی وجہ راقم کی کروری و نا ابلی اور سستی و کابلی ہے ورنہ کی صاحب فن کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حضرت امام اہل سنت مدظلہ فرماتے ہیں:

" ہرفن اور ہر علم میں پختہ کار اساتذہ کا اپنا اپنا ملکہ اور تجربہ ہو آ ہے۔ جو کام ماہر ایک گفتہ میں کر سکتا ہے، وہ ناتجربہ کار اور انجان پورے دن میں بھی نہیں کر سکتا۔ " (احسان الباری ص ۱۰)

راقم الحروف نے حتی الوسع اصلاح کی کوشش کی ہے اس کے باوجود کتابت کی غلطی کا رہ جانا یا راقم کا کسی غلطی میں واقع ہونا عین ممکن ہے۔ میں مدارس کے علاء و اساتذہ سے گزارش کرنا ہوں کہ جھوٹوں رشفقت کرتے ہوئے مجھے بھی یاد فرمالیں اور مدارس کے طلبہ اور عامتہ المسلمین سے گزارش ہے کہ راقم کو اپنا بھائی سمجھ کر المدین النصیحة پر عمل پیرا ہو کر مفید مشوروں سے نوازتے رہیں۔ اگر کوئی بات محکانے کی ملے تو چیخ سعدی کا مقولہ یاد کرس۔۔

گاہ باشد کہ کودک نادان بغلط زند بر ہدف تیرے (بھی ابیا بھی ہو تا ہے کہ بے وقوف بچہ بھی غلطی سے نشانے پر تیر لگا دیتا ہے) اور آگر کوئی غلطی نظر آئے تو یقین رکھیں کہ طلبہ سے الیا ہو تا رہتا ہے۔ البتہ اعتراض کرنے . سے قبل پوری کتاب کا مطالعہ فرمالیں۔

حواله کی بابت دو باتیس یاد رنھیں۔

ایک تو یہ کہ بعض کتابوں کے مختلف نسخے زیر نظر رہے۔ مثلاً مشکاۃ شریف 'کبھی طبع کراچی کا صفحہ لکھا گیا اور کبھی طبع بیروت کا۔ مسلم شریف کبھی طبع دیوبند کا حوالہ اور کبھی طبع بیروت کا۔

دوسری بیر کہ بیا او قات کتاب کا حوالہ محض مائیدا" دیا گیا ہے۔ بعض حوالہ دی کتاب سے اس مضمون کی تقویت ہوتی ہے آگرچہ وہ الفاظ نہ ہول۔

نیز مرزارش ہے کہ آپ کو منطق کے کسی مسئلہ کی تحقیق مطلوب ہو تو کسی صاحب فن سے رجوع ہیں اور اختلافی مسئلہ کی تحقیق چاہیے تو اہم اہل سنت حضرت مولانا سرفراز صاحب مدظلہ کی کتب ہے استفادہ کریں یا مولانا امین اوکاڑوی مولانا عبد الستار تونسوی وغیرہ مناظرین اسلام کی طرف مراجعت فرائس۔

اس كتاب كى افلويت وكي كل ارادہ ہو تو پڑھانے كے بعد باب كے آخر ميں دى ہوئى تدريب ضرور على كروائى چائے۔ زبانى سوال جواب كرنے كے علاوہ طلبہ كو كاپيوں ميں تحريرى جواب لكھنے كا بابند كيا جائے۔ پھراس طالب كا نقاتل دو سرے طلبہ سے كريں يا اس طالب علم كى سابق اور لاحق استعداد كا موازنہ كرس ان شاء اللہ واضح فرق نظر آئے گا۔

الله تعالی اس ناکارہ کی محت کو شرف تولیت سے نوازے۔ دوسرے نیک ارادوں کو پورا فرمائے۔ جو حضرات اس نیک کام میں بندہ کی کی طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں' الله تعالی ان سب کو بہت بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص راقم کے تمام اساتذہ کرام کو اور حضرت والدگرامی قدر حاجی عبد الحمید صاحب اور محترمہ والدہ صاحب کو (الله تعالی ان کو صحت' شدرستی عطا فرمائے) اور جھے اور میرے تمام بھائیوں (حافظ محمد سرور صاحب' محمد امجد ضاء صاحب اور جناب هاجی عطاء الرحمٰن صاحب) کو اپی فرمال برواری اور والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمول سے نوازے۔ آمین

فقط محمر سیف الرحمٰن قاسم بروز اتوار ۲۷ ذوالقعده سماسهاه ۲- ابریل ۱۹۹۷ء بعد از نماز مغرب بسم الله الرحمٰن الرحيم در تناقض بهشت وحدت شرط دال وحدت موضوع ومحمول ومكال وحدت شرط واضافت جزء وكل قوت وفعل است در آخر زمال

یہ شعر مصنف نے نہیں لکھے تھے اس لیے دیوبند کے قدیم ننخوں میں یہ موجود نہیں ہیں بلکہ ان کو بعد میں بڑھایا گیا ہے۔ دار الاشاعت کے مطبوعہ نسخوں میں ان کے نیچے یوں کھا ہے (از ناکارہ حشمت علی مظاہری ٹانڈوی)

#### سبق چهارم تناقض له کابیان

اس بحث کا منطق میں عظیم مقام ہے کیونکہ اس کو جاننے کی وجہ سے قرآن وحدیث میں جو بظاہر تعارض نظر آیا ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے نائغ و منبوخ کے سجھنے میں سہولت ہوتی ہے نیز محال اور ممتنع کو سجھنا آسان ہوتا ہے جس کی وجہ سے عقیدہ کے بعض مسائل حل ہوتے ہیں۔ ان شاء اللہ ان سب کا بقتر روسعت ذکر ہوگا۔ واللہ المستعان۔

جب دو تقیمے ایسے ہوں کہ ایک موجبہ ہو دو سرا سالبہ اور ان میں یہ است بھی ہو کہ ایک کو اگر سچا کہیں تو دو سرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے تا تو ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک تقیمے کو دو سرے کی نقیض اور دونوں کو نقیصیں کہتے ہیں جسے "زید عالم ہے" اور "زید عالم شمیں ہے" یہ دونوں تقیمے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سچا اور "زید عالم شمیں ہے" یہ دونوں تقیمے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سچا گا تو دو سرا جھوٹا ہوگا۔ تا ان کے اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں جن دو

ك أيك دو سرے كى نقيض بونا- ١٢

ی ای طرح اگر ایک کو جھوٹا مانیں تو دوسرے کو ضرور سیا کمنا پرے۔ ۱۱ شف سے ای طرح بالعکس۔ ۱۲ شف سے

قضيول ميں تناقض ہو تا ہے وہ دونوں ايک دم سے نہ جمع کے ہو سکتے ہيں اور نہ دونوں عليحدہ کا ہو سکتے ہيں۔ جيسے مثلاً مثال مذکور ميں "زيد عالم ہو" اور "عالم نہ ہو" بيہ نہيں ہو سکتا اور نہ بيہ ہو سکتا ہے کہ "زيد نہ عالم ہو" اور "نہ ا \_عالم نہ ہو"

اس مقام پر چند مباحث ہیں۔

مبحث اول تو یہ ہے کہ جو دو تھیے ایک دوسرے کی نقیض ہوں ان کا صدق بھی محال ہے کذب بھی اس کو دوسرے لفظوں میں یول ادا کرتے ہیں کہ اجتماع نقیضین بھی محال ہے اور ارتفاع نقیضین بھی محال ہے بلکہ حضرت نانوتویؓ تقدیر دل پذیر میں فرماتے ہیں کہ محال کی دو ہی صورتیں ہیں یعنی اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین یعنی ان کے علاوہ سب کچھ ممکن ہے۔

شاگرد: استاد جی ان کے علاوہ بے شار چیزیں محال ہیں مثلاً شریک باری تعالیٰ ندا پر فنا کا آنا سے مجل ہے نیز نبی ملاہیم کے بعد کسی نئے نبی کا آنا۔

استاد: حضرت نانوتوی فرماتے ہیں۔

سوا اس کے (اجتماع یا ارتفاع نقیصیں کے) اور کوئی صورت محل کی نہیں ہے اور شاید اس میں کوئی نیم بلا تامل کرے سو ہاتھ کنگن کو آری کیا ہے تجربہ کر لے خدا نے جاہا تو ہر محال کا انجام انہیں دو پر آٹھرا (تقریر دل پذیر ص ۲۸)

اب سنے خدا تعالیٰ کا فناکا آنا اس لیے محال ہے،کہ اس کا وجود ذاتی ہے جبکہ مخلوق کو اس نے وجود عطاکیا ہے اور فناکے فرض کرنے کی صورت میں یہ ماننا ہو گاکہ وجود ذاتی نہیں ہے اب اجتماع نقیضیں ہوگیا۔

شریک باری کے فرض کرنے سے بھی اجتاع نقیصین لازم آتا ہے کیونکہ جب کوئی جاتل ہے کا نہیں تو اس سے جاتل ہے کہ اللہ تعالی اپنے شریک کو پیدا کرنے پر قادر ہے گر کرے گا نہیں تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ تو بتائے کہ جب خدا تعالی شریک کو پیدا کرے گا تو وہ مخلوق محمرا مخلوق بھلا

ل اس طرح که دونول سیح ہو جائیں۔ ۱۳

ع اس طرح كه دونول جمول به جائين الكه أكر ايك سيابو تو ايك جموناد ١٢ ج

خالق کے ساتھ شریک کیے ہوگی پھروہ فانی ہوگا ادلی نہ ہوگا تو فانی ادلی اہدی کا شریک کیے ہوا رہا ہی طابع کی نظیرو مثل تو چونکہ نبی طابع اور دیگر انبیاء خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک مخلوق جیسی دو سری مخلوق پیدا کر دے اس میں کوئی محال لازم نبیس آیا۔ گرچونکہ آپ خاتم النبیس ہیں اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو پیدا نہ فرمائے گا اور نہ ہی کوئی آپ کے درجہ کو یا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے۔

ترا ٹانی بامکان وقوعی ہو نہیں سکتا نفی امکان مطلق کی گر ہے قول مرتد کا (ارواح ٹلاشہ ص ۱۳۲۳)

مبحث ثانی: اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین دونول لازم مردم بین اس کو مندرجه ذیل نقشه مین سمجھیں۔

اس كى مثال: [{ + (خالد حاضر) } + { ما (خالد حاضرا") }]

ارتفاع نقیصین میں دونوں تفیوں کا ارتفاع ہوتا ہے اس لیے نفی دونوں تفیوں پر داخل ہوگی چونکہ نفی کا نفی اثبات ہوتا ہے اس لیے سالبہ سے تفید موجبہ بنے گا۔ اور نقشہ حسب ذیل ہے۔

= [--] + [{+ (قضیہ)}+{-] = [--] + [--] + [--] = [--] = [--] + [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [--] = [-

[ارتفاع نقيضين] = [ [- (تضيه) } + { (تضيه) }]

مثل اجماع نقيصين: [ { + (زير حاض) } + { ما (زير حاضرا") }]

ان كاارتفاع يوں ہوگا: ليس [{+ (زيد حاضر)}+ { ما (زيد حاضرا")}] = [{ليس (زيد حاضرا)}+ ليس { ما (زيد حاضرا")}]

= [(ليس زيد حاضرا") + (زيد حاض)]

مبحث ثالث: کی قضیہ کو کاذب بتانے کے لیے صرف میں طریقہ نہیں کہ اس کی نقیض کو صادق کما جائے بلکہ نقیض کے اخص یا مساوی کو بھی پیش کرنے سے بطلان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی مثل ملاحظہ ہو۔

ارشاد باری ہے فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ماانتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیءان انتم الا تکذبون رسل کا دعویٰ تو یہ تھا انا الیکم مرسلون اس کی نقیض تو یوں ہے ماانتم مرسلین گرانہوں نے رسل کے جواب میں دو باتیں کمیں اول ما انتم الا بشر ملثا اس کا دو سرا مقدمہ یہ ہے کہ جو ہم جیسا بشرہ وہ رسول نہیں ہو سکا۔ دو سری بات انہوں نے یہ کی ما انزل الرحمن من شیء جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے سرے سے رسول ہی کوئی نہ بھیجا تم کیے دعویٰ رسالت کر گئے تو پہلا تضیہ اگرچہ صادقہ ہے گرانہوں نے اپنے زعم میں اس کو دعویٰ رسالت کے منافی گمان کیا۔ دو سرا کاذبہ ہوا دو دو دعویٰ رسالت کے منافی گمان کیا۔ دو سرا کاذبہ ہوا دو دو دعویٰ رسالت کے منافی گمان کیا۔ دو سرا کاذبہ ہوا دو دو دوی رسال کی نقیض کو لازم ہے۔

مبحث رابع: قرآن كريم ميں نيز ني الله كم كلام پاك ميں ہر گز تاقض نہيں ہے۔ ارشاد بارى تعالى سے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا "كثيرا شخ الاسلام موفق الدين ابن قدامہ طبلى فرماتے ہیں۔

واعلم ان التعارض هو التناقض ولا يحوز ذلك في خبرين لان خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا (روضته الناظرج ٢ ص ٣٥٧) اور جان ك كه تعارض تو تناقض بي ب اور تناقض دو خبرول مين نبين پايا جا سكتا كيونكه الله تعالى اور اس ك رسول ماليام كي خبر جموث نبين بوسكتي-

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کی خبروں میں کی خبر جھوٹ نہیں ہو سکتی نہ تناقض نبہ سنخ ہے کیونکہ سنخ فی الاخبار کا معنی بھی میں ہو گا کہ پہلی خبر درست نہیں۔

شاگرد: استاد جی بسا او قات آیات و احادیث میں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور بسا او قات ایک کو دو سرے پر ترجیح دی جاتی ہے۔

استاد: قرآن و حديث كي اخبار مين ظاهري تعارض كي دو صورتين بين-

(۱) تاقض کی کوئی شرط مفقود ہوتی ہے اس لیے بظاہر تاقض ہوتا ہے حقیقت میں نہیں اور اس کی شروط کا ذکر آئے گا۔

(۲) ثبوت میں قطعیت نہ ہو لینی دونوں یا ایک کے قطعی ہونے میں شک ہو مثلاً اللہ طرف قرآن پاک ہے دوسری طرف حدیث ضعیف ہے و سیانی نفصیلد

دو قصیے مخصوصہ کی لیمنی جن کا موضوع خاص محض ہو ان میں تناقض –
 جب ہوگا جبکہ وہ دونوں آٹھ چیزول میں متفق ہوں اول موضوع دونوں کا ایک ہو اگر موضوع بدلے گائے تو تناقص نہ ہو گاجیے "زید کھڑا ہے" "زید کھڑا ہے" "غرو کھڑا نہیں" ان نہیں" ان دونوں میں تناقض ہے اور "زید کھڑا ہے" "عمرو کھڑا نہیں" ان دونوں میں تناقض نہیں دونوں قصیے ہے ہو کتھے ہیں۔ یہ

موضوع کے بدلنے سے تاقض کا نہ ہونا بالکل بدی ہے موضوع کے بدلنے سے مراد ذات موضوع کا بدلنے سے اس کے ذات موضوع کا ذکر ہو دو سرے میں اس کے وصف عنوانی کا یا دونوں میں ایک ذات کے الگ الگ وصف ندکور ہوں تو اس کو اختلاف موضوع نہیں کتے۔ جیسے کفار نے دنیا میں کما ما انزل الرحمن من شیء (لیس) اور قیامت کو کمیں گے کہ ہم نے دنیا میں کما تھا ما انزل الله من شیء (سورہ تبارک)

فائدہ: اگر ایک تضیہ میں محول کو موضوع کے لیے ثابت کریں اور دو سرے تضیہ اس موضوع کے ساتھ خاص ہے ۔

میں موضوع کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرلیں تو اگر محمول موضوع کے ساتھ خاص ہے ۔

تو اس کو بھی اختلاف موضوع کما جا سکتا ہے۔

فائدہ: أكر أيك لفظ كو رئو تضيول ميں استعال كر كے الگ الگ معنى ليس تو اختلاف

ل اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان آٹھ چیزوں میں متفق ہونا صرف دو مخصوصہ میں شرط ہے کیونکہ یہ شرط ناتش کی دو محصورہ میں بھی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسے دؤ مخصوصہ میں تو صرف ان ہی آٹھ کا اتفاق ناقش کے لیے کانی ہے اور دو محصورہ میں ان کے علاوہ اور بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ وہ دونوں کلیہ اور جزئیہ ہونے میں مختلف ہوں۔ چنانچہ اس سبق کے اخیر میں بعینہ یمی مضمون آتا ہے۔ ۱۳ شف ہوں۔ چنانچہ اس سبق کے اخیر میں بعینہ یمی مضمون آتا ہے۔ ۱۳ شف سے ایک چیز موضوع ہو اور دو سرے میں دو سمری چیز ہو اور ایسے ہی محمول کا بدلنا ہے۔ ۱۲ ج

می اور ای طرح جھوٹے بھی۔۱۲ شف

موضوع ہو جائے گا جیسے بیان القرآن حضرت تھانویؒ کی تغییر کا نام بھی ہے اور محمد علی لاہوری مرزائی نے بھی اپنی کتاب کا بیہ نام رکھا ہے۔ اس طرح معارف القرآن مفتی شفیع صاحبؒ کی تغییر کا نام ہے کی نام حضرت مولانا ادریس صاحب کاند هلویؒ نے رکھا اس نام کی ایک تغییر منکر حدیث غلام احمد پرویز کی بھی ہے۔

اب مندرجه ذیل قضایا پر غور کرد-

معارف القرآن دار العلوم كراجي كے بانی كی تصنیف ہے۔ معارف القرآن دار العلوم كراچي كے بانی كی تصنیف تهيں ہے۔

تو معارف القرآن سے مراد اگر حضرت مفتی صاحب کی تفیر ہے تو ان میں تاقض ہے اور آگر پہلی سے مراد اور کتاب دوسری سے اور ہو تو تاقض نہیں کیونکہ موضوع بدل گیا ہے۔ جب قضایا کا موضوع مختلف ہو گا تو دونوں صادق بھی ہو گئے ہیں اور کاذب بھی جیسے محمد رسول الله مسلمة لیس رسول الله دونوں قضایا صادق ہیں اختلاف موضوع کی وجہ سے ان میں تاقض نہیں کافروں نے نبی مانیا سے کما تھا۔ لست مرسلا اور قادیانی کے مانے دالوں نے اس سے کما تھا انت رسول الله دونوں قضایا کاذب ہیں۔

لفظ علی خلیفہ راشد حضرت علی دائد کا اسم اگر ای بھی ہے اور اللہ جل شانہ کے صفاتی ناموں میں بھی ہے تو اور حکم ہے اور ناموں میں بھی ہے تو اگر کوئی شخص یا علی مدد کمہ کر اللہ تعالی کو پکار تا ہے تو اور حکم ہے اور اگر حضرت علی دائد سے مافوق الاسباب استمداد کرتا ہے تو اور حکم ہے کیونکہ موضوع بدل گیا۔ حفظ الایمان اور تقویہ الایمان کی متازع عبارتوں کو بریلوی حضرات موضوع بدل کر پیش کرتے جن جب موضوع ہی بدل گیا تو مصنف پر اعتراض کیا؟ مزید تفصیل ان شاء اللہ قیاس جدلی میں ہوگی۔

دوسرے محمول دونوں کا ایک ہو اگر محمول ایک نہ ہو گا تو تناقض نہ ہو گا ] چیسے "زید کھڑا ہے" "زید بیٹھا نہیں ہے" ان دونوں میں تناقض نہیں ہے لیے ]

شاگرد: استادجی با او قات محمول ایک نہیں ہو تا اور پھر بھی تناقض ہو تا ہے جیسے زید

ل دونوں سے ہو سکتے ہیں' اگر واقع میں زید کھڑا ہو۔ اور دونوں جموٹے بھی ہو کتے ہیں اگر واقع میں وہ بیشا ہو۔ ۱۲ ج

قائم زيد جالس-

استاد: ان کے درمیان میں اصطلاحا" تاقض نہیں ہے کیونکہ اصطلاحی تاقض میں ایک کا موجبہ اور دوسرے کا سالبہ ہونا شرط ہے اس لیے بید دونوں کاذب ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ زید نائم ہو۔

فائدہ: حضرت علی وہ مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی وہ مشکل کشا نہیں ہیں۔ ان دونوں تفنیوں کے اندر تاقض تب ہوگا اگر مشکل کشاکا معنی ایک ہو۔ اگر پہلے مشکل کشاکا یہ معنی ہو کہ آپ مشکل مقدمات حل کرتے تھے اور دوسرے مشکل کشاکا معنی یہ ہو کہ ہر پیشان حال کی مشکل کو حل کرنے کی آپ کو قدرت دی گئی ہے تو ان دونوں تفنیوں میں تاقض نہ ہوگا۔

فائدہ: زید رجل زید لیس برجل طویل کے اندر تاقض نہیں ہے کیونکہ ایک میں محمول فظ رجل اور دوسرے میں رجل طویل ہے۔

فأئده ممه

ارشاد باری ہے

قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الغيب

آپ کمہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہنا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں تمام غیبوں کو جانبا ہوں۔

دوسرے مقام پر حفرت عیسی علیه السلام کا قول ذکر فرمایا

وانبئكمبما تاكلونوما تدخرون

اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا (کر) آتے ہو اور جو رکھ آتے

\*

ان آیات میں کوئی تعارض یا تاقض نہیں ہے کیونکہ محمول ایک نہ رہا۔ تفصیل اس بات کی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے جس کی نفی کی جاتی ہے وہ علم غیب ہے اور جس کا شبوت انبیاء کرام واولیاء عظام کے لیے مانا جاتا ہے وہ انباء الغیب' رؤیا صالحہ' کشف' عالم مثل' الهام اور فراست کے قبیل سے ہے۔ ہم اپنے اکابر کے لیے برگز علم غیب کے قائل مثال' الهام اور فراست کے قبیل سے ہے۔ ہم اپنے اکابر کے لیے برگز علم غیب کے قائل

نہیں ہیں۔ فریق مخالف کے علامہ ارشد القادری نے صریح الزام لگا کر ذلزلہ ص ۱۸ میں کمہ دیا کہ دلیوبندی جماعت علم غیب کو نبی کریم ملط اور دیگر انبیاء واولیاء کے لیے کفروشرک قرار دیتے ہیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں جائز بلکہ واقع تسلیم کرتے ہیں۔ علم غیب اور امور ذکورہ میں فرق جانے کے لیے مندرجہ ذیل سطور پڑھیں

شریعت کی اصطلاح میں علم غیب وہ علم ذاتی محیط کلی اور دائمی اور قطعی ہو تا ہے جبکہ کشف' الهام' فراست' وحی اور انباء الغیب وغیرہ میں سے کسی میں یہ سب چزیں کجا نہیں ہوتیں۔ خود ارشد القادری صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں

"اسے کہتے ہیں غیب وانی 'نہ جریل کا انظار نہ خدا کے بتانے کی احتیاج" (زلزلہ ص

نی کریم طابیع کاعلم خواہ بواسطہ جبریل ہویا اس کے بغیر بسرطال خدا تعالی کے بتانے سے ہے حتی کہ مصرات ومسموعات کی معرفت بھی مخلوق کے لیے بغیر امر خداوندی کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بید کمنا پڑے گاکہ سوائے خدا کے کوئی علم غیب نہیں رکھتا۔

علم غیب کلی ہو تا ہے۔ بعض کا جانتا اور بعض کا نہ جانتا علم غیب کے منافی ہے۔ انجیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم کاللہ تعالی ہر ہر چیز کا علم نہ رکھتے تھے۔ علماء دیوبرند کے واقعات سے بھی یہ بات بالکل عیاں ہوتی ہے۔

تذکرہ الرشید جس سے خاصے حوالے ارشد قادری صاحب نے دیے ہیں' اسی کتاب میں ہے کہ حضرت گنگوہی رائی کی دو انگلیوں میں ہے کہ حضرت گنگوہی رائی کی دندگی کے آخری ایام میں ایک رات پاؤں کی دو انگلیوں خضر اور بضر میں ناخن سے کچھ نیچ کسی ذہر لیے جانور نے کاٹا گر حضرت کو نماز میں محویت کے سبب احساس بھی نہ ہوا۔ حضرت نے جب فرمایا کی فرمایا کہ مجھے نہ تو کسی کے کاشنے کی اطلاع ہے نہ اس وقت کچھ تکلیف ہوئی اور نہ اب کوئی دردیا تکلیف ہو (تذکرہ الرشید ج

حضرت شیخ الهند ملطیہ مکہ مرمہ سے خفیہ روانہ ہونے لگے گر مستقبل میں پیش آنے والے حالات نہ جانے کی وجہ سے ناکامی ہوئی کیونکہ ہارے اکابر نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ عقار کل ہیں۔ حضرت منی فرماتے ہیں

تاہم جب حضرت کا شدید تقاضا ہوا تو الیا انظام کیا گیا کہ خفیہ طور پریمال سے روانگی

ہو جائے چنانچہ ہم دو چار روز بعد روانہ ہونے والے تھے تدبیر کے راستہ میں تقدیر حائل ہو گئی (بیس برے مسلمان ص ۲۷)

اس فتم کے بے شار واقعات حضرات علاء دیوبندگی سوانے سے پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں ان کا واقعات کو نہ جاننا اور ان کا مکمل اختیار والا نہ ہونا ثابت ہو تا ہے۔ اور جس سے بعض واقعات کا عدم علم ثابت ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ فرشتے بے شار الی معلومات رکھتے ہیں جو ہماری نبست غیب ہیں۔ انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ فرشتہ جب روح پھونکتا ہے تو لکھتا ہے کہ بیہ انسان جنتی ہے یا دوزخی۔ اس کا رزق کتنا ہے اس کی عمر معتوں ہے۔ گر اللہ تعالی نے ان سے بھی علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا

الم اقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون (يقره ٣٣)

کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں بے شک جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسانوں اور زمین کی اور جانتا ہوں جس چیز کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو جنات ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ ارشاد باری ہے

انه براکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم "بے شک وه اور اس کالشکرتم کو ایسے طور پر کھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دکھتے"

پھر جنات وساوس ڈالتے ہیں زمین کے ایک علاقے سے دو سرے میں جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نزول قرآن سے قبل جنات آسانی خبریں چرا کر کاہنوں کو بتلاتے تھے گر بایں ہمہ ان کاعلم کلی نہ ہو تا تھا اس لیے ان سے علم غیب کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ دایجے فرماتے ہیں:

ان نبى الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر فى السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق المسع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الآخر الى من تحته

حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادرك الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء (بخاري مع سدى ج س س ١٤٥) بخاري كي دو سرك ننخ مين مسرقو السمع همد دونون جگه انظر بخاري شخيق ديب الناج م ص ١٢٥٥

ترجمہ دوس وقت اللہ تعالیٰ علم کرتا ہے کی کام کا آسان میں مارتے ہیں فرشتے بازو اپنے لیعنی ڈرتے اور کانپتے ہیں بسبب خوف کے اس کے قول سے گویا کہ زنجیرہ صاف پھر پر پس جب دور کیا جاتا ہے ڈر فرشتوں کے دلوں سے کہتے ہیں کیا آثارا تممارے رب نے؟ مقرب فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے جس نے کما حق ہے جو کچھ علم کیا تممارے رب نے اور وہ بلند اور برا ہے پس من لیتے ہیں اس کو باقوں کے چرانے والے اور باقوں کے چرانے والے اس طرح بعض بعض کے اوپر اور بیان کیا سفیان نے اپنے ہاتھ سے پس ٹیڑھا کیا ہاتھ کو اور فرق کیا اپنی انگلیوں کے درمیان پس سنتا ہے چوری سے سننے والا بات کو پس اس کو اوپ فرق کیا اپنی انگلیوں کے درمیان پس سنتا ہے چوری سے سننے والا بات کو پس اس کو اور بھی ڈال جس کا ماحر یا کائن کی زبان پر پس اکٹر پاتا ہے شعلہ پہلے اس سے کہ اس کو ڈال دے اور بھی ڈال دیتا ہے اس کو پہلے اس سے کہ اس کو ڈال دے اور بھی وال دیتا ہے اس کو پہلے اس سے کہ اس کو آ پہنچے۔ پس وہ کائن ر ساحر اس کے ساتھ سو جھوٹ بنا لیتا ہے پس کما جاتا ہے کیا اس نے اس دن نہیں کما تھا ایسے اور ایسے اس کی جاتی ہے جو آسان سے ساگیا"

اں موضوع کی روایات کے لیے دیکھئے تغییر ابن کیرسورت سبا آیت ۲۳۔ سورت صافات آیت ۱۰ سورت احقاف آیت ۲۹۔ سورت جن آیت ۸

یہ بھی واضح رہے کہ نزول قرآن سے قبل شماب ٹاقب جنات پر نہیں برسائے جاتے سے اس لیے شیاطین نے آسانی باتیں سننے کے لیے اپی جگسیں بنا رکھی تھیں اور بلا خوف وخطر آسانی خبریں لایا کرتے تھے۔ سورت جن کی آیت 9' ۱۰ میں اس کا ذکر ہے۔ گر اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان سے علم غیب کی نئی فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تقمیر کے لیے مقرر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دوران

حضرت کی وفات ہو گئی اور آپ کی تغش مبارک لکڑی کے سمارے کھڑی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ ارشاد باری ہے

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكل منساته فلما خر تبينت الجنان لوكانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (١٠)

پھر جب ہم نے ان پر موت کا تھم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بنایا گر گھن کے کیڑے نے کھا تا رہا ان کا عصا سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی معینت میں نہ رہتے۔

غور فرمائے کہ صرف ایک واقعہ کی لاعلمی سے علم غیب کی نفی کا تھم لگایا گیا۔ معلوم ہوا کہ علم غیب میں کلی ہوتا اور دائی ہونا ضروری ہے۔ اور کشف المام وغیرہ امور ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں۔

رؤیا: خواب کو کہتے ہیں اور خواب میں انسان کیا کھے نہیں دیکھا گرکوئی مخص اس
کو علم غیب نہیں کتا۔ پھر خواب میں با اوقات صورت مثال دکھائی دیتی ہے اور با اوقات
خواب میں حقیقت نظر نہیں آتی بلکہ قابل تعبیر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ با
اوقات خواب کے اثرات جاگئے کے بعد بھی دکھائی دیتے ہیں جس کی واضح مثال احتلام ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت یوسف علیہ السلام ، عزیز مصراور دو قیدیوں کے خواب کا
ذکر خود قرآن پاک نے بھی کیا ہے۔

کشف : حفرت مولانا خلیل احمد سمار نبوری شیخ عبد الحق محدث داوی کی مدارج النبوت کی عبارت کا ترجمه لکھتے ہیں

"حقیقت انکشاف کی ہے ہے کہ ارباب قلوب صافی کے محیلہ میں تمثل ہوتا ہے اور خود آپ بجائے خود بیں اور تشریف آوری اور حضور کا نام ونشان بھی نہیں" (براہین قاطعہ ص ۲۰۵)

الغرض کشف کی کیفیت خواب سے ملتی ہے۔ چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے گر انسان اس کو قریب سمجھتا ہے۔ پھر کشف بیا اوقات قابل تعبیر بھی ہوتا ہے اور ظنی ہوتا ہے 'قطعی نمیں ہوتا۔ بیا اوقات توجہ سے ان لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے دل کو

مجاہدات کے ساتھ صافی بنایا ہو لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہو تا۔ البتہ انبیاء کرام علیهم السلام کا خواب اور کشف قطعی ہو تا ہے۔

نی کریم ملاکیم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے واقعہ معراج ذکر فرمایا تو انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں کچھ ایسے سوالات کیے جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہ تھا

فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لى انظر اليه ما يسالونى عما شىءالا انباتهم به (مسلم يج اص ٩٦ طبع مند)

میں اتا پریشان ہوا کہ آتا پریشان بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے لیے بلند کردیا مشرکین جو بات پوچھتے تھے میں جواب دیتا تھا۔

توبیت المقدس اپنی جگہ ہی تھا گراس کے باوجود نبی علیہ السلام کے قریب کر دیا گیا۔
شاہ عبد الرحیم صاحب رالیے کے ایک خلیفہ راؤ عبد الرحمان صاحب کے کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویز مانگنا کے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیے آپ بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں بے محابا مولود کی تصویر سامنے آ جاتی ہے (ارواح ثلاثہ ص ۲۷)

ایک واقعہ کے بعد حضرت نانوتوی روایئی نے فرمایا کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حضرت طافیح تشریف لاتے ہیں اور اپنی رداء مبارک میں مجھے ڈھانپ کر بھی اندر لاتے ہیں اور بھی باہر کے جاتے ہیں۔ سوتے اور جاگتے اکثر بھی منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ حضور طافیع رداء مبارک میں لیے رہتے ہیں اور الگ نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کشف قابل تعبیر ہے۔ ارواح ثلاثہ میں ہے کہ سب حضرات نے اس کا بھی مطلب سمجھا کہ ان مفدوں کی مفدہ بردازی اور شرسے تحفظ منظور ہے لیکن حضرت گنگوہی رابطی میلیا کہ نہیں مولانا کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت زیادہ زندہ نہ رہے۔ (ارواح ثلاثہ ص ۲۵۲ ۲۵۳)

ایک اور قابل تعبیر مکاشفہ: قادری صاحب زلزلہ ص ۵۹ میں لکھتے ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مجددی نقشبندی سابق مہتم دار العلوم کا مکاشفہ ہے کہ حضرت نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند کی قبر عین کسی نبی کی قبرہے (مبشرات ص ۳۹) اصل کتاب ہمارے پاس نہیں ہے' غالب گمان میں ہے کہ قادری صاحب نے حسب اصل کتاب ہمارے پاس نہیں ہے' غالب گمان میں ہے کہ قادری صاحب نے حسب

عادت ما قبل یا مابعد سے کھ حذف کیا ہوگا۔ چونکہ کشف قاتل تعیر ہو آ ہے النذا خواب کی طرح اس کی تعبیر لینی ہوگ۔

فيخ عبد الغني النابلسي (المتوفى ١١٣٧هه) لكصة بي

وان رای ان یده صارت ید نبی فان الله تعالی یهدی قوما علی یدیه (تعطیر الاتام ج ۲ ص ۴۰۹)

اور اگر خواب میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ نبی کا ہاتھ بن گیا تو اللہ تعالی اس کے ہاتھوں پر سی قوم کو ہدایت عطا کرے گا

نیز فرماتے ہیں

وان صار في المنام رسولا أو داعيا الى الله فان اجابه احداو قبل منه دعواه نال منزلة رفيعة (تعطير الاتام ج ٢ ص ٣٩٠)

اگر خواب میں دیکھا کہ رسول یا داعی الی اللہ بن گیا ہے تو اگر اس کی بات کسی نے مان لی یا اس کی دعوت قبول کرلی تو برا بلند رتبہ یائے گا

ومن راى انه نبى فانه يموت شهيدا او يقتر فى رزقه ويرزق الصبر والاحتساب على المصائب ويصير بعد الحالظفر (اليما")

جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی ہے تو وہ شہید مرے گا اور رزق میں تنگی ہوگ۔ اللہ پاک اس کو مصیبتوں میں صبراور اخلاص عطا کرے گا اور بالاسخر کامیاب ہوگا

ومن راى انه صار نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فانه يامر بالمعروفوينهى عن المنكر (اليماص ١٣١١)

جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے انبیاء میں سے کوئی نبی ہو گیا تو وہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرے گا

اب اس مكاشفه كى تعبير بالكل واضح ہے كه آپ اپنے زمانه كے بے نظير عالم تھا۔

ا ۔ تذکرة الحفاظ میں ہے کہ امام شافعی، ثوری، احد بن طنبل اور ابو موی المدینی رحمم الله تعالیٰ کی وفات کے وفت الیے خواب دیکھے گئے کہ جناب رسول الله کی وفات ہو گئی اور تعبیرید دی گئی کہ کوئی الله علم فوت ہوگا کہ اس زملنہ میں اس کی نظیرنہ ہوگی (انظروا عبارات اکابر ص ۲۰۵۔ تذکرة الحفاظ ج م ص ۱۳۳۳)

فرین مخالف تو شاید ایی خواب دیکھنے والے پر بھی کفر کا فتوی لگائے گا بلکہ محتوبات مجددیہ سے پہتہ چات ہے کہ سالک با او قات اپنے آپ کو انبیاء علیم السلام کے مقالمت میں پاتا ہے جس کی توجیہ حضرت مجدد صاحب نے صوفیانہ انداز میں پیش فرمائی ہے۔ (انظر مکتوبات دفتر اول حصہ دوم ترجمہ اردو مکتوب نمبر ۲۰۸ ص ۵۲ طبع ادارہ مجددیہ کراچی)

چو نکہ کشف میں صورت نظر آتی ہے اس لیے یہ علم غیب نہیں بلکہ علم شادہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی ملطیہ کشف کے بارے میں فرماتے ہیں

فهو من العلم بالشهادة وليس من الغيب في شيء (تقير مظرى ج ١٠ ص ١٠٠ بواله ازاله الريب ص ١٥٣)

کشف مشاہرہ کی چیز ہے عیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے

یہ بھی یاد رکھیں کہ کشف مومن کے ساتھ خاص نہیں بیا او قات کافروں کو بھی ہو جاتا ہے جینے جوگی حضرات وغیرہ۔ (انظر ارواح ثلاثہ ص ۱۵۳۔ ازالہ الریب ص ۱۵۰۔ مقدمہ ابن خلدون میں ۳۷۳)

ابن خلدون کی عبارت یوں ہے

الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وان لم يكن هناك استقامة كالسحرة والنصاري وغيرهم

ترجمہ ''کشف بھی بھوکے آدمی کو خلوت میں رہنے والے کو حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ دہاں استقامت نہ ہو جیسے جادوگر اور نصاری وغیرہ

پھر انبیاء کا کشف قطعی ہوگا' اولیاء یا کفار کو جو کشف ہو' اس میں خطا کا امکان ہو تا ہے۔ (انظر ارواح ثلاثہ ص ۱۳۳ وص ۲۵۷ و ۲۵۸)

اب تقویه الایمان کی مکمل عبارت ملاحظه فرمائین- وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو کی تفیربیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"سویقین یوں رکھنا چاہئے کہ غیب کے خزانہ کی تنجی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس نے کسی کے ہاتھ سے قفل کھول کر اس کے ہتنا جس کو ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں جتنا جس کو چاہے بخش دے۔ اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ دعوی کرے کہ میرے پاس ایسا پچھ علم ہے کہ جب چاہوں اس سے غیب

بات دریافت کرلوں اور آئندہ باتوں کو معلوم کرلینا میرے قابو میں ہے سو وہ برا جھوٹا ہے کہ دعوی خدائی کا رکھتا ہے اور جو کوئی کی نبی ولی کو یا جن و فرشتہ کو امام زادے کو پیروشہید کو یا بخوی ورمال یا جفار کا یا فال دیکھنے والے کو یا برہمن شگوئی کو یا بھوت وپریت کو ایسا جانے اور اس کے حق میں سے عقیدہ رکھے سو مشرک ہو جاتا ہے اور اس آیت سے منکر اور سے بو وسواس آتا ہے کہ بعضے وقت کوئی نجوی ورمال یا برہمن یا شگوئی بچھ کہہ دیتا ہے اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس سے ان کی غیب وائی فابت ہوتی ہے سو سے بات غلط ہے اس واسطے کہ بہت ی باتیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے افتیار میں نہیں ان کی انگل بھی درست ہوتی ہے بھی غلط۔ اور یہی حال ہے استخارہ اور کشف کا اور قرآن ان کی انگل بھی درست ہوتی ہے بھی غلط۔ اور یہی حال ہے استخارہ اور کشف کا اور قرآن بخید کی فال کا لیکن پنیمروں کی وتی بھی غلط نہیں پڑتی سو وہ ان کے قابو میں نہیں اللہ صاحب جو آپ عابتا ہے سو دیتا ہے ان کی خواہش بچھ نہیں چلتی " (تقویہ الایمان ص ۱۵)

قادری صاحب کا کمال ملاحظہ کریں کہ خط کشیدہ ساری عبارت زلزلہ ص ۱۱ میں حذف کر ڈالی باکہ مخاطب کو بیہ نہ معلوم ہو سکے۔ ندکورہ کلام قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے۔ واضح بات ہے کہ شاہ شہید برائید علم غیب کل قطعی کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر قادری صاحب میں جرات ہے تو اس پورے کلام کی نقیض ثابت کریں دیدہ باید

پھر ان کی جسارت ملاحظہ کریں کہ کتاب کے ص ۱۰ میں لکھتے ہیں کہ دیوبندی کتابوں کے جتنے حوالے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حوالہ بھی غلط ثابت کرنے پر دس ہزار روپیہ انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قادری صاحب آپ کو معلوم ہے حوالہ کس کو کہتے ہیں؟ رشیدیہ میں ہے

والنقل هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا انه قول الغير (ص ١١)

حوالہ یہ ہے کہ دوسرے کے قول کو اسی شکل میں پیش کرنا جس طرح وہ معنی کے اعتبار سے ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ دو سرے کا کلام ہے۔

اور آپ نے خیرے سارے مفہوم کا ستیاناس کر دیا اس کو دیوبندی کتاب کی طرف نبست کرتے ہوئے کچھ خیال نہ آیا۔ دو سری جگہ شاہ صاحب لکھتے ہیں besturdubooks.wordpress. "غرض کہ اللہ کے سواکوئی کچھ آئندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا اس آیت سے (سورت لقمان کی آخری آیت سے) معلوم ہوا کہ یہ سب جو غیب دانی کا وعوی کرتے ہیں کوئی کشف (دائمی قطعی) کا دعوی رکھتا کوئی استخارہ (غیر مسنونہ) کے عمل سکھا تا ہے کوئی تقویم اور پترہ نکالتا ہے کوئی رمل اور قرعہ پھینکتا ہے کوئی فالنامہ لیے پھر تا ہے سے سب (نجوی فتم کے لوگ) جھوٹے ہیں اور دغا باز 'ان کے جال میں ہرگز نہ پھنا چاہئے۔ لیکن جو شخص آپ دعوی غیب دانی کا نہ رکھتا ہو اور غیب کی بات معلوم کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو بلکہ اتنی ہی بات بیان کر ما ہو کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے مجھ کو معلوم ہوتی ہے سو وہ میرے اختیار میں نہیں کہ جو بات میں چاہوں تو معلوم کر لول یا میں جب چاہوں تو دریافت کر لوں تو یہ بات ہو سکتی ہے شاید وہ سیا ہو (اگر وہ واقعہ کے مطابق کمہ رہا ہو) یا مکار (اگر الله ياك ير افتراكرما مو)" (تقويه الايمان ص ١٦)

> بین القوسین کی عبارت وضاحت کے لیے زیادہ کی ہے۔ اس جگه شاہ صاحب نجومیوں جاوو گروں اور اولیاء کرام کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں گر فریق مخالف نجومیوں کی تردید كرنے والى عبارت كو اولياء پر فٹ كرما ہے اور اولياء كرام كے حق ميں لكھى ہوئى عبارت ذکر نہیں کریا۔

> المام: زلزله ص ١٢ ميس تقويه الايمان ص ٢٥ سے کھ كلام ذكر كيا ہے۔ قادري صاحب بے جارے بات سمجھتے نہیں یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اس عبارت میں المام کا ذكر انهول نے ترك كر ديا۔ ارشاد بارى تعالى ہے

> قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوءان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون شاہ صاحب بوری آیت بمع ترجمہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں

'دلینی سب انبیاء واولیاء کے سردار پیفیر خدا ماہیم تھے اور لوگوں نے انہیں کے برے برے معجزے ویکھے۔ انہیں سے سب اسرار کی باتیں سیکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پردی سے بزرگی عاصل ہوئی تو اس لیے انہیں کو اللہ صاحب نے فرمایا کہ اینا حال لوگوں کے سامنے صاف بیان کر دیں ناکہ سب لوگوں کو حال معلوم ہو جاوے سو انہوں نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ کچھ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی۔ میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان

تک کے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکول اور غیب دانی اگر میرے قابو میں ہوتی تو پہلے ہر کام کا انجام معلوم کر لیتا اور اگر بھلا معلوم ہو یا تو اس میں ہاتھ ڈالتا اور اگر برا معلوم ہو آ تو کاہے کو اس میں قدم رکھتا۔ غرض کچھ قدرت اور غیب دانی مجھ میں نہیں اور کچھ خدائی کا دعوی نہیں رکھتا فقط پیفیبری کا دعوی ہے اور پیفیبر کا اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈراوے اور بھلے کام پر خوشخری سا دیوے سویہ بھی انہیں کو فائدہ کرتی ہے کہ جن کے دل میں یقین ہے اور دل میں یقین ڈال دیتا میرا کام نہیں وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیهم السلام اور اولیاء رحمهم الله تعالی کو جو الله نے سب لوگوں سے برا بنایا ہے سو ان میں برائی میں ہے کہ اللہ کی راہ بناتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں۔ سو لوگوں کو سکھاتے ہیں اور اللہ ان کے بتانے میں تاثیر دیتا ہے بت لوگ اس سے سیدھی راہ پر ہو جاتے ہیں اور اس بات میں ان کی کچھ برائی نہیں کہ اللہ نے ان کو عالم میں تصرف کرنے کی کچھ قدرت دی ہو کہ جس کو چاہیں مار ڈالیس یا اولاد دیویں یا مشکل کھول دیویں یا مرادیں بوری کر دیویں یا فتح و فکست دیویں یا غنی اور فقیر کر دلویں یا کسی کو بادشاہ کر دیویں یا کسی کو امیروزیر یا کسی سے بادشاہت یا امارت چھین لیویں یا کی کے دل میں ایمان ڈال دیویں یا کسی کا ایمان چھین لیویں یا کسی بیار کو تندرست کر دیویں یا کسی سے تندرستی چھین لیویں کہ ان باتوں میں سب بندے برے اور چھوٹے برابر ہیں عاجز اور ب اختیار اور اس طرح کھ اس بات میں بھی ان کو برائی نہیں ہے کہ اللہ صاحب نے غیب دانی ان کے اختیار میں دے دی ہو کہ جس کے دل کا احوال جب جاہیں معلوم کرلیں یا جس غائب کا احوال جب جاہیں معلوم کر لیں کہ وہ جیتا ہے یا مرگیا یا کس شہر میں ہے یا کس حال میں یا جس بات کو جب ارادہ کریں تو وریافت کر لیں کہ فلانے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگ۔ یا اس سوداگری میں اس کو فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ یا اس لڑائی میں فتح یادے گا یا فلست کہ ان باتوں میں بھی بندے برے ہوں یا چھوٹے سب یکسال بے خبر ہیں اور نادان جیسے سب لوگ مجھی کچھ بات عقل سے یا قرینہ سے کمہ دیتے ہیں پھر مجھی ان کی بات موافق ہڑ جاتی ہے اس طرح یہ برے لوگ بھی جو بات عقل اور قرینہ سے کہتے ہیں سو اس میں مجھی درست ہو جاتی ہے بھی چوک۔ ہاں جو اللہ کی طرف سے وجی یا المام ہو سو اس کی بات نرالی ہے گروہ ان کے اختیار میں نہیں" (تقویہ الایمان طبع مطبع مجیدی ص ۲۱ '۲۲' طبع علیمی ص

(14'14

قادری صاحب کا کمال کہیں یا زوال کہ خط کشیدہ ساری عبارت حذف کر دی ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے انبیاء کرام سے علم غیب اختیاری دائی کلی قطعی کی نفی کی ہے وی
والهام اور فراست کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح انبیاء واولیاء سے مختار کل ٔ حاجت روا ، مشکل
کشا اور فریاد رس ہونے کی نفی کی ہے اور معجزات کرامات کو ثابت کیا ہے جو انبیاء واولیاء کا
اختیاری فعل نہیں ہو تا۔ اگر فریق مخالف کو شاہ صاحب سے اختلاف ہے تو اس مکمل عبارت
کے ایک ایک جزء کی نقیض ثابت کریں۔

الممام کی تعرفیف: المام کا لغوی معنی ہے أن نگوانا۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ المام کے معنی ہیں کس کے دل میں کوئی بات وال دینا اور القاء کرنا۔ لیکن یہ لفظ الیمی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے دل میں والی جاتی ہے۔ اسے لمة الملک یا نفث فی الروع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جیسے نبی کریم طابع نے فرمایا ان للملک لمة وللشيطان لمة ليعنی ایک لمه فرت کا ہوتا ہے اور ایک لمه شیطان کا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ان روح القدس نفث فی روعی روح القدس نے بیرے دل میں دوسری حدیث میں ہے ان روح القدس نفث فی روعی روح القدس نے بیرے دل میں یہ بات وال دی۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ ج ۳ ص ۲۰۹ نیز المفردات للراغب ص ۲۵) اس جگہ جس جا بین کا حوالہ دیا وہ درج ذبل ہے:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب الحق واما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء (رواه الرزي ١٥٥٥ ممكوة ١٥٥٠)

ترجمہ "بے شک واسطے شیطان کے تصرف ہے ابن آدم کے ساتھ اور واسطے فرشتے کے تصرف ہے۔ بسرحال تصرف شیطان کا تو وعدہ دیتا ہے ساتھ برائی کے اور جھٹلا آ ہے حق کو اور بسرحال تصرف فرشتے کا تو پس وعدہ دیتا ہے ساتھ نیکی کے اور تصدیق کرنا ہے ساتھ حق کے پس جو کوئی پائے اس کو یعنی وعدہ حق کو پس جانے کہ تحقیق سے اللہ کی طرف سے ہے تو

الله كى تعريف كرے اور جو ووسرا پائے تو الله كى شيطان سے پاہ مائكے پھريہ آيت پرهى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء

تذى كى اس روايت كى تائيد مسلم شريف كى اس مديث سے ہوتى ہے:

عن ابن مسرود رضى الله عنه قال قال رسول الله حملى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الحن وقرينه من الملائكة قالوا واياك يا رسول الله ؟ قال واياى ولكن الله اعاننى عليه فاسلم فلا يامرنى الا بخير (مسلم ج ٣ ص ١١٦٧ م مكوة ج اص ٢١٨)

" نہیں تم میں سے کوئی گرمتعین کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا ہم نشین جنوں میں سے اور اس کا ہم نشین جنوں میں سے اور اس کا ہم نشین فرشتوں میں سے صحابہ نے عرض کیا اور آپ کے لیے بھی اللہ کے رسول؟ فرمایا اور میرے لیے بھی گراللہ نے میری مدد کی پس وہ اسلام لے آیا پس وہ مجھے نہیں تھم دیتا گر خیر کا"

لیجئے المام کی حقیقت بھی اس صحیح حدیث کی تائید سے معلوم ہو گئی کہ فرشتے کا لمہ ہو تا ہے گرولی اپنی نیکیوں کی بدولت اس کو زیادہ سمجھ لیتا ہے مثلا کسی انسان کا دل چاہتا ہے کہ غریب آدمی کو لاکھ روبید دے دے شیطان کے گا تو مرجائے گا فرشتہ کے گا اللہ اور دے گا۔ لاکھ کے دو لاکھ دے گا۔ عام آدمی اس کو خیال جانے گا گر خدا کا نیک بندہ جان لے گا کہ یہ خیال نہیں بلکہ المام ہے۔ بتلاؤ اس کا علم غیب سے کیا تعلق ہے؟

اتمام بحث کے لیے حضرت شاہ شہید کی صراط منتقیم کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ کریں:

"جانا چاہئے کہ آئندہ واقعات کے کشف کے لیے اس طریقہ کے بزرگوں نے کئی طریقے لکھے ہیں اور سب سے بہتری ہے کہ رات کے تیبرے پہر کو جاگ کر نمایت ہی حضور قلب کے ساتھ کمال آداب اور مستجات کے ساتھ وضو کر کے اس کے بعد وہ ماثورہ وعائیں جو گناہوں کے کفارے کے لیے مقرر کی گئ ہیں 'بارگاہ اللی میں بوری التجا کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد نمایت ہی خضوع اور خشوع اور قلب اور قالب کے اطمینان کے ساتھ ساتھ سارے آداب اور مستجات بورے کر کے صلوۃ تسیج اداکرے ...... پھر تہد دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اس حد تک التجا کرے کہ اس کے تهد دل میں گناہوں کی

معانی اور توبہ کے قبول ہونے کا ظن پیدا ہو جائے ہیں اشغال طریقت میں جس شغل کی مہارت رکھتا ہو اس میں مشغول ہو جائے اور اس سارے شغل میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی درگاہ میں اس مطلوب واقعہ کے کشف کے واسطے التجا کرتا رہے کہ اس کی تمام ہمت اس واقعہ کے انکشاف کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جناب سے پختہ امید ہے کہ اوپر سے الہام کے نازل ہونے یا تمہ دل سے اس واقعہ کے ظاہر ہونے کے باعث انکشاف ہو جائے گا الہام کے نازل ہونے میں یہ فرق ہے کہ الهام ایک اور وسوسوں کے وارد ہونے اور الهام کے نازل ہونے میں یہ فرق ہے کہ الهام ایک ایبا امر ہے جو دل میں نازل ہو کر تھمر جاتا ہے اور مضبوط ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور وسواس ٹھمرتا ایبا امر ہے جو دل میں نازل ہو کر تھمر جاتا ہے اور مطبوق تمیں۔ چور اور کیسہ برکی مائند ایک طرف نہیں۔ اور اس کے آنے جانے کاکوئی مقرر طریق تمیں۔ چور اور کیسہ برکی مائند ایک طرف سے آتا ہے اور دو سری طرف سے چلا جاتا ہے اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دل کو ایک طرف سے دبا کر چلی گئی ہے اور دو سری وفعہ دو سری طرف سے۔

اور اگر طریق مذکور سے واقعہ کا انکشاف نہ ہو تو چاہئے کہ نمایت التجا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وعاکرے کہ اے اللہ میں بے خبر ہوں اور تو سب چیزوں کو جانتا ہے اور تخیے معلوم ہے کہ میں نے اس طریق سے فلال واقعہ کے انکشاف کے واسطے کوشش کی ہے اور مقصود حاصل نمیں ہوا۔ پس اپنے بندوں میں سے کسی کی ذبان پر وہ کلام جاری کر جس سے میں اپنا مطلب معلوم کر لوں اس کے بعد اپنے کانوں کو ان آوازوں کی طرف متوجہ کرے جو لوگوں سے سونے یا جاگنے کی حالت میں صادر ہوتے ہیں اور فال کے طور پر ان کے کلام سے اپنی مراد کا استباط کر لے اگر اس طرح سے بھی انکشاف مطلوب حاصل نہ ہو تو چاہئے کہ اسی وقت یعنی رات کے تیسرے پہر کو انکشاف واقعہ مطلوب کی نیت پر دو رکعت جائے کہ اسی وقت یعنی رات کے تیسرے پہر کو انکشاف واقعہ مطلوب کی نیت پر دو رکعت میں تین دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ آیت الکری اور پندرہ دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے بعد ازاں سر سجدہ میں رکھ کر نمایت خضوع اور خشوع کے ساتھ حصول شورۃ اخلاص پڑھے بعد ازاں سر سجدہ میں رکھ کر نمایت خضوع اور خشوع کے ساتھ حصول شاء اللہ تعالیٰ اشارۃ " خواہ صراحتا" خواب میں اس واقعہ کا حال ظاہر ہو جائے گا" (صراط منہ اور ص ساسا۔ ۱۳۳۲)

معلوم ہوا کہ الهام یا کشف سے جو علم کسی امتی کو حاصل ہوگاوہ نہ تو قطعی ہے نہ کلی ہے اور نہ افتیاری ہے للذا اس کو علم غیب نہیں کمہ سکتے۔

حضرت تعانوی میلیمه فرماتے ہیں:

ودالهام کی مخالفت سے دنیا میں موافذہ ہو جاتا ہے مثلا کی بیاری میں جتلا ہو جاوے یا اور کوئی آفت آ جاوے مگر آخرت میں نہیں ہوتا کیونکہ الهام جمت شرعیہ نہیں اس لیے اس کی مخالفت معصیت نہیں جس سے آخرت میں موافذہ ہو اور وی کی مخالفت سے آخرت میں بھی موافذہ ہوتا ہے" (انفاس عیلی حصہ دوم ص ۲۲۸۔ نیز ص ۱۹۹۳ و ۲۰۹۳) وحی کی مخالفت پر موافذہ ہوگا۔ اس کی دلیل ارشاد باری ہے

ولئن اتبعت اهواء هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا

نصير

اور آگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم (قطعی ثابت بالوی) آ کھنے کے بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار

نيز فرمايا

ولئن اتبعت اهواء هم من بعد ما جاء ک من العلم انک اذا لمن الطلمين اور اگر آپ ان كے (نفسانی) خيالات كو اختيار كرليس (اور وہ بھی) آپ كے پاس علم (وی) آجائے كے بعد تو يقينا آپ (نعوذ باللہ) ظالموں ميں شار ہونے لگيس

صور مثليه : حضرت مجدد الف فاني ريليه فرمات بين :

یمال ایک کافتہ ہے جس کو ذہن نظین کرنا نمایت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح نفس ولایت عاصل ہونے ہیں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں بلکہ بیا او قات ایہا ہو تا ہے کہ لوگ کسی ولی سے اس کے خوارق نقل کرتے ہیں (حالانکہ) اس کو ان خوارق کی نسبت بالکل اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اولیاء ہو صاحب علم وکشف ہیں 'یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی اپنے بعض خوارق پر اطلاع عاصل نہ ہو بلکہ ان کی صور مثالیہ (مثالی صورتوں) کو رکارکنان قضاء وقدر) متعدد مقالمت پر ظاہر کر دیں اور دور دراز مقالمت پر عجیب وغریب امور ان سے ظہور میں لا کیں کہ جن کی ان صاحب صورت (اولیاء) کو ہرگز اطلاع نہ ہوع ان ما ویت ہوئی ان ما دیا تھ سے تم سے ہینایا)

حضرت مخدوی قبلہ گلی (خواجہ باقی باللہ) قداس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کھنے کہ جیب معالمہ ہے کہ لوگ اطراف وجوانب سے (میرے پاس) آتے ہیں بعض

کتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور موسم حج میں حاضر پایا ہے (بلکہ) ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا نے (آپ کے) ساتھ مل کر حج کیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا تھا اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ میں اپنے گھرسے باہر نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی کھی اس فتم کے آدمیوں کو دیکھا ہے کتنی بردی شمت ہے جو ناحق مجھ پر لگاتے ہیں" (مکتوبات دفتر اول حصہ دوم ص 99 اردو)

دو سری جگہ فرماتے ہیں

"اے برادر! (صوفیہ نے) عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں (۱) عالم ارواح (۲) عالم مثال (٣) عالم اجساد اور عالم مثال كو عالم ارواح اور عالم اجساد ك ورميان برزخ (يرده) كما ہے اور یہ بھی کما ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے معانی اور حقائق کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اجساد وارواح کے حقائق ومعانی عالم مثال میں لطیفے کی صورت میں ظہور یزر ہوتے ہیں ...... جب یہ بات معلوم ہو گئی تو جاننا چاہئے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم (ارواح) میں تھی جو عالم مثال سے اور ہے اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے تنزل کر کے عالم اجساد سے تعلق قائم کر لیا ہے تو علاقہ محبت کے باعث نیجے آگئ ہے۔ اس کو عالم مثال سے کوئی سروکار نہیں ہے نہ اس کو (بدن سے) پہلے (عالم مثال سے) کوئی تعلق تھا اور نہ بعد میں اور اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں کہ بعض او قات اللہ سجانہ کی توفیق سے اینے بعض احوال کو عالم مثال کے آئینے میں مطالعہ کر لیتا ہے اور اپنے احوال کے حسن وجنح (اچھائی وبرائی) کو اس جگہ سے معلوم کر لیتا ہے جیسا کہ کشف اور خوابوں میں بیہ معنی واضح ہوتے ہیں ..... عالم مثال تو صرف "برائے دیدن" (دیکھنے کے لیے) ہے نہ کہ از برائے بودن (رہنے کے لیے) کیونکہ رہنے کی جگہ تو عالم ارواح ہے یا عالم اجساد۔ عالم مثال کی حیثیت ان دونوں عالمول کے لیے آئینے سے زیادہ نہیں" (کمتوبات دفتر سوم اردو ص ۱۰۸) حضرت مجدد صاحب ؓ نے متوبات دفتر دوم میں بھی اس کی بحث کی ہے اس میں فرماتے

"چنانچه ایک ہی رات میں ہزاروں آدمی آنسرور علیہ وعلی آلہ السلوۃ والسلام کو خواب میں مختلف صورتوں میں ویکھتے ہیں اور آپ طابیام سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ سب آپ علیہ وعلی آلہ السلوۃ والسلام کے صفات ولطائف کی عالم مثال میں مختلف صورتیں ہیں" (مکتوبات

دفتر دوم ص ۱۲۴ اردو)

معلوم ہوا کہ ایک انسان حاظر ناظر نہیں ہو سکتا البتہ اللہ تعالی مختلف مقالت پر اس کی صورت مثالیہ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زیارت یا تو عالم مثال میں ہوتی ہے اور یا رفع جب کے ساتھ جیسا کہ کشف کی بحث میں گزرا ہے۔ اور یمی اعتقاد اکابر علماء دیوبند رحمم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ (انظر صراط متنقیم اردو صُ ۱۵۔ انفاس عیسیٰ حصہ اول ص ۱۳۹۔ مقالات احسانی تصنیف مولانا مناظر احسن گیلانی ص ۳۸۸ تا ۳۹۱ مع حاشیہ)

علیم الامت حضرت تھانوی ریافیہ کے ایک معقد نے علی گڑھ کی نمائش میں وکان لگائی ایک روز قلب میں گھراہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے قبل از وقت سلمان صندوق میں بند کرنا شروع کیا۔ ایسے میں وہاں آگ لگ گئی ان کو پریشانی ہوئی کہ اکیلے ایسے وزنی صندوق کیونکر اٹھائیں اسی فکر کے عالم میں دیکھا کہ مولانا تھانوی آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جلدی کرد۔ چنانچہ شیخ و مرید نے پکڑ کر سارا سلمان دکان سے نکال لیا جب سلمان منتقل ہو چکا تو حضرت شیخ وہال موجود نہ تھے اور در حقیقت اس وقت علیم الامت تھانہ بھون ہی میں تھے جب مرید نے اس جرت انگیز واقعہ کی اطلاع حضرت شیخ کی خدمت میں کی تو ارشاد ہوا جب مرید نے اس جرت انگیز واقعہ کی اطلاع حضرت شیخ کی خدمت میں کی تو ارشاد ہوا

"جمھ کو اس کی پچھ خبر نہیں البتہ بعض او قات حق تعالیٰ کسی کی دیگیری اور اعانت اس صورت میں فرماتے ہیں کہ کسی لطیفہ عیبیه کو کسی مانوس شکل میں ظاہر فرما دیا اور اس کے ذریعہ اس کا کام بنوا دیا اور خود اس شکل والے کو پچھ خبر نہیں ہوتی" (حاشیہ مقالات احسانی میں سوی )

یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اشرف السوائح ج ۳ ص ۷۷ میں درج ہے۔ نیز دیکھئے انفاس عیسیٰ ص ۳۱

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ریافید علی گڑھ والے واقعہ کو ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ جب واقعہ انہوں نے حضرت تھانوی سے بیان کیا تو فرمایا کہ اول تو یہ حکایت میرے ول کو نہیں گلی اگر حکایت صبح ہے تو اس میں میرا قطعا کوئی دخل نہیں بلکہ بعض او قات حق تعالیٰ کسی شخص کی ایداد رجال الغیب سے کرا دیتے ہیں اور ان کو کسی ایسی شکل میں جھیجے ہیں جو اس شخص کے زدیک مانوس ہو اور فرمایا کہ سورت یوسف کی آیت لو لا ان رای برھان ربه کی تفیر میں حضرت مولانا یعقوب نانوتویؓ فرماتے ہیں کہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لطیفہ

عيبيه حضرت يعقوب عليه السلام كى شكل مين ان كے سامنے آيا۔ حضرت يعقوب عليه السلام كا اس سے كوئى تعلق نه تھا" (مجالس حكيم الامت ص ٣٣٩ مخترا").

ارشد قادری صاحب نے دیدہ دانستہ ایس تصریحات سے چٹم پوٹی کر کے اس قتم کی کرامات سے علم غیب اور حاظر ناظر کے عقیدہ سے تعارض پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ملطیہ نے حجتہ اللہ البالغہ ص ۱۱۳ جا میں نصوص قطعیہ کی روشنی میں عالم مثال کے وجود پر مدلل بحث فرمائی ہے۔

حضرت تھانوی ملیلیے نے اشرف السوائح ج ۳ میں مستقل باب میں تنقیع کشف و کرامات کا رکھوایا اور ایسے اعتراضات کی مخبائش نہ چھوڑی گرجس کے باطن کا نور ہی خدا تعالیٰ نے ختم کر دیا ہو اس کا علاج تو حکیم الامت کے بس کی بات نہیں تھی۔ قار کین کم از کم اس باب کا ضرور مطالعہ فرمالیں۔

فراست: جب انسان اللہ تعالی سے ہر دم ڈر تا رہے تو اللہ تعالی اس کو بھیرت عطا کر دیتا ہے وہ عالم الغیب تو نہیں بن جاتا لیکن بہت سی چیزوں کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ حافظ ابن القیم ریائی کتاب الروح میں لکھتے ہیں حضرت عثان را ہو کے باس ایک آدمی داخل ہوئے۔ انہوں نے راستہ میں ایک عورت کو دیکھا تھا۔ اس کے محاس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حضرت عثان نے فرمایا تم میں سے ایک داخل ہوتا ہے اور زنا کا اثر اس کی آکھوں پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا نبی علیہ السلام کے بعد وحی نازل ہوئی؟ فرمایا نبیں لیکن یہ بھیرت اور بربان اور تجی فراست ہے۔ پھر حافظ ابن القیم ریائی ہی فرماتے ہیں نہیں لیکن یہ بھیرت اور بربان اور تجی فراست ہے۔ پھر حافظ ابن القیم ریائی ہی فرماتے ہیں ولیس ھذا من علم الغیب بل علام الغیوب قذف الحق فی قلب قریب مستبشر بنورہ غیر مشغول بنقوش الاباطیل والخیالات والوساوس (ص

اور یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ علام الغیوب نے ہی حق اس کے دل میں ڈال دیا ہے جو اس کے دل میں ڈال دیا ہے جو اس کے نور سے منور ہے اس کے قریب ہے۔ بے کار باتوں' خیالات اور وساوس میں مشغول نہیں ہے۔

اکابر علماء کے ایسے واقعات جن میں انہوں نے آنے والے کے دل کا ارادہ بھانپ لیا ' اس کا تعلق عموما" فراست سے ہے جس طرح ایک ماہر حاذق طبیب چرہ دیکھ کر مرض کا اندازہ کر لیتا ہے' ایک ماہر مفتش چرے سے مجرم کی شاخت کر لیتا ہے۔ اس طرح ایک مقی پر ہیز گار بزرگ لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کا مزاج اور علاج جان لیتے ہیں۔ حضرت گنگوہی ولیجہ کے زمانہ میں ایک مخص کو حضرت پیران پیر قدس سرہ کی زیارت خواب میں ہوئی۔ حضرت شیخ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اس زمانہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی کو حق تعالی نے وہ علم دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیم کمتا ہے تو آپ اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور جو ذکر و شغل اس کے مناسب ہو تا ہے وہی بتلاتے ہیں (تذکرۃ الرشید ج ۲ میں)

قادری صاحب کی جمالت کا بین ثبوت ہے کہ انہوں نے زلزلہ ص ۸۳ میں اس واقعہ سے علم غیب کا دعویٰ سمجھ لیا۔

فاکدہ: ولایت کا اصل کمال عبدیت ہے کہ ہردم اللہ تعالیٰ کی رضاکی تلاش رہے۔ کشف وکرامت وغیرہ نہ تو اصل ولایت ہیں اور نہ ان کی زیادتی بزرگی کی علامت ہے ان کو صفی طور پر ذکر کردیا جاتا ہے (انظر کتوبات دفتر سوم ص ۲۳۵)

کشف میں غلطی کا احتمال بھی ہو تا ہے۔ حضرت موانا محمد قاسم نانوتوی ریائی مرض وفات میں سے لوگ گھرائے۔ موانا یعقوب نانوتوی ریائی نے فرمایا گھراؤ نہیں موانا دس سال اور زندہ رہیں گے۔ موانا کی اسی بیاری میں وفات ہو گئے۔ لوگوں کو تنجب ہوا کہ موانا کا کشف غلط ہو گیا۔ موانا نے فرمایا مجمعے سیجھنے میں غلطی ہو گئے۔ مجھے لفظ مہدی منکشف ہوا تھا میں نے اس سے حوف کے اعداد سیجھے جو ۵۹ ہوتے ہیں 'موانا کی عمر اس وقت ۲۹ سال نقی اس لیے میں نے کمہ دیا کہ دس سال اور زندہ رہیں گے گربعد میں ثابت ہوا کہ لفظ مہدی کے حوف کے اعداد مراد نہ تھے بلکہ حضرت مہدی کی عمر مراد تھی اور ان کی عمر ۲۵ سال ہوگے۔ اس کے مطابق ان کی وفات ہوگی۔ (مجالس حکیم الامت ص ۲۵۲)

دو سری طرف غور کریں کہ کشف دنیا دار کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ صرف ونحو کی ممارت علم حدیث و تفییر میں معاون ہے مقصود اصلی نہیں ہے گر معاون ہونے کی حیثیت ہی سے سوانح نگار ان کو علماء کی سیرت میں ذکر کر دیتے ہیں۔ یمی حال کشف کا ہے۔

۔ تذکرہ الرشید میں ہے ایک مخص سمار نبور میں آئے خلاف شرع اور کیے دنیا دار گر لوگ ان کی طرف جوق در جوق لیکتے اور ولی کامل سمجھتے تھے وجہ یہ تھی کہ پاس بیٹھنے والوں کو ولول کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ چونکہ عوام کے نزدیک کمال کا معیار بس الی ہی باتیں رہ گئ ہیں اس لیے سیکڑوں مرید ہو گئے۔ (ج۲ص ۱۳۱۳)

خلاصہ بحث: ارشد قادری صاحب نے زلزلہ میں بار بار یہ رونا رویا ہے کہ علماء دیوبند جس علم غیب کی نفی آنخضرت طابع ہے کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے اس کو مانتے ہیں اور یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے کہ علم غیب کلی ذاتی دائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں اور یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے کہ علم غیب کلی ذاتی دائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں جبکہ انبیاء کرام کے لیے وحی اور انباء الغیب ثابت ہیں وہ علوم قطعیہ پر مشمل ہیں جبکہ اولیاء کرام مرحم اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کے قائل ہیں گویا ان کے نزدیک اس السلام واولیاء کرام رحمم اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کے قائل ہیں گویا ان کے نزدیک اس چیز میں سب کا درجہ برابر ہے۔

فاكرہ: عقيدہ ساع موتى اور آيت انك لا تسمع الموتى كا تعارض نہيں ہے كونكہ الموتى كو موضوع بنائيں تو قضيہ ہوں ہوگا الموتى لا تسمعهم ووسرا قضيہ يوں ہو الموتى يسمعون باذن الله محول ايك نہ رہا۔

تیسرے وہ دونوں تصبے مکان کی میں متفق ہوں لینی دونوں کا مکان ایک ہو اگر مکان ایک نہ ہو تو تناقض نہ ہو جیسے "زید مسجد میں بیٹھا ہے" اور "زید گھر میں نہیں بیٹھا" ان دونوں میں تناقض نہیں ہے۔

اختلاف فی الکان کی دو صورتیں ہیں یا تو اس کا ذکر لفظا" ہو گا اور یا قرائن سے معلوم ہو گا در نول صورتوں میں تناقض نہیں ہو گا۔ لفظا" ذکر کی مثال تو متن میں موجود ہے۔ دوسری صورت کی مثال یہ ہے۔ امام شافع ؓ اپنی کتاب اختلاف الحدیث میں لکھتے ہیں۔

وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرا بام القرآن وما تيسر فدل على ان اللازم في كل ركعة قراء قام القران وفي الركعتين الاوليين ما تيسر معها (اقتلاف الحديث ص ١٠٠ مع كتاب الام ج ٨)

ترجمہ "نبی علیہ السلام نے سنت بنایا کہ سورت فاتحہ اور جو اسان ہو اس کو پڑھا جائے۔ اس نے اس پر ولالت کی کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کی قراءۃ لازم ہے۔ اور پہلی دو رکعتوں میں جو اس کے ساتھ آسان ہو۔"

جبكه امام شافعي كتاب الامج عص ١١٥٨ مين فرمات بيل-

ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الامام والامام يقرا قراء ة لا يسمع فيها فرا فيها

ترجمہ "اور ہم کہتے ہیں کہ ہر نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے اور امام الی قراءة کرے جس کو نماز میں نہ سے تو قراءة کرے "

(واضح رہے کہ کتاب الشعب کی شائع کردہ کتاب الام میں یمی عبارت ج سے ص ۱۵۲ پر موجود ہے اور احسن الکلام میں اسی کا حوالہ دیا ہے)

امام شافعی کے دونوں قول غیر متعارض بیں کیونکہ دوسرا قول مقندی کے لیے جمری نماز میں ہے جبکہ اول قول منفرد اور امام کے لیے سب نمازوں میں اور مقندی کے لیے فقط سری نمازوں کے لیے ہے تو یہ مکان کے اختلاف کی مثال بنتی ہے۔

چوتھے دونوں قضیوں کا زمانہ مے ایک ہو اگر زمانہ ایک نہ ہوگا تو تناقض نہ

ا جگه لعنی دونوں کی جگه ایک ہو تب تو تناقض ہوگا اور اگر ایک کی جگه اور ہے اور دوسرے کی اور تو چھر تناقض نہ ہوگا۔ ۱۲ ج

ہو گا جیسے "زید دن کو کھڑا ہے" اور "زید رات کو کھڑا نہیں" ان دونوں \_\_\_ میں تناقض نہیں ہے دونوں باتیں تجی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی بہت سے مثالیں ہیں مثلا" ارشاد باری تعالی ہے۔

فوربک لنسالنهم احمعین عما کانوا یعملون "پس تیرے دب کی مم ای خرور ال کوینے اسکے بارے میں ہم ای خرور ال کوینے اسکے بارے میں جودہ کرتے تھے" دو سری جگہ فرمایا فیومند لا یسال عن ذنبہ انس ولا جان "اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا" اس تعارض کا جواب اختلاف زمان سے دیتے ہیں۔ شخ الاسلام ابو یکی ذکریا الانساری لکھتے ہیں۔ قلت لان یوم القیامة مواقف ففی بعضها یسالون وفی بعضها لا یسالون "میں کہتا ہوں کیونکہ قیامت کے دن کوئی موقع ہیں تو بعض میں پوچھے جائیں گے اور بعض میں پوچھے میں جائیں گے اور بعض میں ہو تھے جائیں گے اور بعض میں ہو تھے میں جائیں گے "ور بعض میں ہو تھے جائیں گے" (فتح الرحمان ص ۳۰۰۰) (۱)

۔ پانچویں قوۃ کے وفعل نے میں دونوں تھے ایک ہوں لیعنی ایک تھے میں۔
اگر یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ محمول بالفعل موضوع کے لیے ثابت ہے تو
دو سرے میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ یہ محمول موضوع کے لیے بالفعل
ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اگر ایک تھیے میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ یہ
محمول موضوع کے لیے بالقوۃ ثابت ہے یعنی اس میں محمول کے ثابت ہونے
کی استعداد ولیاتت ہے تو دو سرے تھیے میں یہ بات ہو کہ محمول موضوع کے
لیے بالقوۃ ثابت نہیں لیمنی موضوع میں محمول کے ثابت ہونے کی استعداد
ولیاتت نہیں ہے۔ تب تناقض ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ جیسے یوں کہیں کہ اس بوتل

<sup>(</sup>۱) ایک اور جواب یوں ویتے ہیں او لان المراد هنا انهم یسائلون سوال توبیخ وهو لم فعلتم او نحوه وثم لا یسالون سوال اعلام واستخبار۔ (فتح الرحمان ص ۳۰۰) گر اس جواب کا تعلق وحدت زمان سے نہیں وحدت محمول یا وحدت شرط سے ہے کمالا یخفی)

لہ ہو سکنا لینی استعداد ولیاقت جیسے زیر بالقوۃ بادشاہ ہے لینی ہو سکتا ہے' استعداد رکھتا ہے۔ ۱۲ ج ہے۔ ۱۲ ج کد اس وقت ہوگا۔ ۱۲ ج

میں جو شراب یہ ہے اس میں نشہ لانے کی قوت ہے (یہ ایک تضیہ ہے) اور
یہ شراب جو اسی بوتل میں ہے بالفعل نشہ لانے والی نہیں (یہ دو سرا قضیہ ہے)
قو ان دونوں تعنیوں میں تناقض نہ ہو گا اس لیے کہ دونوں تصیے ہے ہیں یا
ہل اگر یوں کمیں کہ اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت ہے (یہ
پہلا قضیہ ہے) اور اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت نہیں ہے (یہ
دو سرا قضیہ ہے) اور اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت نہیں ہے (یہ
دو سرا قضیہ ہے) او تناقض ہوگا اس لیے کہ یہ دونوں باتیں ایک دم سے کی
نمیں ہو سکتیں۔ ی

یا یوں کمیں کہ اس بوتل کی شراب بالفعل نشہ لانے والی ہے (یہ ایک قضیہ ہے) اور اس بوتل کی شراب بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے (یہ دوسرا قضیہ ہے) تب بھی تناقض ہو گا اس لیے کہ یہ دونوں باتیں بھی نجی نہیں ہو سکتیں۔

اس بوتل کی شراب میں نشہ لانے کی قوت ہے۔ اس قضیہ کے دو معنی حاشیہ میں

ل و طبع اس کی بیہ ہے کہ اگور کا کا تازہ شیرہ جس میں ابھی نشہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی کمی اس کو مجازا" شراب کمہ دیتے ہیں ' اس بنا پر کہ وہ آئدہ چل کر شراب بن عتی ہے ' جیسے محلورات میں بولتے ہیں کہ آٹا ہوا لاؤ طلائکہ پوانے کی چزگیہوں ہیں گر چونکہ وہ پس کر آٹا ہو جاویں گے اس لیے مجازا" گیہوں کو آٹا کہتے ہیں۔ استعداد اور قوق کے بھی معنی ہیں۔ اب آگر ایسے شیرہ کی نبست به دو تھے بولے جاویں ایک به کہ به شراب مسکر ہے اور دو مرابی کہ به شراب مسکر ہونے کی صفت پیدا نہیں ہوئی تو ان ہو کہ باقوۃ مسکر ہے لین ابھی اس میں مسکر ہونے کی صفت پیدا نہیں ہوئی تو ان مون سمجھ لو۔ ہا شف یا یہ مطلب ہے کہ ناقض نہ ہوگا۔ بھی مطلب ہے متن کی عبارت کا خوب سمجھ لو۔ ہا شف یا یہ مطلب ہے کہ نشہ لانے کی قوت ہے چنانچہ پینے پر نشہ ہوگا اور بالفعل نہیں لینی بوتل میں رہتے ہوئے نہیں۔ ۱۲ ج

لل يا جمونے بيں-١٣

سے بلکہ اگر ایک سچی ہوگی تو دوسری جموثی اور پہلی جموثی ہوگی تو دوسری سچی-۱۲ ج

سیے ہیں۔

(۱) فی الحال شراب نہیں بلکہ انگور کا آن شیرہ ہے مستقبل کے اعتبار سے اس کو شراب کہ کرنشہ کا تھم لگا دیا۔

(۲) شراب کو پینے سے نشہ ہو گا بوتل میں ہوتے ہوئے تو نشہ نہیں دے گی بالقوۃ کی کچھ اور مثالیں ملاحظہ فرما کیں۔

النساء حبائل الشيطان واضح بات ہے کہ عورتیں بعض آدمیوں کے لیے بالفعل تو حبائل الشيطان نہيں مگر بالقوۃ ضرور ہیں اس طرح نساء کم حرث لکم نیزان لکل امة فنسة وفننة امنی المال حقیقت ہے کہ بعض آدمیوں کے لیے مال بالفعل فتنہ نہیں مگر بالقوۃ تو ہے۔ حدیث نبوی ہے لکل شی ء طریق و طریق الحنة العلم (الجامع الصغیر ج ۲ میں سام) بعض لوگ علم کی وجہ سے بجائے جنت کے جنم میں جا رہے ہیں مگر حدیث شریف پر اعتراض نہیں کیونکہ اس کے لیے علم بالقوۃ طریق جنت ہے۔

- چھٹے دونوں تفیوں میں شرط ایک ہو اگر شرط میں اتفاق نہ ہوگا تو تاقض - نہ ہوگا تو تاقض نہ ہوگا تو تاقض نہ ہوگا جسے زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہو (یہ دو سرا قضیہ ہے) ان میں تاقض نہیں انگلیاں نہیں اگر وہ نہ لکھتا ہو (یہ دو سرا قضیہ ہے) ان میں تاقض نہیں اسلے کم شرط ایک نہیں رہی۔ ل

جس طرح شرط کا اتحاد ضروری ہے اس طرح اطلاق و تقبید کا اتحاد بھی ضروری ہے بشرطیکہ شرط اور صفت احرازی ہو اگر شرط یا صفت کا ذکر اتفاقی ہے تو اتحاد ضروری نہیں ہے۔

شرط الفَاقى كى مثاليں: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا" فرهان مقبوضة "اور اگر كسي سفر ميں جو قبضه ميں دے دور اگر كسي سفر ميں جو قبضه ميں دے دى جائيں"

صفت الفاقى كى مثالين: وربائبكم اللائي في حجوزكم "اور تمهاري بيويول كي

ل ادر آگر شرط ایک بی مو تب تاقض موگا مثلا زید کی انگلیاں ہلتی ہیں آگر وہ وہ لکھتا ہو اور زید کی انگلیاں نمیں ہلتیں آگر وہ لکھتا ہو تو نہ دونوں سے محضے اور خصوت بلکہ کوئی سالیک جھوٹ ضرور موگا۔ (حشمت علی غفرلہ) ایسے بی آگر نہ لکھنے کی شرط ہو۔ ۱۲ ج

بیٹیاں جو تہماری پرورش میں رہتی ہیں" اس میں اللانی فی حجور کہ قید اتفاقی ہے۔
ومن بدع مع اللّه الها" آخر لا بر هان له فانما حسابه عند ربه "اور جو کوئی اللّه کے
ساتھ کی اور معبود کو لِکارے جس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سو اس کا حساب اس کے
رب کے ہاں ہوگا" اس میں لا بر هان له قید اتفاقی ہے۔ ارشاد باری ہے وان اردتم
استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا" فلا تا خلوا منه شیئا "اور اگر
تم بجائے ایک یوی کے دو سری یوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو
تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو" اس میں قنطار کی قید اتفاقی ہے مرتموڑی سی چیز کیوں
نہ ہو طلاق کے بعد واپس نہیں لیا جاسکا۔

- ساقیں کل اور جزء میں دونوں تصبے متفق ہوں یعنی آگر ایک تصبیہ محمول بورے موضوع کے لیے ثابت کیا گیا ہو تو دو سرے تصبہ میں بھی ایسا ہی ہو اور آگر ایک قضیہ میں موضوع کے خاص جزء کے لیے محمول ثابت کیا گیا ہو تو دو سرے میں بھی اس خاص جزء کے لیے ثابت ہو آگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ایک قضیہ میں تو موضوع کے کل کے لیے محمول ثابت ہیا گیا ہو اور دو سرے نصبہ میں موضوع کے جزء کے لیے محمول ثابت ہو تو تناقض نہ ہو گا جیسے یوں تضیہ میں موضوع کے جزء کے لیے محمول ثابت ہو تو تناقض نہ ہو گا جیسے یوں کمیں "حبین کالا ہے" اور "حبثی کالا نہیں" تو دونوں قضیوں میں آگر سے مراد ہے کہ حبثی کا جزء کالا ہے اور حبثی کا وہی جزء کالا نہیں تو تناقض ہو گا اس لیے اس میں پہلا قضیہ صادق ہے اس لیے کہ دانت اس کے سپیر ہوتے ہیں اور دو سرا جھوٹ ہوگا۔

یا پہلے تھے میں یہ مراد لیں کہ حبثی کا کل کالا ہے اور دو سرے میں یہ مراد لیں کہ کل کالا نہیں ہے تو تب بھی تناقض ہو گا اس لیے کہ دو سرا قضیہ سے ہے اس اسلے کہ دہ سارا کالا نہیں ہو تا اور پہلا جھوٹ ہے اس واسطے کہ دانت اس کے سپید ہوتے ہیں اور اگر سلم قضیہ میں لینی "حبثی کالا ہے" یہ مراد لیں کہ ایک جزء اس کا کالا ہے اور دو سرے تھیے لینی "حبثی کالا نہیں" میں یہ مراد لیں یعنی تمام حبثی کالا نہیں تو دونوں تھیے سے ہو جا ئیں گے ل

ک اور آگر پہلے میں یہ مراد لیا جائے کہ تمام کالا ہے اور دوسرے میں یہ مراد لیا جائے کہ کوئی جز کالا نہیں تو دونوں جھوٹے ہو جائیں گے۔۱۱ ج

\_\_\_\_ اور تناقض نه رہے گا۔

اس مقام پر ایک لطیفہ یاد آیا بعض ساتھیوں سے میں نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکرے کی کھال کھائی؟ انہوں نے کما نہیں جب انہوں نے اس پر مزید اصرار کیا تو ان سے کہا کہ آپ نے بکرے کی کھال کھائی ہے اس کا انہوں نے نمایت جیران ہو کر انکار کر دیا کہ بالکل نہیں کھائی میں نے کہا آپ نے بھی سری پائے نہیں کھائے؟

ان دونوں میں تناقض نہیں ہے کیونکہ ہارے دوستوں نے اس کھال کے کھانے کی نفی کی جس کو قصاب آثار کر چ دیتے ہیں۔ سری پائے پر لگی ہوئی کھال کی طرف ان کا ذہن نہ گیا۔

اس طرح جب کوئی کے میں نے دو خربوزے کھائے ' تو نے سارا کیلا کھایا ' محمود نے پانچ کینو خریدے اب کسی مثال میں جز مراد ہے کسی میں کل مثلا ' کیلے اور خربوزے کے خطکے اور خربوزے کے خطکے اور خربوزے کے خطکے اور خربوزے کے بیچ کھائے منیں جاتے ہ

اس مقام ہے بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ غیر مقلدین بعض مسائل میں دعویٰ کل کا کرتے ہیں اور دلیل کس ایک جزء کی دیتے ہیں حالانکہ جب تک کل کی دلیل نہ ہوگ کل کا دعویدار جھوٹا ثابت ہو گا۔ اگر ایک آدمی پورے دیمات کی ملیت کا دعویٰ کرے اور دلیل میں صرف ایک مکان کی ملیت ثابت کرے تو یقیناً وہ کاذب ہو گا مثلا " ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ان کی ساری نماز حدیث کے عین مطابق ہے ظاہر بات ہے کہ تجبیر تحریمہ سے لے کر ساری نماز کے بارہ میں دعویٰ ہے مگر دلیل صرف رفع بدین اور فاتحہ وغیرہ چند مسائل کی دیتے ہیں اور وہ بھی متعارض یعنی ہمارے پاس بھی ان کے مقابل احادیث یا آیات ہیں۔

شاگرد: استاد جی وہ کب کہتے ہیں کہ ان کی ساری نماز حدیث کے مطابق ہے ان سے اگر کما جائے کہ ہمیں لکھ دو کہ غیر مقلدین کی ساری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا ایک ایک جزء حدیث صحیح غیر متعارض سے ثابت ہے وہ بھی نہیں لکھتے۔ استاد: یمی تو ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ مجمل ساری نماز کو شامل ہے گر دل سے وہ بھی

استاد: میں تو ہم کہتے ہیں کہ دعویٰ جمل ساری نماز کو شامل ہے مگر دل سے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں مگر زبان سے اقرار نصیب نہیں ۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ

مختلف فیما مسائل میں ان کے پاس صحیح غیر متعارض مدیث ہے نہیں کیونکہ فاتحہ اور رفع یدین وغیرہ کے بارہ میں ہم بھی آیات واحادیث پیش کرتے ہیں۔

شاگرد: استاد جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ حنی صرف ضعیف احادیث پیش کرتے ہیں۔
استاد: غلط ہے بلکہ جارا استدلال احادیث کے ساتھ ساتھ آیات قرآنیہ ہے بھی ہو تا
ہے اور احادیث کی تضجے باحوالہ پیش ہوتی ہے بلکہ بہت سے مسائل میں حنی آیات قرآنیہ
سے استدلال کرتے ہیں اور غیر مقلدین کے پاس کوئی آیت نہیں ہوتی پھر حدیث ضعیف سے
غیر مقلدین بہت سے مقالمت پر استدلال کرتے ہیں ایک نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ گھر کا
کوئی فرد ضعیف ہو جائے تو اس کو نکال تو نہیں دیتے گر غیر مقلدین بعض احادیث صحیحہ کو
بھی ضعیف بنا کر رد کر ڈالتے ہیں جیسے مسلم شریف کی حدیث واذا قرا فانصنوا 'اور طلاق 
بھی ضعیف بنا کر رد کر ڈالتے ہیں جیسے مسلم شریف کی حدیث ضعیف بھی قیاس پر راج

شاكرد: استاد جي پر تو حديث موضوع بھي ماني چاسيے؟

استاد: حدیث موضوع کی مثل گھر کے کمزور فرد کی طرح نہیں بلکہ اس اجنبی کی طرح ہے جو زبردستی گھر میں گھسنا چاہتا ہو۔

غیر مقلدین کی ایک اور چلاکی ہے ہے کہ عورتوں کی نماز کو بالکل مردوں کی طرح بتاتے ہیں اور حنفیہ پر سے الزام وحرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کر دیا ہے حال مکنہ وہ دونوں باتوں میں جھوٹے ہیں۔

عورتوں کی ساری نماذ غیر مقلدین کے نزدیک بھی مردوں کی نماذ کی طرح نہیں ہے بلکہ جعہ اور جماعت عورتوں پر نہیں ہے۔ غیر مقلد مرد سینے پر اور عورتیں ناف پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ اختلاف تو صرف اس جز میں ہے کہ عورتیں سجدہ مردوں کی طرح کریں یا جم کو زمین کے قریب رکھ کر اس جز کے بارہ میں غیر مقلدین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس متعدد دلاکل موجود ہیں۔ علاوہ ازیں بدنی عبادات میں عورتیں مردوں کی طرح نہیں ہیں ، ج عورت پر تب فرض ہے جب محرم ساتھ ہو' ایام حیض میں نہ روزے نہ نماذ جعہ اور جماعت عورت پر ضروری نہیں۔ بتائیں کیا غیر مقلد ان مسائل میں عورتوں کو مردوں کی طرح کریں گے۔ اور کیسے کریں گے۔

الغرض غیر مقلدین کا دعوی که مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں اگر کل نماز مراد ہے تو ان کے نزدیک بھی غلط ہے اگر بعض مراد ہے تو ہمارے خلاف نہیں نماز کے بنیادی اجزاء رکوع سجدہ قیام وغیرہ میں اتحاد ہے۔ اور اگر ان کے اس دعویٰ سے صرف یہ مراد ہو کہ سجدہ کی ہیت مردوں کی طرح ہوئی چاہیے تو یہ نرا جھوٹ ہے خاص اس جزء کا دعویٰ کریں اور دلیل لائیں۔ بلکہ ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ مرد عورت کے مابین بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر کوئی فرق ہے ان فرق ہو اس کی نماز کا بھی فرق ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کوئی فرق نہیں تو علاوہ جھوٹ ہونے کے قرآن کی نماز کا بھی فرق ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کوئی فرق نہیں تو علاوہ جھوٹ ہونے کے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ارشاد ہے ولیس الذکر کالانشی

. شاگرد: استادجی وہ سے کتے ہیں کہ ارشاد نی ہے صلوا کما راینمونی اصلی او کما

قال

استاد: نبی مالیدم کا فرمان بجاہے مگر اس میں ان کے دعویٰ کی دلیل کمال۔ شاکرد: استاد جی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں فرق بیان نہیں کیا گیا۔

استاد: یہ ذکر کا صیغہ ہے اور مسئلہ مونٹ کی نماز کا ہے ' نیزید بات گرر گئی کہ ان کے نزدیک بھی دونوں صفوں کی ساری نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو پھراس عام حدیث سے خاص سجدہ کی کیفیت پر استدلال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سجدہ کے بارہ میں فرق کی روایات موجود ہیں مثلا اس ابن ابی شیہ ج ا ص ۲۲۹ نیز ص ۲۲۹ اور ص ۲۷ میں عورت کی نماز کی بحث موجود ہے بلکہ ص ۲۲۹ میں مستقل باب ہے المراۃ کیف تکون فی سجودھا اور اس باب میں حضرت علی ' ابن عباس' ابراہیم نحمی ' مجام اور حسن بھری ہے واضح روایات اس باب میں حضرت علی ' ابن عباس' ابراہیم نحمی ' مجام اور حسن بھری ہے واضح روایات نقل کی ہیں کہ عورت مرد کی طرح سجدہ نہ کرے بلکہ ' اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائے اور اپنی بہتمام میں اسلفی )

مراسل ابی داؤد ص ۸ میں ہے کہ نبی علیہ السلام دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ فرمایا اذا سحدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المراة لبست فى ذلک كالرجل جب تم سجدہ كو تو ليخ جم كو زمين سے ملاؤ۔ بے شك عورت اس بارے میں مردكی طرح نہیں ہے۔

مزید روایات کے لیے سنن کبری ج ۲ ص ۲۲۳ وکنز العمال ج ۷ ص ۱۲۹۲ دیکھئے فقہ شافعی کی مشہور کتاب المنهاج للنووی مغنی المحتاج 'شرح المهذب اور کتاب الام وغیرہ میں اس فرق کی تصریح ہے۔ (انظر مغنی المحتاج ج اص ۱۷۰)

مولانا واؤد غرنوی کے والد مولانا عبد الجبار غرنوی سے سوال کیا گیا کہ عورتوں کو نماز میں انتخام کرنا چاہئے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں مراسل ابی داؤد کی حدیث نقل کر کے لکھا اس پر تعامل اہل سنت ذاہب اربعہ وغیرہ سے چلا آیا ہے۔ پھر حوالے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وخرض کہ عورتوں کا انتخام وا نخفاض نماز میں احادیث وتعامل جمہور اہل علم از خرابب اربعہ وغیرہم سے ثابت ہے۔ اس کا مشر کتب حدیث وتعامل اہل علم سے بے خبر ذاتوی غرافی غرافی می مرا اس کا مشر کتب حدیث وتعامل اہل علم سے بے خبر مرا اور کا انتخاب کا کوالہ فراوی علاء حدیث حصہ دوم ص ۱۳۵ (۱۳۹)

اگر غیر مقلد پھر بھی نہ مانیں تو ان سے کہیں کہ اپنی عورتوں سے مندرجہ ذیل حدیث پر عمل کروائیں

عن عبد الله بن مالک ابن بحینه قال کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا سجد فرج بین یدیه حتی پبدو بیاض ابطیه (مشکاة ص ۸۳ و قال متفق علیه و مظامر حق ج اص ۱۳۱۰ بخاری ج اص ۱۳۹۲ تحقیق فواد عبد الباقی مسلم ج اص ۱۹۲ و ص ۱۳۵۸ تحقیق فواد عبد الباقی - مسلم ج اص ۱۹۲ و ص ۱۳۵۸ تحقیق فواد عبد الباقی)

"عبد الله بن مالک بن بحنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مظامل جب سجدہ کرتے تو اپنے ماتھوں کو اپنے ماتھوں کو کہ تھوں کو کھولا کرتے تھے دیماں تک کہ ظاہر ہوتی سفیدی آپ کی بطوں کی۔

مسلم کی آیک روایت میں یول ہے اذا سجد جافی حنی یری من خلفه وضح ابطیه (وضح کامعنی بیاض ہے)

آٹھویں وہ دونوں تھیے اضافت میں متفق ہوں لینی ایک تھیے میں محمول کی نبیت جس شے کی طرف دو سرے تھیے میں ہو اگر ایبا نہ ہو گا تو تاقض نہ ہو گا۔ مثلا ازید عمرہ کا باپ ہے (ایک تھیہ ہے) اور زید عمرہ کا باپ نہیں ہے (یہ دو سرا تھیہ ہے) ان میں تو تاقض ہے اس لیے کہ دونوں میں محمول لینی باپ کی نبیت عمرہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ دونوں میں محمول لینی باپ کی نبیت عمرہ کی طرف ہے۔ اور زید اور اگریوں کہیں کہ زید عمرہ کا باپ ہے۔ (یہ پہلا تھیہ ہے) اور زید

بر کا باپ نہیں ہے (یہ دو سرا تضیہ ہے) تو ان دونوں میں تناقض نہ ہو گا \_\_\_\_ کیونکہ یہ دونوں تصیے سیچ ہو سکتے ہیں۔

محول کی طرح موضوع میں اضافت کا اتحاد ضروری ہے ورنہ قضایا مخلف ہو جائیں کے جیسے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کم دینکم ولی دین اضافت کی طرح جار مجرور کا اتفاق بھی تاقض میں ضروری ہے بلکہ اضافت کے اور جار مجرور کے بدلنے سے ایک چیز کے لیے اضداد کا اثبات بھی درست ہے ارشاد باری تعالی ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینهم "اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں اور آپس میں مران ہیں" نیز ارشاد ہے قل ھو للذین امنوا ھدی و شفاء والذین لا یومنون فی آذانهم وقر وھو علیهم عمی "آپ کمہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو رہنما اور شفاء ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ قرآن ان کے حق میں نامینائی ہے"

فائدہ: اگرچہ منطقی یمال اتحاد اضافت کو شرط بتاتے ہیں گریہ ضروری نہیں کہ علاوہ تاقض کے بھی اختلاف اضافت سے قضیہ صادقہ سے کاذبہ ہو جائے بلکہ مضاف الیہ کے بدلنے سے بھی با اوقات قضیہ صادقہ ہی ہوتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے حسبی الله دوسری جگہ ہے حسبنا الله ایک جگہ ارشاد ہے الله ربنا وربکم دوسری جگہ ہے ھو رہی اور یہ سب قضایا صادقہ ہیں۔

اس مقام پر آیک قصہ یاد آیا حفرت امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب مدظلہ نے فرمایا کہ خطیب ملت حفرت عطاء اللہ شاہ بخاری آیک دفعہ تقریر کر رہے تھے کسی نے ایک رقعہ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ تو کافر ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا۔ ہاں میں کافر ہول اور مجھے اپنے کافر ہونے پر فخر ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ ہم جران ہوئے کہ شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کہ اشے میں آپ نے یہ آیت تلاوت کی لا کراہ فی الدین قد نبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروة نبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی (البقرہ ۲۵۲) "دین میں زبردی نبیں۔ ہدایت بقینا گرائی سے متاز ہو چکی ہے۔ تو جو محض شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بردا مضبوط حلقہ جو محض شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بردا مضبوط حلقہ تھام لیا"

شاه صاحب کی غرض ہے کہ میں کافر بالطاغوت ہوں اور مومن باللہ ہوں اور ہے کفر بالطاغوت باعث فخرے کیونکہ ہے تو عین ایمان باللہ ہے۔ اس کی وضاحت حضرت زید بن خالد الجمنی کی روایت میں ہے صلی لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الصبح بالحدیبیه علی اثر سماء کانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس فقال اتدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله و رسوله اعلم قال قال اصبح من عبادی مومن بی و کافر بی فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلکی مومن بی کافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذلک کافر بی مومن بالکواکب رموطاله مالک ج اص ۱۹۲ ومظاہر حق ج ۳۰۳ متق علیہ)

ترجمہ "ہمیں رسول اللہ طاہم نے صبح کی نماز پڑھائی صدیب میں بارش کے بعد جو رات کو ہوئی۔ جب پھرے اوگوں پر متوجہ ہوئے۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو تممارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالی نے صبح کی میرے بندوں میں سے میرے ساتھ ایمان لانے والوں نے اور میرے ساتھ کفر کرنے والوں نے اور میرے ساتھ کفر کرنے والوں نے۔ تو جس نے کما کہ ہم پر بارش برسائی گئی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ مجھ پر ایمان لانے والے ستاروں سے کفر کرنے والے ہیں۔ اور جس نے کما ہم بارش برسائے گئے ایک ستارے کے نگلنے اور ایک ستارے کے غروب ہونے سے تو یہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔

حاصل سے کہ کافر اور مومن ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اگر ان کا متعلق بدل دیا جائے تو ایک بی انسان کافر اور مومن ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔

یعنی جمال بھی دو قضایا میں تناقض کا دعوی ہو اول ان میں ان وحدات ثمانیہ کو پورا کریں گے۔ ان آٹھویں میں اتحاد ہو اور ایک موجبہ دو سرا سالبہ ہو تو تناقض مانا جائے گا ورنہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ان وحدات ثمانیہ کا ذکر قضایا میں ہو بلکہ عموما "ان سب کا ذکر تضایا میں ہو بلکہ عموما" ان سب کا ذکر تفظا" ونوں میں نہیں ہو آئ قرائن سے معلوم کرنا پڑتا ہے۔

ل آخم انفاقات كيونكم آخم چيزول ميل دونول قضيول كا انفاق ضروري ب-

۔ یہ تو مخصوصہ تضیے کا بیان تھا اور اگر وہ دونوں تضیے محصورہ ہوں تو ان میں بھی ان آٹھ چیزوں میں اتفاق ضروری ہے اور علاوہ اس کے ایک شرط ان
میں اور ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان میں سے اگر ایک کلیہ ہو تو دو سرا جزئیہ ہو
پس موجبہ کلیہ کی تقیض سالبہ جزئیہ ک ہوگی جیسے "ہر انسان جاندار ہے"
موجبہ کلیہ ہے اس کی نقیض یہ ہوگی "بعض انسان جاندار نہیں ہیں" اور سالبہ
کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوگی جیسے "کوئی انسان پھر نہیں" یہ سالبہ کلیہ ہے
اس کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوگی جیسے "کوئی انسان پھر نہیں" یہ سالبہ کلیہ ہے۔
اس کی نقیض «بعض انسان پھر ہیں" ہوگی ہے۔

اس مقام پر چند ابحاث ہیں۔

بحث اول: ان كو نقشه مين يون لا سكتے ہيں-

() [(تناقض في القفيد الشحصيد)] = [(اتفاق وحدات ثمان) + (اختلاف في الكيف)] كيف سے مراد ايجاب و سلب ہے۔

(٢) [(تاقض في القفيه المحصورة)] = [(انفاق وحدات ثمان) + (اختلاف في الكيف + اختلاف في الكيف به اختلاف في الكيم)] يعني الك كليه موتو دو سرا جزئيه مو كا الكيم)] يعني الك كليه موتو دو سرا جزئيه موكا الكيف في القفيه الموجمه الشخصيه)] = [(انفاق وحدات ثمان) + (اختلاف في الكيف

ا کیونکہ موجبہ کی نقیض کا سالبہ ہونا تو تناقض کی تعربیف ہی ہے معلوم ہو چکا ہے اور کلیہ کی نقیض کا جزئیہ ہونا بھی اس نئی شرط سے معلوم ہوا پس ثابت ہوگیا کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہی ہوگی' ایسے ہی آگے سمجھ لو۔ ۱۲ شف

ع شاید کی کو دہم ہو کہ محصورات تو چار ہیں ایک موجد کلیہ ایک سالبہ کلیہ تو ان دونوں کی نقیض نہیں دونوں کی نقیض نہیں بتائی۔ جواب بیہ ہے کہ جب ایک قضیہ کی نقیض دو سرا قضیہ ہو تا ہے تو اس دو سرے بتائی۔ جواب بیہ ہے کہ جب ایک قضیہ کی نقیض دو سرا قضیہ ہو تا ہے تو اس دو سرے کی نقیض دہ پہلا قضیہ ہو تا ہے تو جب موجد کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ کو بتلایا تو ای میں یہ بھی بتلا دیا کہ سالبہ کلیہ کی نقیض سالبہ کلیہ ہوگا، تو چاروں محصوروں کی نقیض سالبہ کلیہ

+ اختلاف في الجمه)]

(٣) [(تناقض في القفيه المحصورة الموجه)] = [(اتفاق وحدات ثمان) + (اختلاف في الكين + اختلاف في الكين + اختلاف في الكين + اختلاف في الكيم)]

بحث الني: بما او قات ايك موضوع كي ليه دو اليه محمول البت كي جاتے إلى جو از فتم اضداد ہوتے إلى اس سے تناقض نميں ہو تا تناقض ہو تا تناقض كي ليے ايك بى مفهوم اليجاب و سلب كے ساتھ آنا ضرورى ہے ہال اگر وہ ضد نقيض كے مساوى ہے تو دونوں كا اثابت درست نہ ہوگا۔

جیسے اللہ بحیی و یمیت بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں گردونوں مظاہر قدرت ہیں جبکہ وھو حی لا یموت میں یموت حی کی نقیض کے مساوی ہے۔

شاگرد: استادی آگر سے نقیضین ہیں تو بندے کے لیے دونوں ثابت کیوں ہو جاتی

استاد: بندے کے لیے ان کا ثبوت اختلاف وقت کے ساتھ ہو تا ہے الندا وحدت زمان نہ پائی گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے حی کا ثبوت بالضرورة الازلیہ ہے اس لیے یموت کی نفی بھرورة ہے۔

شاگرد: استاد جی ارشاد باری تعالی ہے ثم لا یموت فیھا ولا یحیا حالاتکہ ان کا اجتماع محال ہے۔

استاد: يمال حياة سے حياة طيب مراد ہے كيونكه جنمى كى زندگى بھى موت سے بدتر موكى۔

بحث الث: قضيه محصورہ كے تناقض ميں كليه و جزئيه كا اختلاف ضرورى ہے جيسے كوئى انسان پھر نہيں ، اور يہ كوئى انسان پھر نہيں ، اور يہ موجبہ جزئيه ہے ظاہر ہے كہ اول صادق اور الى كاذب ہے۔

شاگرو: استاد جی ندکورہ قضیہ کی نقیض سب انسان پھر ہیں بھی بن سکتی ہے تو وونوں نقیض سب کی بن سکتی ہے تو وونوں نقیض لا شیء من المومن بکا فر ہے۔ اور وونوں کلیہ ہیں۔

استاد: جب موضوع ومحول کے درمیان میں تساوی یا تباین ہو یا محمول عام مطلق ہو تو

عقلی طور پر کلیہ کی نقیض کلیہ ہو سکتی ہے جیسے کل انسان ناطق کی نقیض لا شیء من الانسان بناطق اور لا شیء من الانسان بجحر کی نقیض کل انسان حجوان کی جا سکتی ہے عام مطلق کی مثال کل انسان حیوان اور لا شیء من الانسان بحیوان کی جب دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نبست ہو جیسے بعض الانسان اسود یا محمول خاص مطلق ہو جیسے بعض الحیوان انسان اس وقت کلیہ جزئیہ میں اختلاف ضروری ہوان کی نقیض لا شیء من الانسان باسوداور لا شیء من الحیوان بانسان ہول گی۔ اگر جزئیہ بنائیں تو یوں ہوگا۔ لیس بعض الانسان باسود اور لیس بعض الحیوان بانسان اس وقت نقیصین کا صادق ہونالازم آتا ہے۔

اس سے قریب بیہ مثال بھی ہے منہم من یومن به ومنہم من لا یومن به حاصل کلام بیہ ہوا کہ بعض صورتوں میں کلیہ و جزئی کا اختلاف ضروری ہوا اس لیے مناطقہ نے بیہ قاعدہ کلیہ بنا دیا تا کہ سب صورتیں ایک ہی قاعدہ کے تحت فٹ بیٹھ جائیں۔

شاكرد: كل انسان حجركي نقيض كيا موكى؟

اس كى نقيض ہے بعض الانسان ليس بجحر

شاگرد: اس سے تو سمجھ آتا ہے کہ بعض انسان پھر ہیں اس صورت میں نقیصین کاذب ہیں۔

استاد: نقیض لانے سے بیہ مقصد نہیں ہو تا کہ اس کا مفہوم مخالف بھی لیا جائے مقصد بیہ ہو تا ہے کہ اگر بعض افراد سے بھی محمول سلب ہو جائے تو ایجاب کلی کاذب ہو گا۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی دعویٰ ایجاب کل کا کرے تو اس کے رد میں سلب جزئی کافی ہے ارشاد باری تعالی ہے اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسلی یہود کے دعویٰ میں دو جگہ سلب کلی ہے (۱) بشر (۲) شے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے کسی بندے پر کوئی چیز نہیں آثاری ۔ اللہ جل شانہ نے دونوں کے مقابلہ میں صرف آیک آیک فرد کا ذکر فرمایا انہوں نے کہا کسی بندے پر نہ آثار اللہ تعالی نے موی علی نیمینا وعلیہ السلام کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہے نہ آثارا اللہ تعالی نے صرف توراۃ کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں جز بیوں کے ذکر کرنے سے ان کے وعویٰ کی کلی ٹوٹ گئے۔

اس طرح آگر کوئی مرزائی یہ کیے کہ مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ نہ بولا تو اس کے رد میں مرزا قادیانی کے صرف ایک جھوٹ کا ثبوت بھی کافی ہوگا۔

غیر مقلدین کا یہ کمنا کہ ان کی ساری نماز حدیث کے عین مطابق ہے اس کے رد میں صرف ایک مقام خلاف حدیث یا غیر موافق حدیث پیش کرنا کافی ہوگا جبکہ مولانا امین او کا ژوی نے اپنے رسالہ میں ان سے ۲۰۰ سوالات ایسے کیے ہیں۔

برباویوں کا یہ کمناکہ نبی کریم مالھیم کو ہر ہر چیز کا علم ہے یا ہر ہر غیب کا علم ہے ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس دعویٰ کے رد میں صرف چند واقعات بلکہ صرف ایک واقعہ بیان کرنا کافی ہو گاجس کا آپ کو علم نہ تھا مثلاً واقعہ افک وغیرہ

اسی طرح کوئی مخص غیراللہ کے لیے اختیارات کلیہ کا مری ہے تو اس کے جواب میں صرف ایک ایسے واقعہ کا اثبات کافی ہو گا جس میں غیراللہ کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے۔ واللہ اعلم

بحث رائع: قضایا موجہ کے درمیان میں تاقض کے لیے جہت کو بدانا ہو گا۔ اگر جہت کو نہ بدلا جائے تو ممکن ہے کہ قضیہ موجبہ و سالبہ دونوں صادق یا کاؤب ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اُنک میت وانهم میتون اور نبی کریم طابع کا ارشاد ہے الا نبیاءاحیاء فی قبور ھم یصلون (بحوالہ تسکین الصدور ص ۱۳۱۲) ان کے درمیان تاقض نہیں ہے تاقض تب ہوتا اگر پہلا قضیہ دائمہ یا ضروریہ ہوتا پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہے اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی طابع کی وفات ہوگا۔ رہا یہ امرکہ اس کے بعد حیات ہوگی یا نہیں اس سے یہ تیت ساکت ہے۔

بریلوی حضرات نبی کریم طابیخ اور دیگر انبیاء کرام علیم السلام اور اولیاء کرام رحمم الله تعلی کے لیے نبوت یا ولایت کی وجہ سے علم غیب کلی دائمی قطعی کے قائل ہیں۔ اگر ان حضرات کی ذات کے لیے علم غیب کو بالدوام مائیں تو قصیہ دائمہ بن گا اور اگر نبوت یا ولایت کا لحاظ کریں تو مشروطہ عامہ یا عرفیہ عامہ بنے گا۔ منطقی اسلوب میں بریلویوں کا عقیدہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔

بالدوام او بالضرورة كل ولى يعلم الغيب علما كليا قطعيا اور أكر آخرى تين الفاظ نه بجى ذكر مول تب بحى مراد مول كركونك علم غيب ذاتى

اصطلاح شرع میں قطعی کلی اور دائی ہوتا ہے اور ہم نے بالتفصیل اس کا ذکر کر دیا ہے۔

ہرارے عقیدہ کی رو سے اللہ تعالی انبیاء کو انباء الغیب اور اطلاع علی الغیب سے نواز آ

ہرارے علم قطعی تو حاصل ہوتا ہے لیکن نہ کلی ہوتا ہے نہ ذاتی۔ اور نہ ہی انبیاء کے
افتیار میں ہوتا ہے بلکہ خدا تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ یقین نہ ہو تو سورہ مریم کی آیت
وما ندنزل الا بامر ربک کاشان نزول ہی بخاری شریف میں دیکھ لیں۔

اولیاء کے لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی اگر جاہے تو ان کو کسی بیشدہ بات کا علم عطا فرما دے مرنہ تو بید دائی ہے نہ کلی ہے اور نہ ہی علوم نبوت کی طرح قطعی

ہمارے نزدیک انبیاء کے لیے غیب کی بعض جزئیات کا علم وجودیہ لا دائمہ کے طور پر اور بعض اولیاء کے لیے امکان اور بعض اولیاء کے لیے امکان خاص کے ساتھ ہے۔ ہماری کتابول میں ذکر کردہ واقعات سے اکابر دیوبند کے لیے بعض پوشیدہ جیزوں کا علم غیر قطعی وجودیہ لا ضروریہ کے طور پر ہی ثابت ہو تا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ میں جب ضرورت وصفیہ اور دوام وصفی کی جانتے ہیں کہ وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ میں جب ضرورت وصفیہ اور دوام وصفی کی بحث کو سمجھ لینے کے بعد زلزلہ نامی کتاب کا جواب آسان ہو جاتا ہے۔

بریلویوں کے عقائد کے لیے مقیاس حنفیت ص ۲۹۰ تا ۳۰۰ کا مطالعہ کریں۔

ارشد القادری صاحب نے حقائق مسنخ کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ فلوی رشیدیہ ' تقویہ الایمان اور بہت سی کتابوں کی مکمل عبارت ذکر نہیں کرتے۔ بعض خیانتوں کی نشاندہی ہم نے کر بھی دی ہے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ "ہارے اور اہل دیوبند کے درمیان اصل جھڑا چھپی ہوئی باتوں کے علم کا ہے اس بات کا نہیں کہ اس علم کو کشف کما جائے یا غیب" (زیر وزیر ص ۳۹) جر اگلے صفح میں تقویہ الایمان کی ناممل عبارت نقل کر کے لکھتے ہیں "بتائیے اس عبارت میں علم غیب کا لفظ کمال ہے؟ اگر چھپی ہوئی باتوں کا علم اختلاف نہیں تو شرک کا علم سے بیارت میں اس امر کی بھی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ علم کس چیز پر لگایا گیا ہے اور عبارت میں اس امر کی بھی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ ان چھپی ہوئی باتوں کا علم کشف کے ذریعہ ہو تو جائز ہے اور علم غیب کے ذریعہ ہو تو شرک ان چھپی ہوئی باتوں کا علم کشف کے ذریعہ ہو تو جائز ہے اور علم غیب کے ذریعہ ہو تو شرک

ے بلکہ شرک کا جو تھم بھی لگایا گیا ہے ، چھپی ہوئی باتوں کے علم پر لگایا گیا ہے جو کشف کو

بھی شامل ہے اور علم غیب کو بھی" (زیم وزبرص ۳۷) اس عبارت میں قادری صاحب نے کشف اور علم غیب دونوں کو الگ الگ شار کیا ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ تقویہ الایمان کی ندکورہ عبارت میں کشف کا لفظ نہیں ہے۔ ان کی مثال تو یول ہے جیسے کوئی مخص یہ کے کہ اسے سورة اخلاص میں نماز روزے کی فرضیت سیس مل اس کیے سے فرض نہیں۔ قادری صاحب ساری تقویہ الایمان پڑھو ہم نے کشف کا باقاعدہ ثبوت امن کتاب سے دیا ہے۔ دیکھئے اتفاق محمول کی بحث۔

اور جو عبارت نقل کی ہے اس میں علم کلی قطعی ذاتی کا ذکر ہے۔ یوری عبارت ملاحظہ

"اب یہ بات محقیق کی جائے کہ اللہ صاحب نے کون کون سی چیزی اینے واسطے خاص کر رکھی ہیں کہ اس میں کسی کو شریک نہ کیا چاہئے۔ سووہ باتیں بہت ساری ہیں مگر کئی باتوں کا ذکر کر دیتا اور ان کو قرآن وحدیث سے ثابت کر دیتا ضرور ہے تا کہ اور باقی باتیں ان سے لوگ سمجھ لیں۔ اول بات یہ کہ ہر جگہ حاظروناظررمنا اور ہر چیز کی خبر ہروقت برابر ر کھنی' دور ہو یا نزویک' چھپی ہو یا کھلی' اندھرے میں ہو یا اجالے میں' آسانوں میں ہو یا زمینوں میں ساروں کی چوٹی پر ہویا سمندر کی تمہ میں۔ بید اللہ بی کی شان ہے اور کسی کی سے شان نہیں۔ سو جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور ونزدیک سے ایکارا کرے اور بلا کے مقابلے میں اس کو دوہائی دیوے اور دعمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا شغل کرے یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا ول سے یا اس کی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو ر وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں جیسے بیاری و تندرسی و کشائش و تنگی مرنا دھینا عم و خوشی سب کی ہروفت اسے خبر ہے اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے ' وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال وہ ہم میرے دل میں گزر آ ہے ، وہ سب سے واقف ہے سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے اور ا اس فتم کی سب باتیں شرک بیں <del>اور اس کو اشراک فی العلم کتے بی</del>ں بعنی اللہ کاعلم اور کو ايت كرنا" (تقويه الايمان ص ١٠ ٤ مطبع عليمي لامور)

قادری صاحب نے زلزلہ ص اا اور زیر وزیر ص ۳۷ میں تقویہ الایمان کے حوالہ سے اس عبارت کا ذکر کیا ہے گر خط کشیدہ عبارت کو ہضم کر گئے ہیں۔ "اللہ کا ساعلم" یہ اشارہ ہے علم ذاتی کی طرف اور بقیہ عبارت میں کلمات عموم مثلا میری کوئی بات چھپی نہیں "سب کی ہروقت اسے خبرہے وہ سب س لیتا ہے الیسے الفاظ سے علم کلی قطعی بی مراد ہے۔

اگر فریق مخالف ان کو خدا تعالی کے ساتھ خاص نہیں مانیا تو اس کی نقیض پیش کرے۔ ہم اور ہمارا کوئی بردگ ہرگز اس کا قائل نہیں ہے کہ علماء دیوبند میں سے کوئی اللہ تعالی جیسا علم رکھتا تھا یا ہے کہ ہماری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں یا وہ سب احوال سے ہروقت ہر طرح واقف ہے۔

واضح رہے کہ قادری صاحب یا تو انتہائی غی ہیں کہ حقیقت کو نہیں سیجھتے اور یا خاصے عیار ہیں کہ دیدہ دانستہ مفہوم بگاڑتے ہیں جس کی واضح مثال سے کہ قادری صاحب خود انکشاف ص ۱۲۲ سے یہ عبارت نقل کرتے ہیں۔

"جن چیزوں کی نفی انبیاء واولیاء سے تقویہ الایمان میں کی گئی ہے وہ چیزیں بھینی و قطعی اور ذاتی و کلی ہیں جن کا تعلق سوائے اللہ کے کسی دو سرے کے ساتھ خاص کرنا اور اس کا اعتقاد رکھنا شرک کو مشلزم ہے" (زیر وزہر ص ۵۱)

ایک عام اردو خوال بھی سمجھتا ہے کہ اس عبارت میں جن چیزوں (علم) کی نفی انبیاء ولولیاء سے بتائی گئ ہے ان میں بیک وقت چار صفات ہیں: یقین، قطعی، ذاتی، کلی۔ اس کے بالقائل قادری صاحب کا تبصرہ دیکھئے۔ لکھتے ہیں

"دو مکھ رہے ہیں آپ نشے میں بہکنے والا عالم یعنی تقویہ الایمان میں علم بیٹنی و قطعی کی انفی کی گئی ہے۔ اب مفتیان دیوبند ہی شری دیانت کے ساتھ جواب دیں کہ انبیاء کے علم کو بیٹنی و قطعی نہ مانتا بلکہ بیٹنی اور قطعی ہونے کی نفی کرنا یہ ایمان کی حقیقتوں کا کھلا ہوا انکار ہے یا نہیں اور اس انکار کے بعد کسی کے لیے دائرہ اسلام میں رہنے کی کوئی مخبائش نکل سکتی ہے؟" (زیر وزیر ص ۵۱)

قادری صاحب نے خان صاحب بریلوی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ خود ہی کفریہ عبارت بنا کر فتوی لگا دیا۔ حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرنے میں قادری صاحب واقعی باکمال انسان ہیں بلکہ کمال کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں۔

شاگرد: استاد جی اعلم غیب ذاتی کاکوئی مسلمان قائل نہیں تو پھر نفی کرنے کاکیا فائدہ؟
استاد: بحث تصورات میں مفتی احمہ یار خان کا ایک حوالہ گزر چکا ہے جس سے یہ سمجھ
آتا ہے کہ ان کے نزدیک علم غیب ذاتی خدا تعلل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ زازلہ کے
مصنف جو علم غیب ذاتی کو غیر اللہ کے لیے مانتا شرک قرار دیتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں
"اسے کہتے ہیں غیب دانی نہ جریل کا انظار نہ خدا کے بتانے کی احتیاج" (زلزلہ ص ۵۹)
معلوم ہوا کہ انبیاء واولیاء قاوری صاحب کے نزدیک غیب دانی میں نہ جریل کے محتاج
ہیں اور نہ خدا کے بتانے کے۔

أيك اور جكه لكعت بين

"دیوبندی علاء جب رسول انور مالیم کے علم غیب سے متعلق کی واقعہ پر بحث کرتے ہیں تو ایک ایک سطراس کوشش کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ ثابت کیا جائے کہ حضور کو غیب کاعلم نہ تھا مصرت جریل این خبردے گئے" (زلزلہ ص ۱۵۲)

معلوم ہوا کہ قاوری صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام کا علم بلا واسطہ ہے۔ ان کو وجی کا واسطہ کوارا نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس علم بواسطہ جریل ہو' وہ علم غیب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے رد کے لیے شاہ صاحب کو تقویہ الایمان لکھنے کی ضرورت پیش ہے۔ ایسے لوگوں کے رد کے لیے شاہ صاحب کو تقویہ الایمان لکھنے کی ضرورت پیش ہے۔

بحث خامس: تاقض کی بحث کو جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کی کا کوئی دعویٰ قرآن و حدیث سے معارض تو نہیں ہے بیا او قات دعویٰ معارض ہو تا ہے گر ہم اس کو معارض ہوتا ہے گر ہم اس کو معارض ہوتا ہے گر ہم اس کو معارض ہوت ہیں۔ اب ہر ایک کی مثال ملاحظہ ہو۔ حیاۃ النبی کے مشرین کہتے ہیں کہ ارشاد باری ہے انک میت وانعم مینون الذا حیاۃ النبی کا عقیدہ اس کے معارض ہے اور نبی مالیا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ وو (حالانکو براوجن بن محدی میں کا ارشاد گرامی ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ وو (حالانکو براوجن بن محدی میں عظیم محدث نے ہکو وض کا ماہد والنبی اس آیت کے معارض نہیں کیونکہ یہ آیت مطلقہ عامہ ہے یعنی ایسا ہو گا اور یقینا ہوا گریہ کہ اس کے معارض نہیں کیونکہ یہ آیت مطلقہ عامہ ہے یعنی ایسا ہو گا اور یقینا ہوا گریہ کہ اس کے بعد حیات ہوگی یا نہیں تو اس سے یہ آیت کریمہ ساکت ہے مشرین حیاۃ النبی کا استدلال بعد حیات ہوگی یا نہیں تو اس سے یہ آیت کریمہ ساکت ہے مشرین حیاۃ النبی کا استدلال بعد حیات ہوگی یا نہیں تو اس سے یہ آیت کریمہ ساکت ہے مشرین حیاۃ النبی کا استدلال بعد حیات ہوگی یا نہیں کو دائمہ ثابت کریمہ ساکت ہے مشرین حیاۃ النبی کا استدلال بعد حیات ہوگی یا نہیں کو دائمہ ثابت کریمہ اس کے اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔

اس طرح جو لوگ نبی طاخیط کو (بلکہ ہر نبی ولی کو) مختار کل مانتے ہیں وہ اپنے عقیدہ کے اثبات میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں ما آناکم الرسول فخلوہ وما نهاکم عنه فائنهوا "رسول تم کو جو کچھ وے ویا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے تم کو روک دیں تم رک علیا کرو"

جبکہ نبی ملکھ کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ ان سے ماگو اور نہ بی یہ کما کہ ان کو کال اختیارات میں بلکہ ایک واقعہ ذکر فرمایا جس کا تعلق تقیم غنائم سے ہے اور آپ کو اپنی صوابدید کے مطابق تقیم کا اختیار دیا گیا اور صحابہ کرام کو تسلیم کرنے کا۔ اگر مختار کل ہوتے تو مائلے کا حکم دیا جا آ واضح رہے کہ ہمارا اختلاف دو نکتوں پر ہے۔

٠ (١) مسئله معتار كل كه نبي ما الهيم يا اولياء كو مافوق الاسباب اختيارات مين يا نهين؟

(۲) اس عقیدہ کے ساتھ استہ او کرنا جائز ہے یا نہیں کہ وہ ہروقت ہر جگہ سے ہاری ہر ہر فراد فریاد کو سنتے اور جانتے ہیں بلکہ ہروقت ہمیں دیکھتے ہیں اور ہاری طرح کی حاجت روائی فریاد رس پر کمل تدرت رکھتے ہیں۔

ان اختیارات کا عقیدہ رکھ کر ان سے استمداد ناجائز ہے۔

تو آگر کوئی آدی ان عقائد کے بغیر محض وجد و شوق و عشق میں اشعار کمہ دیتا ہے وہ شرک نہیں ہے۔ کہ مزید تفصیل تا س شوی میں ہوگی ۔

ا ۔ مولانا مرتعنی حسن جاند بوری رابط نے اس مسلد استداد کو برے محققانہ انداز میں پیش فرمایا ہے جس کا مخص بد ہے کہ استعانت کی چند صور تیں ہیں

ا) غیر الله کو کسی چزیں مستقل بالذات بغیر عطاء النی کے جان کر استداد کرنا۔ یہ استعانت باجماع الله تشرک اور کفر مختیق ہے۔ مثلا کوئی مخص دوائی کو یا ڈاکٹر کو بالذات شفا کنندہ جانے ' وہ مشرک ہے۔

۲) جن چزوں کی عادة" اللہ نے بندے کو قدرت دی ہے یعنی بندے کو ان امور کا سبب بنایا ہے اور شری طور پر وہ کام بندے کی طرف منسوب ہوتے ہیں' ان امور میں بندے کو غیر مستقل جائے ہوئے استعانت کرنا جائز ہے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لینا یا بھوک دور کرنے کے لیے کھانا کھانا۔ ہاں آگر کوئی بدفهم انسان ان وسائل ہی کو قادر بالذات جانے تو یقینا مشرک ٹھمرے گا۔

س) اس صورت میں نبی علیہ السلام کا اعجاز یا ولی کی کرامت کا اظهار مقصد ہو آ ہے۔ اس کی چند شکلیں ہیں:

ا۔ کوئی نی اعجازا " یا ولی کرامتا " کی خاص امرکی نبت فرائے کہ فلال مخض فلال وقت میں جو چاہے یا فلال کام جب چاہے ہم سے یا فلال ولی سے اس کا مطلب بورا ہوگا۔ یا نبت مجازی کے ساتھ کے کہ ہم بورا کریں گے۔

۱- کسی محض نے نبی علیہ السلام یا ولی علیہ الرحمۃ کی اجازت وامر کے بغیر اپنے حالت شوق و بے اختیاری میں بلا قصد سبقت اسانی کے طور پر کسی نبی علیہ السلام یا ولی علیہ الرحمۃ سے استعانت چاہی اور وہ مقدر تھا ہو گیا جس میں اس نبی یا ولی کو پچھ بھی دخل نہیں بلکہ ممکن ہے اطلاع بھی نہ ہو یا اطلاع اور دخل تو ہو گرا جازیا کرامت کی صورت ہو۔

سے کسی صاحب کشف کو معلوم ہو گیا کہ فلال کام تب ہوگا جب فلال نی یا ولی کی طرف توجہ کی جائے تا کہ وہ اس کا سبب بنے یا اس سے معجزہ یا کرامت کا ظہور ہو۔

سمد جس طرح شاگرہ امور تعلیم میں استاد سے مدد لیتا ہے اس طرح مرید اپنے شیخ سے استعانت کرے ان صورتوں میں استعانت کرنے والا نبی علیہ السلام یا ولی علیہ الرحمہ کو نہ مخار جانتا ہے نہ اس کا فعل سمجھتا ہے بلکہ یہ ایک وقتی چیز ہے دائمی نہیں۔ وہ فعل در حقیقت اللہ تعالیٰ بی کا ہوتا ہے۔

مبحث سادس: ارشاد باری تعالی ہے: افلا یتدبرون القر آن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا دیمیا پس به لوگ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے؟ اور اگر به غیرخداکی طرف سے ہو آتو اس میں بہت اختلاف پاتے" اس سے معلوم ہواکہ قرآن

= صوفیاء کرام اور اہل کشف اکابر سے آگر کہیں استعانت واستداد ثابت ہے بعض صورتیں صورت ثانیہ اور بعض تیسری صورت کے افراد ہیں۔ (سبیل المداد ص ۱۲)

دو سری جگه لکھتے ہیں

استعانت کی تیری صورت میں تمیم نہیں بلکہ ایک وقتی بات ہوتی ہے جو خاص خاص شرائط کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جن کا تعلق مستعین اور مستعان بہ اور نفس استعانت کے ساتھ ہے۔ مثلا جس سے مدد چاہے وہ خود استعانت کا امریا اجازت دے اور جو مدد چاہنے والا ہو وہ حالت شوق اور بے افتیاری میں ہو یا خاص استعداد اور خاص حالت رکھتا ہو یہ سمجھے کہ جن سے مدد چاہوں ان کو پکھ قدرت اور تصرف کا مجاز نہیں ان افعال عجیبہ کا صدور قدرت خداوندی سے ہوا ہے جس میں ان مقبولان بارگاہ کو پکھ بھی وخل نہیں ہاں صدور فعل ہوا ہے انہیں کی اظہار عزت کے لیے۔ جسے افعال علایہ کے صدور کی قدرت نہیں نہ یہ ان مامور میں اس قدر بھی قدرت نہیں نہ یہ ان مامور کے لیے اسباب دائی نہ لازی واکٹری (توضیح المراد ص ۱۱ کا) یہ قتم در اصل صورة "استعانت ہے حقیقتاً نہیں ہے۔

م) چوتھی صورت ہے ہے کہ کسی غیر اللہ تعالی جی یا میت کی نسبت ہے عقیدہ ہو کہ اس کو اللہ تعالی نے افتیار دے دیا ہے اور قدرت کالمہ عطا فرائی ہے کہ وہ مخص فلال خاص شے یا ہر شے ہو طاقت بشریہ سے خارج ہے یا مطلقاً طاقت بشریہ سے خارج نہ ہو گر اس مخص کی نسبت طاقت سے باعتبار اسباب عادیہ کے خارج ہو جس کو جس وقت چاہے دے 'جس وقت چاہے نہ دے۔ اب اعطاء اللی کے بعد وہ مستقل ہے جس وقت کسیں سے کوئی مخص اس کی طرف متوجہ ہو تا ہے یا کسی جنگل کوہ بیابان یا آبادی میں ندا کرتا ہے وہ اس کی توجہ قلبی کو جانتا ہے۔ اس کی آواز کو سنتا ہے اب اس بزرگ بیابان یا آبادی میں ندا کرتا ہے وہ اس کی توجہ قلبی کو جانتا ہے۔ اس کی آواز کو سنتا ہے اب اس بزرگ میں سے کھی جے میلوں کے وقت کئی مگل سے کھی جے کھی طبح ہیں۔

سے صورت علاء دیوبند اور اہل بدعت کے مابین مختلف فیہ ہے۔ یہ استعانت شرک ہے۔ (سبیل اللہ اللہ ما مختصرا")

مجید میں کوئی تعارض نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قرآن پاک خدا تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب یمال ایک شبہ پیش آ تا ہے وہ یہ کہ دین اسلام خدا تعالی کا دین ہے ارشاد باری ہے ان الدین عند الله الاسلام تو جسے قرآن میں تعارض نہیں دین اسلام بھی

استعانت کی ان صورتوں کو اچھی طرح سجھنا چاہئے۔ بریلوی حضرات اس چو تھی قتم کی استعانت کے قائل ہیں۔ ہمارے اکابر کی عبارتوں یا سوانح وغیرہ میں صرف دو سری یا تیسری قتم کی استعانت ہے جن میں بندے کو عابر مانا جاتا ہے۔ زلزلہ کے مصنف میں جرات ہے تو ہمارے اکابر سے چو تھی قتم کو ابت کرس دیدہ باید

بلکہ اس سے برس کر کسی بررگ کی بغیر استعانت کے کرامت ظاہر ہو جائے تو شور شروع کردیتے ہیں۔ اس کتاب کے ص ۲۳ میں ایک واقعہ سوانح قائمی سے نقل کیا ہے کہ ایک دیوبندی امام کی امداد کے لیے حضرت قاسم نانوتوی ریلیے حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ اس قصہ میں نہ تو کسی دیوبندی نے حضرت کو پکارا نہ ان کی نبیت کسی کا مختار کل ہونے کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالی جس طرح فرشتوں کے ذریعہ مداد کرنے پر قادر ہے۔ نہ تو فرشتے حاجت روا بن گئے اور نہ بی ان بررگوں سے استعانت جائز ہوگی۔

حضرت مولانا مناظر احسن محیلانی نے سوانح قاسمی ج ا ص ۱۳۳۲ اور مقالات احمانی ص ۱۳۷ میں اس مسئلہ کی خوب وضاحت کی ہے۔ قار کین اصل کتابوں کا مراجعہ کریں۔ قادری صاحب کی نقل پر اعتماد نہ کریں۔ مرکزی نکات کو وہ گول مول کر جاتے ہیں۔

فائدہ: استعانت کی تیسری صورت کی مثالیں قرآن پاک سے

ال الل معرف حفرت موى عليه السلام س كما

یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنومنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل

"لے موی جارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر اس بات کی جس کا اس نے آپ سے عمد کر رکھا ہے۔ آگر اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کفنے سے ایمان لے آدیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو رہا کرکے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔"

اس جگہ کشف کی نبت مجازی ہے۔ ان سے عذاب کا زائل کرنا اللہ تعالی کا کام تھا نہ کہ حضرت موسی علیہ السلام کا۔ ارشاد باری ہے

تعارض سے محفوظ ہونا چاہیے۔ حالانکہ فقہاء کا تعارض فاوی میں محدثین کا تصبح و تصعیف میں۔ مختلف فرقوں کا عقائد میں بلکہ بعض آیات کا دوسری آیات سے احادیث کا احادیث سے اور آیات کا احادیث سے فاہری تعارض پیش آیا ہے ایسا کیوں ہے ؟

جواب: اس تعارض کی دو بنیادی صورتیں ہیں۔

(۱) اختلاف کرنے والے فیادی لوگ ہوں جان بوجھ کر اختلاف پیرا کرتے ہیں اور قرآن کے خلاف عقائد و اعمال پیش کرتے ہیں اور یہ لوگ ومن اطلم میں افندی علی الله کذبا کے تحت آتے ہیں ان کا اختلاف دین کے دائرے میں رہ کر اختلاف نہیں بلکہ دین سے اختلاف ہے مثلاً منکر قرآن منکر حدیث غیر اللہ کے لیے خدائی اختیارات مائے والے ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں تو ان کا اختلاف ایسے ہی ہے جسے مشرکین مکہ کا اختلاف نی ماہیم سے تھا صرف لیبل اور نام کا اختلاف ہے۔

(۲) بعض لوگ خلوص نیت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں مثلاً" ائمہ کا اختلاف گریہ اختلاف قرآن و حدیث کی مراد کے متعین کرنے میں ہو جاتا ہے۔ نیت اس میں خالص ہوتی ہے۔ اس کی کچھ توضیح ہم خاصہ کی بحث میں کر چکے ہیں یہاں رفع تناقض کے بارہ میں کچھ کلام کیا جاتا ہے۔

تویاد رکمیں جب ہمارے سامنے دو نصوص متعارض پیش ہوں تو سب سے قبل ہمیں اس بات کی تحقیق کرنے ہوگی کہ ان کا ثبوت کس درجہ کا ہے ۔ پھر دلالت کس درجہ کی

ع فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون

<sup>&</sup>quot;پھر جب ان سے عذاب کو ایک وقت خاص تک کہ اس تک ان کو پنچنا تھا مثا دیتے تو فورا" ہی عمد فکنی کرنے لگتے"

دو سری جگه ار شاو فرمایا

واوحينا الىموسى اذا استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر

<sup>&</sup>quot;اور ہم نے موی علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلال پھرر ارد"

بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تو نہ تھا کہ حضرت موسی علیہ السلام خود پانی دیں معے بلکہ یہ مقصد تھا کہ الله کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا۔

ہے پھر ان میں تطبیق یا تقدیم و تاخیر تلاش کرنا ہو گی او تطبیق دینے کے لیے شروط تاقض کا لحاظ کرنا ہو گا۔ نیز فقهاء واصولین کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ترجیح دینا ہو گا۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ جب دو شرعی دلیلوں میں تعارض ہو تو ان دونوں کا

ا۔ چونکہ اللہ تعالی قادر مطلق و کیم ہے اس لیے نصوص شرعیہ میں ظنی الشبوت یا ظنی الدلالہ کا پایا جانا عین نعت ہے آگر شریعت کا ہر مسئلہ قطعی الشبوت والدلالہ سے ثابت ہو آ تو اس میں قطعا کوئی عنجائش نہ نکلتی اور انسان ذرہ برابر نافرمانی سے کافریا فاس قرار پاتا۔ اور مسلمان بڑے حرج میں واقع ہو جاتے۔ اب ہم قرآن پاک سے دو نصوص ذکر کرتے ہیں ایک قطعی الدلالہ اور دو سری ظنی الدلالہ ہے اول میں کسی کو اختلاف کی مختجائش نہیں ٹانی میں اختلاف واقع ہوا ہے آگر کسی غیر مقلد میں جرات ہے تو کسی قطعی الدلالہ نص قطعی سے اس اختلاف کو زائل کر دے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نيز فرايا واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن دو مرى جگه ارشاد من والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

یملی سبت جو سورہ طلاق کی ہے اس میں آئے اور صغیرہ کی عدت ثلاثہ اشر بتائی گئی ہے اس کے اندر لفظ ثلاثہ اور لفظ اشر قطعی ہیں کسی اور معنی کے متحل نہیں ہیں اس لیے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہیں۔

جبکہ دو سمری آیت میں مطلقہ عائف غیر عالمہ کی عدت کا بیان ہے اس کے لیے لفظ ثلاثة قروء کا میں ہے بلکہ ارشاہ فرمایا لفظ الله قطعی الدلالہ ہے اس کا معنی تین ہے۔ لیکن لفظ قروء کا مینی قطعی شیں ہے بلکہ یہ حیض اور طر دونوں کے لیے استعال ہوتا ہے اس لیے اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال محتلف ہو جائیں تو بتائیں کس کو گالی دیں گے اور کس دلیل سے حق وباطل کا فیصلہ کریں گے۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس کے لیے بھی لفظ قطعی الدلالہ ارشاہ فرماتا گراس مسئلہ میں قطعیت کا نہ ہوتا اس کی حکمت تھی علامہ ابن کیرارشاہ فرماتے ہیں۔ وقال ابو عمرو بن العلاء العرب تسمی الحیص قرء اوتسمی الطهر قرء اوتسمی الطهر والحیض جمیعا قرء اوقال الشیخ ابو عمرو بن عبد البر لا یختلف اہل العلم بلسان العرب والفقهاء ان القرء یراد به الحیض و یراد به الطهر وانما اختلفوا فی المراد من الایة ما ہو علی القولین (تغیرابن کیر ویراد به الطهر وانما اختلفوا فی المراد من الایة ما ہو علی القولین (تغیرابن کیر عامی ۱۹۵۵)

ثبوت میا کرنا ہو گا۔ کیونکہ بہت سے لوگ حوالہ قرآن کا دیتے ہیں جبکہ قرآن میں وہ چیز فرکور نہیں بہت سے غیر مقلدین حدیث کے لیے بخاری شریف یا دو سری بعض کتب کا حوالہ دے ڈالتے ہیں جبکہ وہ حدیث ان کتابوں میں نہیں ہوتی بلکہ ان کے حواثی یا شروح میں ہوتی ہے یا مترجم فائدہ کے تحت ذکر کر دیتا ہے تفییر ابن کثیر مترجم میں بھی اسی طرح ہو تا ہے۔ اور عام آدمی ترجمہ کو اصل سمجھ کر اعتاد کر لیتا ہے مگر مترجم بیا او قات اپنا مضمون بردھا کر آخر میں مترجم لکھ دیتا ہے اور عام آدمی کو پتہ نہیں چا۔ ا

ا۔ تغییر ابن کیر کے مصنف مشہور و معروف محدث حافظ عماد الدین ابو الفداء اساعیل ابن الحطیب ابو حفق عمر بن کیر الشافعی رایشی ہیں۔ ان کی وفات ۱۷۷۵ھ میں ہوئی۔ عام مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اصل تغییر عربی زبان میں ہے بلکہ وہ اردو ترجے ہی کو اصل کتاب سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن کیر رایشی امام ابو حنیفہ رایشی کے برے مداح تھے۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۰ ص ۱۱۰ ۱۱۱ میں حضرت امام صاحب کیر رایشی منان سے بیان کیے ہیں۔ شروع میں کھتے ہیں:

هو الامام ابو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التميمى مولاهم الكوفى فقيه العراق واحدائمة الاسلام والسادة الاعلام واحداركان العلماء واحدالائمة الاربعة اصحاب المذاهب المتبوعة وهو اقدمهم وفاة لانه ادرك عصر الصحابة وراى انس بن مالك قيل وغيره وذكر بعضهم انه روى عن سبعة من الصحابة والله اعلم الى ان قال كان يصلى بالليل ويقرا القرآن في كل ليلة ويبكى حتى يرحمه جيرانه ومكث اربعين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء وختم القرآن في الموضع الذي توفى فيه سبعين الف مرة

حافظ ابن کیر تفیر میں ائمہ کے ذاہب اور ان کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور با اوقات کی جانب کو ترجیح نہیں دیتے۔ غیر مقلد مترجم نے ترجمہ میں برے ظلم ڈھائے ہیں۔ حفیہ کے دلائل کو نمایت کرور کر کے پیش کیا ہے اور اپنے خالف کو صبح احادیث کا مخالف بتایا ہے جبکہ حافظ ابن کیرنے ایسا نہیں کیا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا۔ حافظ صاحب ریافی نے تغییرج ا ص ۲۰ ام یں فقہاء کے دو قول ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز میں خاص سورت فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مطلق قراء ت فرض ہے۔ دو سرا قول یہ کہ سورت فاتحہ کا پڑھنا بطور فرض متعین ہے دونوں گروہوں کے دلائل بیان کر کے کوئی وجہ ترجیج ذکر ہے

پر اگر تعارض دو آیات میں ہو تو ان میں شخ یا تطبق سے کام لیں گے۔ شخ کی مثال صدیت انسا الماء من الماء رواہ مسلم قال محی السنة هذا منسوخ (مشکاة ص ٣٥ وانظر نیل الاوطارج اص ٢٢١) ابواب موجبات الغسل وشرح مسلم للنووی ج اص ١٥٥)

= سي كى بلكه لكي بي

وجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد اشرنا الى ماخذ هم في ذلك رحمهم الله

ابن کیراردو میں اس کے ترجمہ کے بعد بین القوسین یول لکھا ہوا ہے ۔ "وضیح اور مطابق حدیث دو سرا قول ہی ہے واللہ اعلم۔ مترجم"

عام آدمی بیہ مغالطہ کھا تا ہے کہ حافظ ابن کثیر کے نزدیک حنفیہ کا قول بالکل خلاف صدیث ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

۲۔ تغیرابن کیر عبی ج اص ۲۱ میں ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بارے میں چار ذاہب ذکر کیے ہیں۔ ایک بید کہ ہر رکعت میں فرض ہے۔ دو سرے بید کہ اکثر رکعات میں فرض ہے۔ تیسرے بید کہ صرف ایک رکعت میں فرض ہے۔ چوتھا ذہب بید کہ سورت فاتحہ کے علاوہ بھی قراء ت کرنے سے فرض اوا ہو جائے گا۔ یہ ذہب امام ابو حنیفہ امام ثوری اور امام اوزای کا بتایا ہے۔ اس کی ولیل فاقر ؤا ما تیسر میان کی ہے۔ پہلے ذہب والوں کی طرف سے ابن ماجہ کی یہ حدیث لائے ہیں۔

لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة او غيرها جمر فرات بين وفي صحة هذا نظر كه اس مديث كا صحح بونا محل نظر به ادرية مديث معيف بـ الوسفيان سعدى بالاجماع ضعيف بـ (انظر معباح الزجاج للبوصيرى ج اص ١٢٣)

مترجم نے یمل دھاندلی کی ہے۔ اور بین القوسین میں یہ الفاظ برھا دیے ہیں "صحیح اور مطابق صدیث پہلا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم) گویا حضرت حسن بھری و گیر علاء بھرو الم ابو حنیف ' ثوری اور اوزاعی رحم اللہ تعالق مخالف حدیث ہوئے۔

سو حافظ ابن کیر ملطحہ فاتحہ خلف العام کے بارے میں تین قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک سے کہ سورت فاتحہ مقتدی پر کسی نماز میں سورت فاتحہ مقتدی پر کسی نماز میں واجب نہیں ہے۔ تیرے سے کہ سری میں قراءت کرے ، جری میں نہ کرے۔ آخری قول کی دلیل اس صدیث کو لائے ہیں واذا قرء فانصنوا برواین الی موی الاشجری والی جریرة رضی اللہ عنما۔ پھر =

دوسری مثال: ارشاد نبوی توضأوا مما مست النار رواه مسلم قال محی السنة هذا منسوخ (مشکاة ص ۲۰۰ فیل الاوطارج اص ۲۰۸ وشرح مسلم للنووی ج اص ۱۵۲)

\_ فرات بیں فدل هذان الحدیثان علی صحة هذا القول وهو قول قدیم للشافعی رحمه الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عن الا مام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی غیر مقلد مترجم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں اضافہ کرتے ہیں

"صحیح اور مطابق حدیث اول قول ہے۔ ابو داؤد' ترفری' نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول الله مطابق صدیث ہے کہ رسول الله مطابع نے اپنے مقتربوں کو فرمایا کہ تم سوائے سورت فاتحہ کے پچھ نہ پڑھو' اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ (مترجم) (ابن کثیراردو ص ۱۱)

گویا امام ابو حنیفہ' امام شافعی' امام احمد بن حنبل بلکہ حافظ ابن کثیر رحمم الله سب حدیث کے دشمن میں' حدیث کے خلاف فتوی دیتے ہیں۔

سم مافظ ابن کیر ملیج واذا قری القرآن کے زول کے بارے میں الم زہری سے روایت کرتے ہیں قال نزلت هذه الایة فی فتی من الانصار کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کلما قرا شیئا قراه فنزلت واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا (ابن کیرج ۲ میر)

اس کا ترجمہ یوں کھا ہے "زہری کہتے ہیں کہ یہ آیت انسار کے ایک مخص کے بارے میں نازل مونی (یہ آیت کی ہے اور انسار کے قبول اسلام سے پہلے کی نازل شدہ ہے) آخضرت بالھا پر بھتے تھے تو وہ بھی آخضرت بالھا کے چھچے برحتا تھا" (ابن کیر اردو ص ۲۲ پارہ ۹)

۵- ابن کثیر سینی نے حدیث واذا قرا فانصنوا کو صحیح مسلم کی حدیث بتایا اور اس پر مفصل بحث کی ہے۔ مترجم صاحب نے نہ تو حدیث کی سند اور تصحیح کا ذکر کیا نہ راوی بیان کیے اور نہ ہی صحیح مسلم وغیرہ کا نام لیا۔ ذیل میں حدیث اور اس کا اردو ترجمہ ابن کثیر اردو سے کھا جاتا ہے۔ فرق خود ملاحظہ فرائیں

انما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا (ابن كثير على ج ٢ م ٣٣٣)

"جب امام نماز برجے گئے 'جب وہ تحبیر کے تو تم بھی تحبیر کو اور جب وہ قراءت کرنے گئے تو م تم خاموش ہو جاؤ" (ابن کیربارہ ۹ ص ۲۵) تطبیق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک پی تخصیص کرلی جائے اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ دونوں عکم جائز ہوں فظ استجاب کا اختلاف ہو۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یومن "اور مت نکاح کو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں"

دوسری جگہ ارشاد ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن "اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئ کتاب تم سے پہلے جب دو ان کو مران کے" دو سری آیت کریمہ پہلے آیت کے لیے مخصص ہے۔

اور جب احادیث میں تعارض ہو تو قطعی الشبوت اور قطعی الدلالہ کو متعین کرنا ہو۔ احادیث کے شوت کے لیے بہت سے وجوہ ترجیح ہیں جو کتب اصول فقہ اور الاعتبار للحادی میں ذکور ہیں چند وجوہ ترجیح یہ ہیں۔

(۱) ایک کے راوی حفظ و انقان کے ساتھ ساتھ فقما بھی ہوں امام وکیع فرماتے ہیں حدیث ینداولہ الفقھاء خیر من ان ینداولہ الشیوخ (الاعتبار ص ۲۵) وہ حدیث جس کو فقماء روایت کرتے ہوں اس سے بمتر ہے کہ اس کو نرے شیوخ بیان کرتے ہوں۔

(۲) ایک راوی کی روایت مفطرب ہو اور دوسرے کی روایت میں اضطراب نہ ہو تو جس کی روایت میں اضطراب نہ ہو تو جس کی روایت میں اضطراب نہ ہو وہ اولی ہے۔ (الاعتبار ص ۲۲) قاعدہ درست ہے گرمثال میں تسلح ہے ، غیر مضطرب کی مثال ہوں دیتے ہیں۔

مثاله حدیث ابن عمر رضی الله عنهما کان النبی صلی الله علیه وسلم یرفع یدیه اذا گبر واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع ...... ولا اضطراب فی منه (ص ۲۳) طلائکه یه حدیث مضطرب ہے بخاری شریف کی تین احادیث میں تین مقام پر رفع یدین کا ذکر ہے اور چو تقی حدیث میں چار مقلات کا شروع میں قبل الرکوع ' بعد الرکوع ' بعد الرکعتین رفع یدین کا ذکر شیں ہے۔ الرکعتین رفع یدین کا ذکر شیں ہے۔

نیز حضرت ابن عمر کی بعض روایات میں صرف شروع میں رفع پدین کا ذکر بھی آ تا ہے اور بعض میں بین السجد تین بھی الغرض روایت ابن عمر رفع بدین کے باب میں خاصی مضطرب ہے جس کی تفصیل خزائن السنن ج ۲ ص ۱۰۲ اور نور العبل ص ۹۲ میں ہے۔ البنة حضرت ابن مسعود کی حدیث غیر مضطرب ہے اور وہ حدیث یہ ہے عن علقمہ عن ابن مسعود (رضى الله عنه) قال الا اريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في اول تكبيرة ثم لم يعد (المحلى لابن حزم ج م ص ١٨٠ المدون الكبرى ج ا'ص اك) ومعفرت أبن مسعودٌ نے فرمایا كيا ميس تهميس رسول الله ما الله عليم كي نماز نه دكھاؤل؟ آپ نے کملی تھبیر میں رفع یدین کیا پھرنہ کیا" علامہ ابن حزم فرماتے ہیں ان ھذا الحبر صحیح (المحلی ج م ۸۸) یه مدیث می کے ہے۔

رباس كاعدم اضطراب تو حافظ ابن حجر لكهة بين وقال ابن عبدالبر : كل من روى عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روى عنه فعله الا ابن مسعود رضي الله عنه (فتح الباري ج ٢ ص ٢١٩) ابن عبد البرّ نے فرمایا ہروہ جس سے رفع یدین کا چھوڑنا مروى ہے، رکوع اور اس سے اٹھتے وقت رفع پدین کرنا بھی مردی ہے سوائے ابن مسعود کے۔

الغرض روایت ابن مسعود راج ہے۔ شاگرد: استاد جی وہ کہتے ہیں کہ صرف حنی رفع پدین نہیں کرتے۔

استاد: رفع يدين كي فرضيت كاكوئي بهي قائل نهيس نيز ائمه اربعه ميس سے امام ابو حنيفه متفرد نہیں بلکہ حضرت امام مالک ہمی حفیہ کے ساتھ ہیں۔ فقہ مالکی کی متند کتاب المدونہ الكبرى مين واضح طور ير موجود ب وقال مالك لا اعرف رفع اليدين في شيء من تكبير لصلاة لا في حفض ولا في رفع الا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمراة في ذلك بمنزلة الرجل (المدونه الكبرئ ج اص ال) فرمايا مالك ني مين نہیں جانتا رفع پدین نماز کی کسی تکبیر میں نہ اٹھنے میں نہ جھکنے میں گر نماز کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا اٹھائے۔ اور عورت اس میں مرد کی طرح ہے۔

اس صفحہ میں بورا باب اس مسئلہ کے لیے لکھا گیا ہے۔

. شاگرد: وہ کہتے ہیں کہ تعارض کے وقت مثبت اولی ہو تا ہی اور رفع بدین کی روایات مثبت اور ترک رفع کی نافی ہیں۔

استاد: یہ قاعدہ خود انہوں نے ترک کر دیا ہے اس لیے کہ رفع یدین فی السجد تین کی روایات کو بہ لوگ خود ترک کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حافظ ابن حزم لکھتے ہیں عن الس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود (المحلى ج ٣ ص ٩٢) نبي عليه السلام ركوع سجود ميس رفع يدين كرتے تھے۔ بتائے غیر مقلد اس پر عمل کیوں نہیں کرتے - نیزیہ بھی یاد رہے کہ غیر مقلدین کی یہ عادت ہے کہ ایک کام کا حوالہ حدیث ہے دے کر دو چار کام اپنی طرف ہے ملا دیتے ہیں اور ایک کام کے لیے حدیث دکھا کر گراہ کر لیتے ہیں بہی حال انہوں نے اس مسلہ میں کیا وہ ای طرح کہ رفع بدین ہیں اسجد تین باوجود ثبوت کے نہیں کرتے۔ لیکن جب امام کی نماز کے پورا ہونے کے بعد اپنی رکعت پورا ہونے ہیں۔ تو رفع بدین کرتے ہیں جو کہ بالکل حدیث سے ثابت نہیں وہ اس طرح کہ اگر ایک آدمی فجر کی دو سری رکعت پڑھا آ ہوئی غیر مقلد آ تا ہے تو رفع بدین کرکے ساتھ شامل ہو جائے گا پھر قبل الرکوع و بعد الرکوع و بعد

فائدہ: تعارض کے وقت ترجیح دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح عمل کیا جائے جس سے سب روایات جمع ہو جائیں۔ پھر اس کی دو صور تیں ہیں۔ یا ان کے مقالت الگ الگ کر دیے جائیں یا ان سب کو جائز مان لیا جائے۔

اس کی مثل (۱)

ارشاد باری تعالی ہے فاقر أوا ما تيسر من القر آن "پي قرآن سے جو آسان ہو پر سو" اس سے معلوم ہوا كہ صرف اتنا قرآن پر سنا ضرورى ہے جتنا آسان ہو

(٢) دوسرى جگه ارشاد ب واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصنوا لعلكم ترحمون "جب قرآن پرها جائ تواس كى طرف كان لكايا كرو اور خاموش رماكرو اميد ب كدتم پر رحم مو"

(٣) ني طابع كارشاد كرامي ب لا صلاة لمن لم يقرأ بفا تحة الكناب "نبيس نماز اس كي جو سورت فاتحه نه يؤهم"

(٣) دوسرى مديث مين به لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا "ننيس نماز اس كى جس نے نه يرهى سورت فاتحه اور زياده"

اور سے دونوں حدیثیں امام بخاریؓ نے اپی کتاب خلق افعال العباد ص ۱۱۸ میں روایت کی ہیں۔ پہلی حدیث سے سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری معلوم ہوتا ہے جبکہ دوسری حدیث سے سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۵) پھر ایک اور حدیث میں ارشاد ہے واذا قرآ فائصنوا لینی جب امام پڑھے تو فاموش رہو اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ پانچ نصوص ہیں۔ تیمری کا تقاضا ہے کہ قراء ت فاتحہ ہر نمازی پر فرض ہو چوتھی کا تقاضا ہے کہ سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھنا بھی ہر نمازی پر فرض ہے دو سری اور پانچویں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی فاموش رہے۔ قراء ت نہ کرے اور پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے کی فاموش رہے۔ قراء ت نہ کرے اور پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے کی فاموش مصد کے پڑھنے کا تھم نمیں بلکہ کسی جگہ سے بھی جتنا آسان ہو پڑھ سکتا ہے آگرچہ سورہ اظامی یا سورہ کو شرہو۔

غیرمقلدین حفرات کا اس تعارض کے بارہ میں یہ موقف ہے کہ صرف تیسری روایت لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب کو لیا اور باقی سب کو ترک کر دیا' ان کا یہ بھی وطیرہ ہے کہ جب یک روایت کو لیے ہیں تو دو سری سب روایات کو ضعیف کمنا شروع کر دیں خواہ وہ مسلم شریف کی روایت ہو (مندرجہ بالا احادیث سے حدیث نمبر اور پانچ صحح مسلم میں بھی موجود ہیں۔) پھر الٹا طعن حفیہ کو دیتے ہیں کہ تمہارے ائمہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو حدیث ہمارے ائمہ (حفیہ) کے قول کے مطابق نہ ہو وہ یا منسوخ ہے یا موول ہے۔ کہ جو حدیث ہمارے ائمہ دفیہ نہ سمجھ یہ تو عین ایمان ہے بات تو صرف اتی ہے کہ جس خلابی تم اس عبارت کا مفہوم ہی نہ سمجھ یہ تو عین ایمان ہے بات تو صرف اتی ہے کہ جس حدیث کو جاننے کے بعد ائمہ حفیہ نے اس کے خلاف قول کیا اس کی دو وجوہات ہیں یا وہ حدیث انہوں نے منسوخ جانی اور یا ان کے نزدیک اس کا وہ مفہوم نہیں جو بظاہر معلوم ہو تا ہے اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی اور دلیل ہے۔ جیسے الماء من الماء جس کا ذکر گزر کے کا ہے۔

غیر مقلدین کی مرکزی کتاب نتائج التقلید ص 'دک" میں اصول کرخی کے حوالہ سے اس اعتراض کو دہرایا ہے۔ قارئین مرمانی فرما کر اصول کرخی کا بیہ مقام مکمل طور پر دیکھیں۔ ان شاء اللہ ان کا مکر واضح ہو جائے گا۔ کیا غیر مقلدین کو علامہ ذہبی کی بیہ عبارت نظر نہیں ہتی ؟

عن ابن وهب قال: لو لا مالك والليث هلكت كنت اظن ان كل ما حاء عن النبى صلى الله عليه وسلم يفعل به (تذكرة الحفاظ ج اص ٢٢٦)

نتائج النقليد جو خالص منفى سوچ كا نتيج ب غير مقلدين كے بال برى فضائل ومنقبت كے حامل بدى فضائل ومنقبت كے حامل ب حافظ عبد القادر امر تسرى كت بين "الل حديث كاكوئى گھر اس سے خالى نه رہے" (ص "خ") عدد دايجاراس مطالعة فرض بتاتے بين والعنا من ملاء الله مولانا ابو الحسنات على محمد فيروز بورى لكھتے بين "نتائج النقليد كى طباعت از بس مودرى ب اس كانلياب بوناكبيره كناه ب"

اب ہم غیر مقلدین سے پوچھے ہیں کہ اچھا اب تم بناؤ کہ جس حدیث کے خلاف حنیہ نے فتویٰ دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہی وجوہات ہیں تو شور کیہا؟ اور اگر تم یہ کتے ہو کہ انہوں نے جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت کی ہے تو بخالؤ کہ سوء خلن ان کے بارہ میں فتویٰ کفر کے متراوف نہیں ہے کیا تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ حدیث کے مخالف ہیں۔ نیزیہ بھی بنالا ئیں کہ جن احادیث صحیحہ پر حنیہ کا عمل ہے گرغیر مقلدین کا نہیں ان کے بارہ میں غیر مقلدین کا کیا خیال ہے کیا ان کے ترک عمل سے وہ حدیث نہ رہے گی یا یہ خود تارک مقلدین کا کیا خیال ہے کیا ان کے ترک عمل سے وہ حدیث نہ رہے گی یا یہ خود تارک محدیث ہیں سوچ کر جواب دینا ہو گا۔ ہم نے لفظ اہل حدیث ہیں بناؤ پلہ کس کا بھاری ہے اگر تم ہمارے کہ کی سند ویٹ ہو تو ہم حقیہ الل القرآن و الحدیث ہیں بناؤ پلہ کس کا بھاری ہے اگر تم ہمارے نام کی سند حدیث مرفوع سے پیش کریں الغرض ہمارا موقف ہرگز تم ہمارے نام کی سند حدیث مرفوع سے پیش کریں الغرض ہمارا موقف ہرگز غیر مقلدین والا نہیں ہے وہ صرف مدیث حدیث کریں گے گر ہمیں تو قرآن پاک کی تجیت نام کی سند حدیث مدیث کریں گے گر ہمیں تو قرآن پاک کی تجیت کی کا کام خاموش رہنا کا کہی لحاظ کرنا ہے ائمہ حنیہ نے اس تعارض کو یوں حل کیا ہے کہ مقتدی کا کام خاموش رہنا تعلق امام اور منفروسے ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروسے ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفرو ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروسے ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفرو ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفرو ہے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا ما نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا مان نیسر سے یہ خابت ہواکہ امام اور منفروں کے۔ آیت فاقراً وا مان نیسر سے موالم امام کی میٹر کیس کے مقالم کی کو میں کیک کی کیس کی کیس کی کیس کی کیس کی کیس کی کی کیس کی کیس کی کی کی کیس کی کیس کی کام میں کی کی کیس کی کی کیا کی کیس کی کیس کی کیس کی کی کی

قرآن پاک سے پھھ نہ پھھ پڑھنا فرض ہے۔ اور حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکناب سے سورت فاتحہ کا وجوب الم اور منفرد کے لیے ثابت ہو جبکہ حدیث لا صلاۃ لمن لہ یقرأ بفانحۃ الکناب فصاعدا سے یہ ثابت ہوا کہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا المام ومنفرد پر بھی واجب ہے۔ اور یہ فرض اور واجب کا فرق اس لیے ہوگیا کہ قرآن کا درجہ زیادہ ہے نیز نصوص کے درمیان تطبیق بھی ہوگئی لیجئے اگریہ نام نماد اہل حدیث حدیث برعمل کے مدعی ہیں تو ہم عامل بالقرآن و الحدیث ہیں۔ والحمد للد

ایک اور دلیل: ارشاد باری تعالی ہے واذا قری القر آن فاستمعوا له وانصنوا الدی اس کے اندر قری فعل مجمول کا صیغہ ہے اور یہ بات گزر چک ہے کہ فعل مجمول کا الدی اس کے اندر قری فعل مجمول کا صیغہ ہے اور یہ بات گزر چک ہے کہ فعل مجمول کا دلالت الترامی کے ساتھ فاعل پر دلالت کرتا ہے جیسے خلق الانسان اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے اس طرح قری القر آن اس پر دلالت کرتا ہے کہ اندان کا کوئی نہ پڑھنے والا ہے اب ہم پوچھے ہیں کہ وہ کون پڑھنے والا ہو ہے جس کی قراء ت کے وقت انصات کا عمم ہے ہمارا یہ وعویٰ ہے کہ امام مراد ہے آیت کا مفہوم یہ واد قرأ الامام القر آن فاستمعوا کہ وانصنوا اب اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد نبوی ہے واذا قرأ فانصنوا (مسلم ج اص ۱۲۳)

اس حدیث میں قراکا فاعل هو ضمیر متنتر ہے جس کا مرجع العام ہے اور مفعول محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یول ہے واذا قرآ الامام القرآن فأنصنوا۔ قرآ سے جب فعل مجمول بنایا تو نحوی قاعدہ کے مطابق فاعل کو حذف کر کے مفعول بہ کو مرفوع کر دیا۔ عبارت یول بنتی ہے واذا قری القرآن فائنصنوا بتلائے کہ حدیث آیت قرآنیہ کی تفسیری یا نہیں؟ یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول ہی بالاجماع فرض نماز ہے۔ علامہ شمس الدین ابن قدامہ (الموفی ۱۸۲) کھے ہیں:

ولنا قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصنوا لعلكم ترحمون قال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب والزهرى وابراهيم والحسن انها نزلت فى شان الملاة قال احمد فى رواية ابى داود اجمع الناس على ان هذه الأية فى الصلاة (الشرح الكبيرج ٢ ص ١٦) نيز الماحظه مو المغى ابن قدامه ج اص ١٠١٠ الفتاوى الكبرى لابن تيميد ج ٢ ص ١٦٨) "بمارى وليل الله كا ارشاد به واذا قرئ القرآن فاستمعوا له

وانصنوا لعلکم نرحمون سعید بن مسیب عجد بن کعب قرظی نهری ابراہیم اور حسن نے فرملیا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو داؤدکی روایت میں ہے امام احمد نے فرملیا کہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔

ایک اور انداز سے: جملے میں جو فاعل واقع ہوتا ہے اس کا وصفی نام اسم فاعل سے رکھتے ہیں جینے کوئی چوری کرے اس کا وصفی نام سارق ہے۔ اس طرح جو قراء ت کرے اس کا وصفی نام قاری ہے اور نماز باجماعت کے اندر ہمارے نزدیک صرف امام قاری ہے اور غیر مقلدین ہمیں ترک حدیث کا طعنہ ہے اور غیر مقلدین ہمیں ترک حدیث کا طعنہ دیتے ہیں حالانکہ احادیث میں صرف امام کو قاری فرمایا ہے اور احادیث بھی بالکل صبح ہیں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) عن ابی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اذا امن القاری فأمنوا فان الملائکة تؤمن قمن وافق تامینه تامین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه (بخاری مع حاشیه سندی ج ۴ ص ۱۱۳ کتاب الدعوات باب التامین - نسائی ج ۲ ص ۱۲۳ طبع بیروت این ماجه ج ۱ ص ۲۳۸ می ۲۵۸) "جب قراءة کرنے والا آمین کے تم آمین کمو کیونکه فرشتے آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں"

(۲) عن ابی هریرة رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا قال القارئ غیر المغضوب علیهم ولا انصالین فقال من خلفه آمین فوافق قوله قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه (ملم ج اص ۱۹۰۷ طبع پروت واری ص ۲۸۳ مند احمد ج ۲ ص ۱۳۹۹) "جب قراءة كرنے والے نے غیر المغضوب علیهم ولا الصالین كما پر پیچے والے نے آمین كما پر اس كا قول آسان والوں كے قول كے موافق ہو جائے اس كے گزشتہ گناه بخش دیے جاتے ہیں"

فائدہ: بعض روابات میں القاری کی جگہ الامام کا لفظ وارد ہوا ہے جو اس بات کی واضح رابل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک دلیل ہے کہ امام بی قراء ت کے وصف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روابت میں ہے افا امن الامام فائمنوا (مسلم ج اص ۲۰۰۷) "جب امام آمین کے تم آمین کے میں کہ "

مند احد اور وارى كى روايت ہے اذا قال الامام غير المعضوب عليهم ولا الضالين فقولوا المين الحديث (وارى ص ٢٨٣ مند احدج ٢ص ٣٥٩) "جب المم غير المعضوب عليهم ولا الضالين كے تم آمن كهو"

# حنفیه کی دیگر وجوه ترجیح

ا۔ تورت فاتحہ کے اندر تین کلمات جمع متکلم کے ہیں۔ ایاک معبد وایاک نستعین اھدنا جبکہ واحد متکلم کا کوئی صیغہ یا ضمیر نہیں ہے اور جمع متکلم کا دوسرا نام متکلم مع الغیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوسرول کو ساتھ ملاکر کلام کرنے والا۔ لیمنی بولنے والا ایک ہوتا ہے گر ترجمانی سب کی کرتا ہے۔

ان کلمات کا بھی تقاضا ہے ہوا کہ نماز با جماعت میں صرف امام سب کی ترجمانی کرے اور آئر سب کا کلام کرنا مطلوب ہو تو پھر سب بیک زبان بلند آواز سے پڑھیں جس طرح ترانوں میں پڑھتے ہیں۔ خدا کی شان دیکھتے کہ ایسا اسلوب کسی اور سورت کا نہیں ہے۔

۲- ارشاد باری ہے وارکعوا مع الراکعین نماز با بھاعت میں بالخصوص رکوع کا ذکر فرمایا ' یہ نہ فرمایا فوموا مع القائمین یا اسجدوا مع الساجدین یا افراوا مع القارنی صرف رکوع کا ذکر فرمایا ' معلوم ہوا کہ تمام ارکان کی نسبت رکوع کی خاص اہمیت ہے اور شاید یہ اس لیے کہ رکوع کے مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے۔ واللہ اعلم

س- قرآن پاک میں صلاۃ الخوف کا طریقہ فدکور ہے اور ظاہر ہے کہ جب ایک جماعت المام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر جائے گی پھر دو سری جماعت اپنی جگہ چھوڑ کر آئے گی تو اس دو سری جماعت کو امام کے ساتھ فاتحہ تو نہیں مل سکتی۔ اگر فاتحہ خلف الامام فرض ہوتی تو ایس نماز کا حکم کیوں دیا گیا جس میں مقتدی کو فاتحہ نہیں مل سکتی۔

م۔ قرآن پاک نے تریل کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ورنل القر آن ترنیلا اور مقتری سے تریل نہیں ہوتی۔

۵- نی علیه السلام کا ارشاد ہے من کان له امام فقراءة الامام له قراءة اور بير صحيح ہے (الشرح الكبيرلابن قدامه ج٢ص ١١)

٧- جرى نماز ميس مقتدى ير قراءت كى فرضيت كاكوئى قائل نهيس ب- (انظر الشرح

الكبيرة ٢ ص ١١) فقد شافع مين مسبوق بر فاتحد واجب نهين (مغنى المحتاج ي اص ١٥٥) فقد مالكي مين مقتدى بر قراءة واجب نهين (حاشيه الدسوقى ج اص ٢٣٧) فقد حنبلى كى كتاب الروض المربع مين هي وولا قراء ة على ما موم) ينحمل الامام عنه قراء ة الفا تحة (ج ١ ص ٢٠٥)

فائدہ: با اوقات ایک لفظ کی متعدد تفیریں کی جاتی ہیں اور سب جمع ہو سکتی ہیں' اس کو تعارض نہیں کہا جا سکتا جیسے ارشاد باری تعالی ہے

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى اس كى تغير حافظ ابن كثر لكمة بين

قال مجاهد العروة الوثقى يعنى الايمان وقال السدى هو الاسلام وقال سعيد بن جبير والضحاك يعنى لا اله الا الله وعن انس بن مالك العروة الوثقى القرآن وعن سالم بن ابى الجعد هو الحب في الله والبغض في الله

" ومجلد فرمليا العروة الوثقى سے ايمان مراد ب- سدى في كما وه اسلام ب- سعيد بن جبير اور ضحاك في كما لا الله الا الله مراد ب- حضرت انس بن مالك سے منقول ب كم اس سے مراد قرآن ب- سالم بن ابى الجعد سے ب فرمليا وه الحب فى الله والبغض فى الله ب

اور آخر میں فیصلہ یوں دیتے ہیں

و کل هذه الا قوال صحیح ولا ننافی بینها (تفیر ابن کیرج اص ۴۰۵) "اور به سب اقوال صحیح بین ان کے درمیان کوئی کراؤ نہیں۔"

#### تدريب

س (١) ان تضلیا کی نقیضیس بتاؤ۔

(۱) ہر گھوڑا جاندار ہے (۲) بعض جانداروں میں سے بکری ہے (۳) کوئی انسان درخت نہیں ہے (۴) ہر انسان جسم ہے (۵) بعض سپید جاندار ہیں (۲) بعض جاندار گدھا نہیں ہیں (۷) بعض انسان لکھنے والے ہیں (۸) بعض بکریاں کالی نہیں ہیں۔ س (۲) مندرجہ ذیل میں دو دو تصبے کیجا ہیں ان میں تہمارے نزدیک تناقض ہے یا نہیں آگر نہیں تو کون سی شرط مفقود ہے۔

(۱) عمرو مبعد میں ہے عمرو گھر میں نہیں ہے (۲) بکر زید کا بیٹا ہے ' بکر عمرو کا بیٹا نہیں ہے ' (۳) فرنگی گورا ہیں ہے ' (۳) زید دن کو سوتا ہے ' زید رات کو نہیں سوتا ہے۔

س (٣) قضيتخييمي تاقض كے ليے كتنى وحدات كابلا جانا ضرورى ہے

س (٣) وحدة موضوع سے كيا مراد ہے بعد مثل واضح كريں۔

ارشاد نی ہے النساء حبائل الشيطان طلائكم بہت سے عورتي ايى نہيں موتي اس كاكيا جواب ہے ؟

س (۵) وحدت كل و جزء كو مثل سے واضح كريں۔

س (١) وحدت شرط مين كون سى شرط مراد ب نيز شرط يا قيد الفاقى كى مثال دين-

س (2) نیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ ان کی نماز حدیث نبی کے مطابق ہے نیز یہ کہ مرد و عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں۔ ان پر تبصرہ کریں۔

س (٨) عقيده حيات النبي اور آيت الك ميت كے تعارض كو رفع كرو-

س (٩) ارشاد باری تعالی ہے ما اتاکہ الرسول فحدوہ وما نهاکہ عنه فانتهوا ہے اہل بدعت نبی الله الله کے متار کل ہونے پر استدلال کرتے ہیں اس کاکیا جواب ہے ؟

س (۱۰) مسئلہ استمداد کے بارے میں بنیادی تکتے ذکر کریں؟

س (۱۱) ارشاد باری تعالی ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا اس کے باوجود ہمیں بہت سے مقاملت میں تعارض محسوس ہو تا ہے کیوں ؟

س (۱۲) تعارض اوله كو دور كرف ك چند قاعدے تحرير كريں -

س (۱۳۳) احتلاف العلماء رحمة كامفهوم واضح كركے مثل ديں۔

س (۱۲) اختلاف علاء خدا تعالی کی حکمت ہے ہے اس کی وضاحت کریں۔

س (١٥) ۔ رفع يدين كے بارہ ميں حفيه كوجه ترجيح ذكر كريں۔

س (١٦) مندرجه ولل نصوص جمع كرين أور فاتحه ظف المام كى چند وليلين وكر كرين فاقرأوا ما تيسر من القران واذا قرئ القران فاستمعوا له و انصنوا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا واذا قرأ فانصنوا

س (١٤) أكر غير مقلدين الي آپ كو الل حديث كيس توجم كياكسي؟

س (۱۸) جو حدیث ہارے علماء کے فتویٰ کے مطابق نہ ہو وہ تو موؤل یا یہ مندوخ ہے غیر مقلدین اس پر اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب دیں۔

س (۱۹) کشف الهام اور علم غیب کا فرق بیان کریں۔ اور یہ بتاکیں کہ اللہ تعلیٰ کے ساتھ کس کو؟

besturdubodiks.wordpress.

سبق پنجم عکس مستوی کی بحث\_\_\_

عکس کا لفظ عموما" تین معانی میں استعال ہو تا ہے۔

(۱) عَمَّ لَغُوى - صاحب تلخيص المفتاح لَكُمَة بِي فعلم ان كل بليغ فصيح ولا عكس يمال عَمَّ بِين ولا عكس اى عكس يمال عَمَّ بين ولا عكس اى بالمعنى اللغوى اى ليس كل فصيح بليغا"

اس کے حاشیہ میں حضرت شیخ المند جوالہ دسوقی لکھتے ہیں قولہ بالمعنی اللغوی وهو عکس الموجبة الکلية موجبة کلية (مخضرالمعانی ص ۳۱)

(۲) عکس مستوی یا عکس متنقیم- اس مقام پر اسی سے بحث ہو گی- اس صورت میں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آئے گا موجبہ کلیہ نہیں آیا۔

(m) عکس نقیض۔ عکس مستوی کے بعد ان شاء اللہ اس کی بحث کریں گے۔

فائدہ: قطبی ملم اور رشیدیہ میں ہے کہ تعریف میں طرد و عکس ضروری ہے طرد کا معنی تعریف کا مانع عن الغیر ہونا اور عکس کا معنی تعریف کا معرف کے تمام افراد کو جامع ہونا ہے (رشیدیہ ص اسم۔ جمع الجوامع ہوا اس عکس سے عکس نقیض ہی مراد ہے عکس نقیض کے بیان میں اس کی وضاحت کریں گے۔

سی مستوی کسی تقییے کا یہ ہے کہ اس تقییے کے اول جزء کو دو سرا جزء کر دیا جاوے اور دو سرے جزء کو پہلا جزء بنا دیا جائے لینی بالکل الث دیا جاوے اور یہ الٹ پھیر ایسے طور سے کریں کہ اگر پہلا تضیہ سچا ہے تو دو سرا جو اس کا الث ہے وہ بھی سچا ہی رہے اور بپلا اگر موجبہ ہے تو دو سرا بھی موجبہ ہو اور پہلا اگر سالبہ ہو تو دو سرا بھی سالبہ ہی ہو اور اس دو سرے الٹے ہوئے تضیہ کو پہلے کا عکس مستوی کہتے ہیں۔

اس جگه چند ابحاث ہیں۔

بحث اول: جس قضيه كو الك كر عكس بنايا جائ اس كو اصل كت بين جيس لا شيء

من الانسان بحصبر كو النائي قوب كالاشى ء من الحجر بانسان تو پهلا قضيه اصل اور دو سرا عكس مستوى يا عكس مستقيم ب اور آگر بهم لاشى ء من الحجر بانسان كو بنيادى قضيه بناكر اس كو النائي تو يول بن كالاشى ء من الانسان بحجر تو جس كو بهم في يبل اصل بنايا وه عكس اور جس كو عكس بنايا وه اصل بن جائد كالد

بحث الى: تناقض ميں بيہ ضرورى تھا كہ ايك قضيہ سچا اور دو سرا جمونا ہو۔ جبكہ عكس ميں بيہ ضرورى ہے كہ اگر اصل كو سچا فرض كريں تو عكس مستوى كو بھى سچا بى ماننا پڑے گا۔
اور بيہ ضرورى نہيں كہ اگر اصل كو جھوٹا مانيں تو عكس بھى جھوث ہو بلكہ عين ممكن ہے كہ اصل جھوٹ ہو اور عكس سچ جيبے كل حيوان انسان كاذب ہے جبكہ اس كا عكس مستوى ضابطہ كے مطابق يوں نظے گا بعض الانسان حيوان اور وہ صادق ہے (انظر قطى و جمد اللہ) اور بھى اصل و عكس دونوں كاذب ہوں كے جيبے كل حيوان حجر كا عكس بعض الحجر حيوان دونوں كاذب ہوں كے جيبے كل حيوان حجر كا عكس بعض الفرس حيوان دونوں كاذب ہيں۔ كل حيوان فرس كاذب ہے اس كا عكس بعض الفرس حيوان صادق ہے چرجب اس عكس كو اصل مان كر اس كا عكس نكالا تو بعض الحيوان فرس ہوگا وہ بھى صادق ہو گاكيونكہ اصل صادق ہے۔

بحث ثالث: عكس كى بحث جانئ كا فائده بير ہوتا ہے كه مناظرہ بيں بيا او قات خصم الك الى بات مان ليتا ہے جس كا عكس مناظر منوانا چاہتا ہے تو جو انسان اس بحث سے واقف موگا وہ فورا" خصم كى بات اخذ كركے اس كا عكس نكال كر غلبه كرلے گا۔

بحث رائع: تضیہ عملیہ میں بنیادی دو جز ہوتے ہیں۔ موضوع محمول موضوع کی ذات کے لیے وصف محمول ثابت کیا جاتا ہے عکس میں صرف تقدیم و تاخیر مطلوب نہیں بلکہ ذات محمول کی موضوع اور وصف موضوع کو محمول بنانا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ الحمد لله کا عکس لله الحمد نہیں ہے اور زید علی السریر کا عکس علی السریر زید نہیں ہے بلکہ ان کا عکس یوں ہوگا۔ الثابت لله الحمد الثابت علی السریر زید ہوگا۔ یا یوں ہوگا بعض الثابت علی السریر زید ہوگا۔ یا یوں ہوگا بعض الثابت علی السریر زید

قضیہ شرطیہ منفصلہ کا عکس نہیں لایا جاتا اور نہ ہی شرطیہ مصلہ اتفاقیہ کا عکس کوئی فاکدہ دیتا ہے ہاں قضیہ شرطیہ متعلہ لزدمیہ کا عکس لایا جاتا ہے اس میں مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم کرنا کافی مقدم کیا جاتا ہے صرف جزاء کو مقدم کرنا کافی

نہیں ہے بلکہ کلمہ شرط کو جزاء پر داخل کر کے اس کو شرط بنانا ضروری ہے جیسے کلما کان الشی ءانسانا کان حیوانا کا عکس ہول ہوگا قد یکون اذا کان الشی ء حیوانا کان انسانا آگر ہوں کما جائے الشی ءیکون حیوان اذا کان انسانا تو ہے عکس نہ ہوگا۔

بحث خامس: اگر قضیہ میں محمول فعل ہویا جار مجرور تو اسم موصول وغیرہ کو لگا کر فعل یا خارف کو صلہ بنائیں گے اور فاعل کو دوسرا جز جیسے ضربت کا عکس ہوگا انا الذی صرب انا ضربت کا عکس ہوگا من الذین ضربوا انا ذیل میں عکس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں ان کو طلاحظہ کر کے تغیرات کا جائزہ لیں۔

عكبر

ربنا الله

الذى اعطى كل شى خلقه ثم هدى

هوربنا

إنا من الذين صلوا في المُسجد

من الذين يجعل لهم مخرجا الذي يَتَّقِي الله من الذين يقراون او يكتبون الطلاب

رسول الله محمد الله

لا شيءسوي الله اله

اصل

اللهربنا

ربنا الذي اعطى كل شي خلقه

ثمهدى

صليت في المسجد

من ينق الله يحعل له مخرجا

الطلاب يقراون او يكتبون

محمدرسولالله

لا المالا الله

بحث سادس: اگر تضیے میں موضوع محمول کے علاوہ الفاظ بھی موجود ہول اور ہم علاوہ محمول کے عمول کے کسی اور کو موضوع بنانا جاہیں تو دو صور تیں ہیں:

ا۔ اس کو مقدم کر کے اس کی جگہ ضمیرلائیں گے لیکن اس کو عکس مستوی نہیں کہتے جیسے ما علمناہ الشعر میں الشعر مفعول بہ ہے۔ اس کو موضوع بنا کر قضیہ یوں پر ہوگا الشعر ما علمناہ ایاہ

یہ اس وقت جائز ہے جب اس لفظ کی جگہ ضمیر لگ سکے۔ اگر ضمیرنہ آ سکے تو ناجائز ہے جیسے موصوف یا صفت وغیرہ

ارشاد باری م لیلة القدر خیر من الف شهر "لیله القدر بزار مینول سے بمتر

ہے"
اس میں خیر 'الف اور شہر ان میں سے کی ایک کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا
کیونکہ ان کی جگہ ضمیر نہیں آ سکتی۔ خیر عال ہے' الف مضاف ہے اور شہر تمیز و

اندلقول فصل میں ضمیرنہ تو قول کی جگہ آستی ہے نہ فصل کی جگہ آگرچہ موصوف صفت دونوں کی لینی مرکب توصیفی کی جگہ آستی ہے۔

اس فتم کو جاننے کا فائدہ ہیہ ہے کہ اس فتم کے تغیر سے بسا او قات قیاس منطقی بن جایا کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخلوا بين ذلك سبيلا (اولئك هم الكفرون حقا واعتدنا للكفرين عذابا مهينا (الشاء ۱۵۰ ۱۵۱)

"بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ ہم بعض یوں چاہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کے منکر ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین ایک راہ تجویز کریں ' ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے "

ان آیات میں اعتدنا للکفرین عذابا مهینا میں الکافرین کو موضوع بنا کر کمیں والکافرون اعتدنا لهم عذابا مهینا تو شکل اول یوب بن سکتی ہے اولئک هم الکافرون اعتدنا لهم عذابا مهینا

نتيجه يول موكا اولكاعندنا لهم عذابا مهينا

لفظ حقا نبت کی تاکید کے لیے ہے۔ پہلے جملہ کی خبر کا جز نہیں ہے۔
موسل مقد مرکز ترب

۲- جلہ کے کی جھے کو با او قات بصورت اسم موصول مقدم کرتے ہیں۔ نحویس اس کو اخبار بالذی کتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے بارے میں خبردینا مطلوب ہے' اس کے مطابق اسم موصول شروع میں لاتے ہیں' اس لفظ کی جگہ پر ضمیر غائب لا کر اس لفظ کو آخر میں بطور خبر لے آتے ہیں جیسے حلق الله الانسان سے الذی خلق الانسان اسم کی جگہ اسم ضمیر الانسان اللہ یا الذی خلقہ اسم ضمیر

آ سکے۔ مزید تفصیلات کافیہ' اوضح المسالک ج م ص ۲۳۸ کتاب سیویہ ج ا ص ۱۳۹ ابن عقیل ج م ص ۲۰ وغیرہ میں ملاحظہ ہوں۔

ذیل میں ان دونوں ندکور صورتوں کی چند مثالیں دی جاتی ہیں۔ غور سے ملاحظہ کریں: ا۔ ارشاد باری ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ "بے شک ہم نے بھیجانور کو ان کی قوم کی طرف"

اس مفہوم کو مندرجہ ذیل طریقوں سے اداکیا جا سکتا ہے:

ان نوحا ارسلناه الى قومه ان قوم نوح ارسلنا اليهم نوحا ان الذى ارسلناه الى قوم نوح نوح

۲- ایاک نعبد سے انت نعبدک نحن ان الذی نعبدہ انت

۳- ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری سے البشری قد جاءت رسلنا ابراهیم بها نیز اللی جاء ته رسلنا بالبشری نیز اللی جاء ته رسلنا بالبشری ابراهیم نیز التی جاءت رسلنا ابراهیم بها البشری

-- جیسے "ہر انسان جاندار ہے" اس کا عکس تھیے نکلے گاکہ "بعض جاندار-انسان ہیں" یہ نہ نکلے گاکہ "ہر جاندار انسان ہے۔" کیونکہ یہ غلط ہو جائے
گا۔ یہ

اس واسطے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آنا ہے تا اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آوے گا۔ جیسے کوئی انسان پھر نہیں اس کا عکس کوئی پھرانسان نہیں آوے گا۔

لی کیونکہ انسان پہلا جزء تھا اور جاندار دو سرا تھا، جاندار کو پہلا کر دیا اور انسان کو دو سرا کر دیا تب بعض جاندار انسان ہیں، عکس نکلا اور پہلا تضیہ موجب ہے یہ دو سرا ہمی موجب ہے اور پہلا سچا ہے قریر دو سرا بھی سچا ہے۔ ۱۲ ج تا کیونکہ بہت جاندار ایسے ہیں جو انسان نہیں جیسے گائے، بیل، بحری، گھوڑا، گدھا و فیرہ تو اس میں اصل قضیہ سچا تھا عکس سچا نہ رہا اس لیے غلط ہو گیا۔ ۱۲ ج سے اور موجبہ جزئیہ کا عکس بھی موجبہ جزئیہ آتا ہے جیسے بعض انسان جاندار ہیں، کا عکس بھی بعض جاندار ایس، کا عکس بھی بعض جاندار انسان ہیں، آئے گا اور موجبہ کلیہ نہیں آئے گا۔ ۱۲ ج سالبہ کلیہ میں دونوں جزوں کے درمیان تباین ہو آ ہے اور مباین میں جس کو بھی موضوع بنا کیں سلب کلی ہی کرنا ہوگا۔

جبکہ موجبہ کلیہ میں دنوں جزوں کے درمیان تساوی یا عموم خصوص مطلق کی نبت ہوگی جیسے کل انسان حیوان تساوی کی صورت میں عکس موجبہ کلیہ بھی صادق ہے جبکہ عموم خصوص مطلق کی صورت میں عکس موجبہ کلیہ مصادق نہیں ہو سکتا چونکہ قواعد میں عموم کا لحاظ ہوتا ہے اس لیے تمام صورتوں میں منطقی طور پر موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہی مقرر کیا گیا۔ للذا کل انسان ناطق کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہی مقرر کیا گیا۔ للذا کل انسان ناطق کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ کل ناطق انسان بھی قضیہ صادقہ ہے۔

## موجبہ کلیہ کے عکس کی مثالیں

ارشاد نوی ہے کل شی اساء الموس فہو مصیبة (الجامع الصغرح ٢ ص ٢٨٢)
"مروه چیز جو مومن کو پریشان کرے مصیبت ہے"

اس كا عكس يول ب بعض المصائب ساء المومن

کل مسکر حرام (الینا" ج ۲ ص ۲۸۵) اس کا عکس یول ہے بعض الحرام مسکر کل مصور فی النار (الینا" ج ۲ ص ۲۸۷) اس کا عکس ہے بعض من فی النار

کلکم بنو آدم (الینا " ج ۲ ص ۲۸۸) اس کا عکس ہے بعض بنی آدم انتم شاگرد: ارشاد نبوی ہے کل عرفہ موقف (الجامع الصغیرج ۲ ص ۲۸۳) اس کا عکس کیے ہوگا؟

استاد: بظاہراس کا عکس ہے بعض الموقف عرفة گرید درست نہیں ہے کیونکہ یہ تفید محصورہ نہیں بلکہ شخصیہ ہے۔ قضیہ محصورہ کی بحث میں یہ گزرا ہے کہ بہا اوقات لفظ کل مجوعہ افراد کے لیے نہیں بلکہ مجوعہ اجزاء کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بمی دوسرا معنی مراد ہے کہ عرفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں۔ یہ معنی نہیں کہ سارے عرفے موقف ہیں کیونکہ عرفہ یا عرفات صرف ایک میدان متعین ہی کا نام ہے۔ اس کا عکس یوں ہوگا الموقف کل عرفه

بوری صدیت یوں ہے کل عرفہ موقف وکل منی منحر وکل المزدلفہ موقف وکل فخاج مکہ طریق ومنحر "سارا عرفہ موقف ہے۔ سارا منی قربانی کی جگہ ہے۔ سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے "سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے "
سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے اور مکہ کی ساری گلیاں طریق اور قربانی کی جگہ ہے "
سالبہ کلیہ کے عکس کی امثالیں

ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (اليما" ج ٢ ص ٣٥٠) "لوث وال ير" الحك وال ير تمين ب" المحتد وال ير تمين ب" السي المحتد والله على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطعا

لا حكيم الا ذو التجربة (اليفا" ج ٢ ص ٢٣٦) اس كا عكس يول موكا لا غير ذى تجربة حكيم

لا رضاع الا ما فنق الامعاء (الجامع الصغيرج ٢ ص ١٥٠٧) "نهيس رضاع مكروه جو انتزيوں كو كشاده كرے" (فيض القديرج ٢ ص ٢٦٨)

اس كا عكس يول ب ليس غير ما فتق الامعاء رضاع

فائدہ: بااوقات سالبہ کلیہ کا عکس مشکل ہوتا ہے جیسے ارشاد نبوی ہے:

لا ضرر ولا ضرار (الجامع الصغيرج ٢ ص ٢٣٩) "نه نقصان كرنا نه نقصان كا بدله نقصان كرنا" (فيض القديرج ١ص ٣٣)

لاصرفرة في الاسلام (اليفا" ج٢ص ٢٦٥) "ترك نكاح اسلام مي نهيس ٢"

لا عدوی ولا صفر ولا هامه (ایشا" ج ۲ ص ۵۲۹) "نمیں ہے بیاری کا متعدی ہونا اور نمیں ہے صفر (کی نحوست) اور نمیں ہے ہامہ (مقتول کے سرسے کسی جانو کے پیدا ہونے کی حقیقت جو قصاص کے لیے بیارے) (فیض القدیر ج ۲ ص ۲۳۳)

لیس شیءا ثقل فی المیزان من الخلق الحسن (ایشا″نَ ۲ ص ۵۹۵) "ترازو میں اچھے اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں"

لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء (الینا") "الله کی بال دعا سے زیادہ باعزت کوئی چز نہیں"

لیس احد اصبر علی ادی یسمعه من الله (مظاہر حق ج اص ٣٣) "الله سے زیادہ کوئی مبر کرنے والا نہیں اس تکلیف پر جن کو وہ سے"

لا حول ولا قوۃ الا بالله "نہیں کوئی گناہوں سے پچتا اور نہ نیکیوں کے کرنے کی قوت گراللہ کے ساتھ"

## موجبہ جزئیہ کے عکس کی مثالیں

سالبہ جزئیہ میں آگر موضوع عام مطلق اور محمول خاص ہو جیسے بعض جاندار انسان نمیں اس کا عکس سالبہ کلیہ نکالیں یا سالبہ جزئیہ دونوں ہی کانب ہوں گے۔
اور آگر موضوع محمول کے درمیان عموم خصوص من دجہ کی نسبت ہو جیسے بعض جاندار میں یہ تضیہ صادقہ بنتا ہے۔
جاندار سفید نمیں تو اس کا عکس سالبہ جزئیہ بعض سفید جاندار ہیں یہ تضیہ صادقہ بنتا ہے۔
مگرچونکہ ہر تضیہ سالبہ جزئیہ کا عکس صادق نمیں اس لیے اہل منطق نے یہ اصول محمرایا کہ سالبہ جزئیہ کو صادق مانے سے اس کے عکس کا صدق ضروری نمیں اور آگر کمیں

ل آگر کھی ہے نکل بھی آئے تو اس کا اضار نہیں جیے بعض جاندار سفید نہیں کا عکس
یہ کہ بعض سفید جاندار نہیں' سیا ہے گر اعتبار اس لیے نہیں کہ منطق کے قاعدے
کی ہوتے ہیں الذا اس عکس کا اعتبار ہوگا جو بھیشہ آوے۔ ۱۳ ج
کی نہ سالیہ جزئیہ جیسا کہ متن میں نہ کور ہے اور نہ سالیہ کلیہ کیوں کہ جب سالیہ جزئیہ
ہر جگہ صادق نہیں آ تا تو سالیہ کلیہ ہر جگہ کیے صادق آدے گا۔ ۱۲ شف
سے کیونکہ ہر انسان جاندار ہے اور ایسے ہی سالیہ کلیہ کوئی انسان جان دار نہیں بھی جموٹا

آئے بھی تو قابل اعتبار نہیں ۔ اس لیے کوئی اور قضیہ اس کے لیے لایا جائے۔

موجبہ جزئیہ کا عکس بھی موجبہ جزئیہ آتا ہے کیونکہ موضوع آگر مساوی یا عام مطلق ہے تو عکس میں موجبہ کلیہ بھی صادق ہو گا جیسے بعض جاندار انسان ہیں۔ بعض انسان ناطق ہیں۔ ان کے عکس میں سب انسان جاندار ہیں اور سب ناطق انسان ہیں صادق ہے لیکن آگر دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو عکس میں جزئیہ ہی صادق ہو گا جیسے بعض جاندار ہی ہو گا۔ اس لیے علماء منطق نے ضابطہ ہی محض جاندار ہی ہو گا۔ اس لیے علماء منطق نے ضابطہ ہی محمرا دیا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہو گا۔

فائدہ: قضیہ کی اقسام اربعہ عصیہ ' طبعیہ ' محصورہ اور مہملہ سے صرف محصورہ کے عکس کا طریق ذکر کیا جاتا ہے مہملہ تو جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے عصیہ اور طبعیہ میں حکم اگر موضوع کے ساتھ خاص ہو تو محمول کو مقدم کرنے سے عکس ہو گا جیسے الله ربنا محمد خاتم النبیین' ربی الذی یحیی و یمیت' ان کا عکس یوں ہو گا۔ ربنا الله' خاتم النبیین محمد' الذی یحیی ویمیت هو رہی

اور اگر محمول جار مجرور یا ظرف ہوتو اس کا متعلق ذکر کر کے مقدم کیا جائے گا جیے زید فی الدار کا عکس المستقر فی الدار زید ہے۔

نوٹ: قضایا موجبہ کلیہ کے عکس کی بحث انشاء اللہ عکس نقیض کے بیان میں ہوگ۔

#### تدريب

### س (ا) قضلا فركورہ ذيل كے عكس كاغذ ير لكھو۔

(۱) ہر انسان جسم ہے۔ (۲) کوئی گدھا ہے جان نہیں ہے۔ (۳) کوئی گھوڑا عاقل نہیں ہے۔ (۳) ہر حریص ذلیل ہے۔ (۵) ہر قاعت کرنے والا عزیز ہے۔ (۲) ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے۔ (۵) ہر مسلمان خدا کو ایک جانے والا ہے۔ (۸) بعض مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ (۹۹ بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ (۱۰) بعض مسلمان نمازی ہیں۔

س (۲) عکس کا لفظ کتنے معانی میں استعال ہو تا ہے؟ نیز عکس لغوی اور عکس مستوی کا فرق بتا کیں۔

س (۳)س قضیہ کا عکس کریں اس کو کیا گہتے ہیں۔ س (۴)اصل اور عکس کا صدق و کذب میں سے کس میں توافق ضروری ہے کس میں نہیں؟

س (۵) کس کی بحث کو جاننے کا کیا فائدہ ہے۔

س (٢) قضیہ عملیہ کے عکس میں موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنانے کا مطلب واضح کریں۔

س (2) تضیہ میں اگر محمول کے سواکسی اور کو موضوع بناتا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ مع مثال ذکر کریں اور اس کی شرط اور فائدہ ذکر کریں : س (۸) مندرجہ ذیل کا عکس مستوی ذکر کریں:

والكافرون هم الظالمون واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا طالب كسول بعض الطلاب ليس بمجتهد كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته كل من عليها فان وجوه يومئذ ناعمة خلقناكم ازواجا الله خالق كل شيء كلكم بنو آدم بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومناع الى حين يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا نولى بعض الظالمين بعض البئنا يوما او بعض يوم ظلمات بعضها فوق بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله الاخلاء يومئذ بمنه طبعن علي الله هو الهدى أنكم وما تعبلون من دون الله حصب قلوبهم مرض أن هدى الله هو الهدى أنكم وما تعبلون من دون الله حصب جهنم انتهم لها واردون أن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين

س (٩) مندرجه ذيل قضايا من خط كشيده كو موضوع بنائين اور مناسب تبديلي كرين:

الله خلق كل شىء من ماء ذلك الكتاب لا ريب فيه لا صرورة فى الاسلام تبت يدا ابى لهب وما علمناه الشعر ومن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى الاخلاء يومئذ

بعضهم لبعض عدو الا المتقين سجد الملائكة الا ابليس لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وللاخرة حير لك من الاولى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم تراهم ركعا سجدا ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

### س (۱۰) تدرجہ زیل قضایا میں خط کشیدہ لفظ سے الدی کے ساتھ خبرویں:

الله نزل الحسن الحديث كتبت بالقلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سجد الملائكة الا ابليس وارسل عليهم طيرا ابابيل ما نعبد الا الله لا يستوى الخبيث والطيب لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وللاخرة خير لك من الاولى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا تراهم ركعا سجدا ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا تتنزل عليهم الملائكة وهم من بعد غلبهم سيغلبون وما يومن اكثرهم بالله الأ وهم مشركون

# عكس نقيض

یہ بحث متن میں نہیں' اتمام فائدہ کے لیے لکھی جاتی ہے۔

جانا چاہئے کہ عکس نقیض کی تعریف میں متقدمین ومتاخرین مناطقہ کا اختلاف ہے۔ متقدمین ہی کا طریق کار جمہور کے نزدیک مقبول ہے اس لیے ہم بھی اس کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں متقدمین کے نزدیک عکس نقیض کا معنی ہے ہے کہ قضیہ کے دو سرے جزء کی نقیض کو دو سرا جزء بنا دیا جائے۔ قضیہ موجبہ ہے تو موجبہ نقیض کو دو سرا جزء بنا دیا جائے۔ قضیہ موجبہ ہے تو موجبہ رہے اور اول جزء کی نقیض کو دو سرا جزء بنا دیا جائے۔ قضیہ موجبہ ہے تو موجبہ رہے اگر اصل صادق ہے تو عکس نقیض بھی صادق رہے۔

محصورات اربع کے عکس مستوی میں جو حال سالبہ کا ہے وہی حال بہال موجبہ کا ہوگا اور جو حال وہال موجبہ کا موگا اور جو حال وہال موجبہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہوگا۔ اور سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض سالبہ جزئیہ ہوگا۔ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض نہیں آیا۔
کا عکس نقیض نہیں آیا۔

ان کی مثالیں مرقات سے نقل کر کے لکھتا ہوں۔

كل انسان حيوان كا عمى نقيض كل لا حيوان لا انسان ہے لا شى ء من الانسان بفرس كا عمى نقيض بعض اللا فرس ليس بلا انسان ہے بعض الحيوان ليس بانسان كا عمى بعض اللانسان ليس بلا حيوان ہے۔

فائدہ: معرف اور تعریف کے درمیان نبت تباوی کی ہوتی ہے اس لیے جس کو بھی موضوع بنائیں قضیہ موجبہ کلیہ بنا کتے ہیں مثلاً

انسان = حيوان ناطق

جب تعریف کو موضوع بنائیں تو کمیں گے۔ کل حیوان ناطق انسان اس کا عکس نقیض یوں ہوگا کل لا انسان لا حیوان ناطق پہلے تضیہ سے معلوم ہوا کہ تعریف مانع عن الغیر ہے اور اس کے عکس نقیض سے معلوم ہوا کہ یہ اپنے تمام افراد کو جامع ہے۔ (انظر میر قطبی ص ۱۵ اوجع الجوامع ج اص ۱۵۷)

پھران کا عکس لغوی بھی ورست ہے پہلے کا عکس لغوی ہوں ہے۔ کل انسان حیوان

ناطق اور دوسرے کا عکس لغوی ہوں ہے کل لا حیوان ناطق لا انسان
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دو گیوں کے درمیان تساوی کی نبست ہو اور ان
سے قضیہ موجبہ کلیہ بنایا جائے تو اس سے عکس مستوی' عکس نقیض اور عکس لغوی تیوں آ
سے جی بیں۔

ذیل میں محصورات اربع کی نقیض اور عکس مستوی اور عکس نقیض کا جدول ملاحظہ
فرا کیں:
موجبہ کلیہ سالبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ موجبہ کلیہ
موجبہ کلیہ سالبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ موجبہ کلیہ

موجبہ کلیہ سالبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ موجبہ جزئیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ سالبہ جزئیہ

# موجهات کے عکس مستوی اور عکس نقیض کابیان

یہ بحث قدرے مشکل اور تفصیل طلب ہے ہم نمایت اختصار کے ساتھ آسان کر کے اس کو بیان کرتے ہیں واللہ المستعان

اس کے کئی تھے ہیں۔

ا - سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی صرف خاصین (مشروط خاصہ ر عرفیہ خاصہ) کے لیے آیا ہے ان دونوں کا عکس مستوی عرفیہ خاصہ ہو گا۔

۲ ۔ موجبہ جزئیہ کا عکس نقیض ای طرح صرف مشروطہ خاصہ اور عرفیہ عامہ میں آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے اور ان کا عکس عرفیہ خاصہ ہوگا۔

اس كى مثل يه مه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض كونكه يه اس منزله مي مهم الكفار ولى لبعض ما داموا كفارا لا دائما اس كا عكس نقيض يول مو كا بعض من ليسوا باولياء لكفار ليس كافرا ماداموا ليسوا باولياء للكفار لا دائما

۳ - قضیہ سالبہ کلیہ موجہ میں عکس مستوی اس وقت آیا ہے جب کہ اس میں ضرورة یا دوام ہو خواہ ذاتی ہو یا وصفی مطلق ہو یا لادوام ذاتی کے ساتھ مقید ہو یعنی صرف چھ قضایا میں عکس آیا ہے چار قضایا بسیطہ ہیں ضروریہ مطلقہ' دائمہ مطلقہ' مشروطہ عامہ' عرفیہ عامہ' اور دو مرکبہ ہیں مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ۔

پھران کا غلس فارائی کے نزدیک اصل کی طرح ہو گا۔ یعنی ضروریہ کا ضروریہ و ائمہ کا دائمہ کا دائمہ کا دائمہ افز این سینا کے نزدیک ضروریہ اور دائمہ دونوں کا عکس دائمہ ہو گا اس طرح مشروطہ اور عرفیہ کا عکس ابن سینا کے نزدیک عرفیہ ہی ہو گا خاصہ کا خاصہ اور عامہ کا عامہ (وانظر للنفصیل میر قطبی و حاشیہ ص ۱۳۱)

سے مندرجہ بلاچھ موجمات جب موجہ کلیہ ہوں تو ان کا عکس نقیض ای طرح فارانی کے نزدیک اصل کی طرح موجبہ کلیہ ہوگا۔ اور ابن سینا کے نزدیک ضروریہ اور دائمہ دونوں کا عکس نقیض موجبہ کلیہ ہوگا ان چھ کے عادہ بقیہ موجمات جب موجبہ کلیہ ہوں ان کا

عکس نقیض نہ آئے گا جس طرح کہ ان چھ کے علاوہ بقیہ موجہات کا عکس مستوی نہیں آیا جبکہ وہ سالبہ کلیہ ہوں (دیکھئے حمد اللہ ص ١٦٥ و مابعد با) للذا جب کسی قضیہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی یا کسی قضیہ موجبہ کلیہ کا عکس نقیض مطلوب ہو تو اول اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ ان چھ قسموں سے ہو اجراکے لیے مندرجہ ذیل امثلہ پر غور فرما ہیں۔

ا - ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی الله سے معلوم ہوا کہ ہر انسان لازی طور پر خدا تعالی کا مختاج ہے المذا ہم یوں کتے ہیں - کل انسان فقیر الی الله بالصرورة یہ قضیہ موجبہ کلیہ ضروریہ مطلقہ ہے اس کا عکس نقیض اگر ضروریہ ہو تو یوں ہو گا - بالضرورة کل من لیس بفقیر الی الله تعالٰی فھو لیس بانسان اور وائمہ مطلقہ ہو تو یوں ہو گا باللوام کل من لیس بفقیر الی الله فھو لیس بانسان

فائدہ: ان مکوس سے یہ نتیجہ نکالناکہ اس سے معلوم ہواکہ کوئی مخلوق الی بھی ہو گی جو خداکی مختاج نہ ہو بالکل غلط ہے کیونکہ مفہوم مخالف ناقابل قبول ہے ورنہ تو آیت کریمہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الله سے بھی کوئی ایبا نتیجہ نکال لے گا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی ارشاد فرایا واللہ ھو الغنی کہ بے پرواہ تو صرف ذات باری تعالی ہی ہے 'صرف انسان ہی نہیں بلکہ ساری کائنات ہروقت خدا تعالی کی مختاج ہے۔

۲- ارشاد باری تعالی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخدوہ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا ہر وقت و شمن ہے الذا ہم یوں کمہ سکتے ہیں کل شیطان عدو للانسان دائما اس کا عکس نقیض یوں نکلے گا۔ کل من لیس بعدو للانسان لیس بشیطان اس کے برعکس ہم اگر یوں کمیں لا شی ء من الشیطان بصدیق للانسان دائما تو اس کا عکس مستوی یول نکلے گا لا شی ء من صدیق الانسان بشیطان دائما

س ارشاد بارى تعالى بلا يامن مكر الله الا القوم الكافرون

سس سے ہم یہ مفہوم تکالیں لا مومن آمن مکر الله بالضرورة تو اس کا عکس

له وفي شرح حمد الله ولا عكس بالبواقي قال في الحاشية وهي الوقنية المطلقة و المنتشرة المطلقة والمطلقة العامة و الممكنة العامة من البسائط والوقنية والمنتشرة والوجودية اللا ضرورية والممكنة الخاصة من المركبات انتهى (ص ١٤٣)

مستوى يوب نكلے گالا امن مكر الله بمومن بالضرورة او بالدوام يه مثال مشروط عامد كى بن سكتى ہے۔

سم- ارشاد باری تعالی ہے انعا المشرکون نجس اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مشرک طاہر نہیں توبیہ قضیہ عرفیہ عامہ یوں بن سکتا ہے۔ کل مشرک نجس دائما ولا شیء من المشرک بطاهر دائما پہلے کا عکس نقیض یوں ہوگا کل من لیس بنجس لیس بمشرک دائما دو سرے کا عکس مستوی یوں ہوگا۔ لا شیء من الطاهر بمشرک دائما یہ واضح رہے کہ یمال طمارت و نجاست اعتقادی مراد ہے ظاہری نہیں۔

۵۔ می مالیم کا ارشاد کرامی ہے۔

لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن اس کا منہوم منطق تضیہ کے مطابق یوں اوا ہو تا ہے بالدوام لا شیء من السارق بمومن مادام سارقا لا دائما اس وقت یہ تضیہ عرفیہ خاصہ ہو گا۔ اور اگر بالدوام کی بجائے بالضورة کی جت گئے تو تضیہ مشروطہ خاصہ ہوگا اس کا عکس مستوی یوں نکلے گے۔

بالدوام لا شیء من المومن بسارق ما دام مومنا لا دائما فی البعض اور بیر بھی ممکن ہے کہ مشروطہ خاصہ کی صورت میں بالضرورة کی جت لگائیں۔ اور اگر اس قضیہ کو و قید مانا جائے تو عکس نہ آئے گا کما مر۔

موجبہ موجبہ کا عکس باقی قضایا سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ قضایا بسیطہ میں سے اول چار بعنی ضروریہ مطلقہ اکا میں مطلقہ مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ حیات مطلقہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی قضیے پر بسا او قات یہ چاروں جمات کگ سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے الرحال قوامون علی النساء اس پر چاروں جمات آسکتی ہیں۔ وہ اس طرح

كل رجل قوام على المرأة بالضرورة 'كل رجل قوام على المرأة باللوام بالضرورة 'كل رجل قوام على المرأة باللوام كل رجل قوام على بالضرورة 'كل رجل قوام على المرأة مادام رجلا ال عارول قضايا كا عكس خواه كليه مول يا جزئيه على مطاقم آسة كا المرأة مادام رجلا الن عارول قضايا كا عكس خواه كليه مول يا جزئيه على المرأة رجل بالفعل حين هو قوام آكم جرجت كا عكس بن

ي چارول موجمات جب سالبه كليه يا سالبه جزئيه بول تو ان كا عكس نتيض سالبه جزئيه حسيبه مطقه موگا-

حیب مطلقہ وہ تضیہ ہے جی میں یہ بتایا گیا ہو کہ محمول موضوع کے لیے ان او قات میں سے کچھ او قات کے لیے البت ہے جبکہ وہ وصف عنوانی سے موصوف ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل قضیہ میں محمول کا جوت تو موضوع کے لیے بطور دوام ہو لیکن دو سری جانب سے دوام نہ ہو جیسے کتابت کے وقت تحریک اصالع کا دوام ہو تا ہے گر تحرک اصالع کے وقت کتابت کا دوام ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کی اور وجہ سے تحرک ہو اس لیے یہ قضیہ کل کاتب متحرک الاصالی بالدوام اگرچہ تضیہ دائمہ مطلقہ ہے لیکن اس کا عکس کی نکلے گا۔ بعض منحرک الاصابع کا تب حین ہو منحرک الاصابع بالفعل اور اگر کی قضیہ میں دوام ہی ہو تب بھی مطلقہ عامہ سے دوام کی نفی تو نہیں ہو جاتی بالفعل اور اگر کی قضیہ میں دوام ہی ہو تب بھی مطلقہ عامہ سے دوام کی نفی تو نہیں ہو جاتی شیل ہو تا کہ دیگر نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر یہ کما جائے کہ بعض پولیس والے رشوت نہیں تو اس سے دو سرے بعض کی نفی تو لازم نہیں آتی البتہ شوت بھی لازم نہیں ہے۔ لیتے ہیں تو اس سے دو سرے بعض کی نفی تو لازم نہیں آتی البتہ شوت بھی لازم نہیں ہے۔ لیتے ہیں تو اس سے دو سرے بعض کی نفی تو لازم نہیں آتی البتہ شوت بھی لازم نہیں اصل کی طرح مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کا عکس بھی حینیه مطلقہ ہے گر اس میں اصل کی طرح الدوام کی قید برحائی جاتی ہے جیسے بالضرورة وبالدوام کی صانم ممننع عن الاکل والشرب مادام صانم صانم الا دانما اس کا عکس مستوی ہوں ہوگا۔

بعض الممتنع عن الاكل والشرب صائم بالفعل حين هو ممتنع عن الاكل والشرب لا دائما اس قضيه كو حينيه مطلقه لا دائمه كيت بيل - اور اگريه دونول موجهات ماليه كليه يا ساليه جزئيه جول تو ان كا عكس نقيض ساليه جزئيه مطلقه عامه لا دائمه آئ كله جيب بالدوام لا شي ء من الصائم باكل ما دام صائما لا دائما اس كا عكس نقيض يول جوگله بعض من ليس باكل ليس بصائم ما دام آكلا لا دائما

ان کے علاوہ پانچ قضایا (چار مرکبہ اور ایک سیطہ) و قیہ 'منتشرہ' وجودیہ لادائمہ' وجودیہ لا انکہ ناتشرہ کی قضایا (چار مرکبہ اور ایک سیطہ) و قیمہ ہوگا اور اگر یہ پانچوں مجلت سالبہ میں پیش آئیں تو ان کا عکس نقیض سالبہ جزئیہ مطلقہ عامہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ محمول کا موضوع کے لیے جوت فعلیت کے

ساتھ پلا جاتا ہے تو جب محمول کو موضوع بنائیں گے تب بھی فعلیت کے ساتھ جوت ضروری ہوگا جیسے کل مسلم مستقبل القبلة وقت الصلاة لا دائما 'کل مسلم مستقبل القبلة وقت الصلاة لا دائما 'الطلاب يدرسون کل القبلة وقنا ما دائما 'کل انسان ياکل الطعام بالفعل لا دائما 'الطلاب يدرسون کل يوم لا بالضرورة بعض الانسان يفرحون بالفعل

ان سب ك عمر مستوى مين بير كافى ب بعض مستقبل القبلة مسلم بالفعل بعض المرحين بعض المرحين الفعل بعض الفرحين انسان بالفعل بعض المرسين طلاب بالفعل بعض الفرحين انسان بالفعل -

اس کے برعکس آگر ہی جملت خسہ قضیہ سالبہ میں پائی جائیں خواہ وہ کلیہ ہو یا جزئیہ تو عکس نقیض مطلقہ عامہ سالبہ جزئیہ آئے گا۔ جیبے

لا شئى من المسلم بنجس وقت الصلاة لا دائما ' بعض المسلم ليس بنجس وقت الملاة لا دائما ' ليس بعض الانسان ياكل الطعام بالفعل لا دائما ' ليس بعض الطلاب يدرسون بعد العصر لا بالضرورة بعض الانسان لا يفرحون بالفعل ان سب كا عكس نقيض بول بوگال

بعض من ليس بنجس مسلم بالفعل بعض من ياكل الطعام انسان بالفعل بعض من يدرس بعد العصر طلاب بالفعل بعض من لا يفرح انسان بالفعل بعض من يدرس بعد العصر طلاب بعض من يدرس بعد العصر طلاب بالفعل بعض من يدرس بعد العصر طلاب بعض من يدرس بعد العصر طلاب بالفعل بعض من يدرس بعد العصر بعد الع

فائدہ: مکنہ عامہ اور مکنہ خاصہ کا عکس اور عکس نقیض مخلف ہے وقنیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کا عکس اور عکس نقیض عموہ اس فر خیس کرتے راقم کے خیال میں ان کا عکس اور عکس نقیض بھی مطلقہ عامہ ہونا چاہیے واللہ اعلم۔

فنبيهم

قضایا کی تمام بحثول میں جو اصطلاحات مطقیہ لکھی گئی ہیں اور جن کی تعریف تم نے پڑھی ہے ان کو ازبر کر اور آپس میں ایک دو سرے سے بوچھو۔

فهرست اصطلاحات منطقيه ندكوره

ال جد ال قفيه " الميه الله عليه المرطيه " ٥٥ موجبه " ١١ ساليه "

ان کے علاوہ اور بھی کافی اصطلاحات شرح کے ضمن میں فدکور ہیں ان کو یاد کر کے سوالات کو حل کریں آیات قرآنیہ میں قضیہ سوالات کو حل کریں آیات قرآنیہ میں قضیہ کی تعین کر کے اس کے اجزاء کی کوشش کریں جمال تعارض یا تناقض معلوم ہو آ ہو وہاں وحدات ثمانیہ کا لحاظ ضروری کریں۔ نیز رفع تعارض کے لیے ذکر کردہ قواعد کو خوب یاد کریں۔

### تدريب

ں: علم نقیض کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

مندرجہ ذیل جملہ کی وضاحت کر کے مثالیں ذکر کریں

محصورات اربع کے عکس مستوی میں جو حال سالبہ کلیہ کا ہے ' وہی عکس نقیض

میں موجبہ کا ہے۔ اور جو حال وہاں موجبہ کا ہے ، وہ حال بہاں سالبہ کا ہے۔

"جن وو کلیوں کے درمیان تساوی ہو اور قضیہ موجبہ کلیہ بنایا جائے تو اس سے تیوں فتم کے عکس آ سکتے ہیں" اس کا کیا مطلب ہے؟

ن : تعریف کے جامع مانع ہونے کو عکس نقیض سے واضح کریں اور حوالہ سے لا کا یہ

مدلل کریں۔

س: خالی جگه بر کریں

س: سالبہ جزئیہ کا عکس معتوی صرف --- اور --- کے لیے آتا ہے۔ ان دونوں کا عکس --- ہوتا ہے اور بی حال --- جزئیہ کے --- نقیض کا

4

ں: سالبہ کلیہ موجہہ کے عکس مستوی اور موجبہ کلیہ کے عکس نقیض کی شرط فرکریں اور مثال دیں۔

س: مندرجہ ذیل قضایا کی جت متعین کر کے ان کے لیے عکس مستوی اور عکس فقیض ذکر کرس۔

انما المومنون اخوة 'لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مومن كلكم ضال الا من هديته كل مصل طاهر 'كل مومن مستقبل القبلة 'بعض الطلاب نائم ليس بعض الطلاب بضاحك كل حاج ممتنع عن الوقاع

سبق ششم جمت کی قشمیں

جت (جس کی تم تعریف ردھ چکے ہو) کی تین قسمیں ہیں قیاں' استقراء' تمثیل۔

علاء اصول قیاس کا نام با او قات بربان رکھتے ہیں اور تمثیل کا نام قیاس۔ الم غزالی فرماتے ہیں کہ اس کو قیاس کمنا مجاز ہے (المستصفی ج اص ۵۰)

(ا) روضد الناظروجد المناظرات قدامه كى شرح نزية الخاطر العاطر المدشق من به لكن تسمية ما ذكر قياسا انما هى تسمية مجازية لان القياس فى اصل الوضع تقدير شى ء بشى ء آخر كتقدير الثوب بالذراع و حاصل الاقيسة المصطلح عليها ادراج خصوص تحت عموم فالخصوص كقولنا الخمر مسكر واندراجه تحت العموم كفر لنا وكل مسكر حرام الا ان يقال تسمية ذلك قياسا حقيقة عرفية و هذا هو الاولى (انظر نزيد الخاطر العاطر ص ١٥)

الغرض كتب اصول فقد مثلاً مخترابن حاجب ج اص ٨٠ المستصفى للغرالى ص ٣٥ روضه الناظر وجد المناظر ج اص ٣٥ وغيره كتب اصول مين لفظ بربان اس قياس منطقى ك بم معنى استعلل بو تا ب جس ك مقدمات قطعى بول-

جانا چاہیے کہ ہر قیاس صحیح بتیجہ نہیں دیتا اور قیاس کا طلل دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔
ایک مادہ قیاس کی وجہ سے دوسرے اس کی صورت کی وجہ سے سبق ششم اور ہفتم میں
مصنف قیاس کی صورت کے صحیح ہونے پر بحث کریں گے اور سبق دہم میں قیاس کے مادہ پر
بحث کریں گے۔

- قیاس دہ قول مرکب ہے جو ایسے دو یا زیادہ تضیوں سے مل کر بنے کہ – اگر ان لا تضیوں سے مل کر بنے کہ – اگر ان لا تضید جس کو مانا کر ان لا تضید جس کو مانا ضروری ہے تیجہ قیاس کملا تا ہے جیسے."ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار

ل چاہے وہ واقعی ہوں ' چاہے نہ ہوں پس اگر ان کو مان لیس تو ایا ہو۔١١ج

جم ہے" یہ دد تھیے ہیں ان کو آگر تم مان لو تو ان کے مانے سے تم کو یہ بھی مانا پڑے گاکہ ہرانسان جم ہے اس میں یہ دد تھیے تو قیاس کملا کیں گے اور تیسرا تھنیہ جس کا مانالازم ہے نتیجہ کملا آ ہے فی خوب سجھ لو۔

اور بتیجہ کے اندر جو موضوع ہے جیسے انسان (اس) کا اصغر نام رکھا جاتا ہے اور محمول جیسے جسم ہے اکبر کہتے ہیں اور جو قضیہ قیاس کا جزء ہے اس کو مقدمہ کتے ہیں۔ جیسے مثال فدکور میں "ہر انسان جاندار ہے" یہ ایک مقدمہ ہے۔ اور "ہر جاندار جسم ہے" یہ دو سرا مقدمہ ہے۔

جس مقدمہ میں اصغر (نتیجہ کے موضوع) کا ذکر ہو اس کو صغریٰ کہتے ہیں جیسے ہیں اکبر (نتیجہ کے محمول) کا ذکر ہو اس کو کبریٰ کہتے ہیں جیسے مثل فدکور میں "ہر انسان جاندار ہے" صغریٰ ہے اس لیے کہ اس میں اصغر یعنی "ہر انسان فدکور" ہے اور "ہر جاندار جم ہے" کبریٰ ہے اس لیے کہ اس میں اکبریعیٰ جم کا ذکر ہے۔

اور اصغرو اکبر کے سواجو شے قیاس میں مرر ندکور ہو وہ حد اوسط کملاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے اور دو دفعہ اس کاذکر آیا ہے۔ سولت کے لیے نقشہ قیاس کا لکھا جاتا ہے اس سے اصطلاحات کو خوب ذہن نشین کرلو

|            |      |          | قیاس       |          |
|------------|------|----------|------------|----------|
| مقدّمه دوم |      |          | مقدتمهاقل  |          |
| مجبري      |      |          | صغرى       |          |
| ,          | 7    | صرادسط   | مدادسط     | اصغر     |
| ۔          | مجسم | برجانداد | جانارب     | برالنسان |
|            |      | ~        | نشيج       |          |
|            | ~    | م_ب      | برانسان حب |          |

فائده: قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ بیائے کہ حد اوسط کو دونوں جگہ

ل سے تو دافعی اور سے تھے تھے اور جھوٹے تضیوں کو بھی مان لیں تو بھی لازم آئے ہے

سے حذف کر دو باتی جو رہے گا وہ نتیجہ ہو گا نقشہ میں دیکھو کہ جاندار کو جو اوسط ہے حذف کر دیں تو باتی "ہر انسان جسم ہے" رہ جاوے گا اور نیمی نتیجہ ہے۔

اس مقام پر چند ابحاث ہیں۔

بحث اول: قیاس جس کو فن مناظرہ میں دلیل کما جاتا ہے مصنف کے نزدیک دویا زیادہ قضایا سے مرکب ہو سکتی ہے دو سے زیادہ کی مثال۔

شرالامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حبك جمهور كے نزديك قياس يا دليل ميں صرف دو قضايا ہوتے ہيں زيادہ قضايا كى صورت مين دويا زيادہ قياس يا دليليں ہول گي۔

رشديد من لكما ب ان الدليل المركب من اكثر من قضينين في الحقيقة دليلان او ادلة اذ النحقيق ان الدليل لا يتركب الا من قضينين (رشديه ص ٢٠) "جو دليل دو سے زيادہ قضايا سے مركب ہو وہ حقيقت من دويا زيادہ دليلي بين كونكم تحقيق بي سے كہ دليل صرف دو قضيول سے مركب ہوتى ہے۔

بحث الى: قياس ميس با اوقات ايك قضيه كو حذف كرويا جاتا ہے علامه ابن حاجب لكھتے ہيں وقد تحذف احدى المقدمنين للعلم بها اس كى شرح ميں قاضى عضد المله والدين لكھتے ہيں اقول قد تحذف احدى مقدمنى البرهان للعلم بها فالكبرى مثل هذا يحد لانه وال والصغرى مثل هذا يحد لان كل زان يحد ومنه قوله تعالى لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا (مخفرابن حاجب مع شرح القاضى عضد المله والدين ص ٨٩ ومثله في روضته الناظر ج ١ص ١٥٥)

ترجمہ: میں کتا ہوں مبھی بربان (قیاس) کا ایک مقدمہ حذف کر دیا جاتا ہے اس کے

<sup>=</sup> جیسے ہر آدمی گدھا ہے' اور ہر گدھا پھر ہے' اگر ان کو مان لیس سے لازم آئے گا کہ ہر آدمی پھر ہے۔ ۱۲ ج

علم کی وجہ سے کری کے حذف کی مثال هذا يحد لا نه زان (اس کا کبری حذف ہے جو يہ ہے وکل زان يحد) اور صغری کے حذف کی مثال هذا يحد لان کل زان يحد (صغری محدوف بي ہے هذا زان اور قياس کامل يوں ہے هذا يحد لانه زان و کل زان يحد) اور اس فتم سے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لو کان فيهما الهة الا الله لفسدتا

قرآن پاک میں احادیث رسول مائیام میں بلکہ عام بول چال میں قیاس کے ایک مقدمہ کو ذکر کرنا اور ایک کو حذف کرنا شائع ذائع ہے۔ اگر وہ حذف شدہ معلومہ قضیہ ساتھ طالیں تو قیاس منطقی بن جاتا ہے جیسے جاء رید میں کہا جائے کہ زید مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے اس کا دو سرا مقدمہ حذف ہے وہ یہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے اب نتیجہ آسانی سے نکل آتا ہے وہ یہ کہ زید مرفوع ہے۔

حفرت ابراہیم کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو نمرود نے مجرم کو رہا کر کے اور غیر مجرم کو قتل کروا کر کا انا احیلی وامیت اس کا دوسرا مقدمہ حذف کر کے نتیجہ منامھین پر چھوڑ دیا تھا قیاس منطق ہول بنتا ہے قال: انا احیلی وامیت وربک یحیلی ویمیت اور باانا احیلی وامیت وکل من یحیلی ویمیت فہو ربک فاعیدنی

اوریہ قیاس فاسد اس لیے تھا کہ اس کا مادہ فاسد ہے اس کا صغری انا احیدی واحیت لینی ہے کہ نمرود زندہ کرتا اور مارتا ہے یہ کذب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اس پر مناقشہ نہ کیا کیونکہ وہ بات کو الجھا رہا تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے حکیمانہ طور پر بات کا رخ بدل کر اس کو لاجواب کرویا۔ اور ضمنی طور پر اس کے انا احیدی و احیت پر بھی رو ہوگیا کہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالنے پر قادر نہیں وہ مجی و ممیت کیسے ہوگا۔

مدیث بنوی میں بیا اوقات ایک قضیہ کلیہ لاکر فرع ذکر فرمائی جاتی ہے۔ چسے ان لکل بیت بابا وباب القبر من تلقاء رحلیه (اجامع الصغیرج اص ۳۱۹) "ہر گھر کے لیے دروازہ ہوتا ہے اور قبر کا دروازہ اس کے پاؤل کی طرف ہے" ایسے مقام پر صغری حذف ہوتا ہے تقدیر یول ہے القبر بیت ولکل بیت باب نتیجہ یہ ہوگا القبر له باب پھر سوال ہے این ھو؟ اس کا جواب ویا باب القبر من تلقاء رحلیه لیکن ایسے جملے کل بنی آدم خطاء و حیر الخطائین النوابون یہ قیاس کال ہے نتیجہ واضح ہے۔ حیر بنی آدم النوابون اس طرح ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فنرۃ (الجامع الصغیری اص ۳۷۰)

"ب شك مر چيز كے ليے تيزى ہے اور مر تيزى كے ليے كرورى ہے" اس كا نتيجہ مو كا ان لكل شى عفنرة

بحث الف: مصنف كتے ہيں كہ قياس كے دونوں مقدموں كو اگر مان ليس تو بتيجہ ہمى ماننا پر آ ہے يعنى اگر ان دونوں كو يا كى ايك كو تنكيم نہ كريں تو بتيجہ كا ماننا ضرورى نہيں ہے۔ للذا يہ ضرورى نہيں كہ جو شخص بھى ہمارے سامنے قياس منطقى پيش كرے اس كا بتيجہ ہميں ماننا ہو گا بلكہ ہو سكتا ہے كہ اس كے مقدمات ناقائل تنكيم ہوں مثلاً علاء ديوبند كے بارہ هي بريلويوں كا يہ كمناكہ وہ گتاخ رسول ہيں اور ہر گتاخ رسول كافر ہے۔ اس كامقدمہ اولى قطعا ناقائل تنكيم بلكہ كذب محض ہے۔

بحث رائع: قیاس کی اقسام کابیان ان شاء الله اگلے سبق بی ہوگا۔ یمال صرف قیاس اقترانی پر بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تغنیہ عملیہ دو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے جن کو منطقی موضوع محمول سے تعبیر کرنے ہے۔ تحوی مند الیہ اور مند کتے ہیں علم کلام کی اصطلاح میں اس کو ذات و وصف کتے ہیں اور اصولی ان کا نام محکوم علیہ اور محکوم بہ رکھتے ہیں (شرح محقرص ۹)

قیاں کے دو تفیول میں دو موضوع اور دو محمول ہوتے ہیں۔ اور بتیجہ کے لیے ہمیں ایک موضوع اور ایک محمول کی ضورت یہ ہے ایک موضوع اور ایک محمول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان چار امور میں سے ایک دو مرتبہ آجائے وہ امر مشترک حد اوسط کملا آ ہے اور وہی متیجہ کی علمت بنتی ہے ایام غزال اور ایام ابن قدامہ فرماتے ہیں۔ واللفظ للا ول

فاعلم ان في هذا البرهان مقدمتين ... وكل مقدمة تشتمل على جزء ين مبتدا و خبر المبتداء محكوم عليه والخبر حكم فيكون مجموع اجزاء البرهان اربعة امور الا ان امرا واحدا ينكرر في المقدمتين فيعود الى ثلاثة اجزاء بالضرورة لانها لو بقيت اربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد و بطل الازدواج بهما فلا تتولد النتيجة ...... فلنصطلح على تسمية المتكرر علة (المستصفى ص ٥٠ ـ روئة الناظرج اص ٢٥ ٢٠٢)

د جان لے کہ اس برہان میں دو مقدمے ہیں اور ہر مقدمہ متندا اور خردو جزول پر مشتل ہے۔ مبتدا محکوم علیہ اور خبر تھم ہے۔ لندا برہان کے کل اجزاء چار امور ہیں۔ مر

ایک امر دونوں مقدموں میں مرر ہے الذا لازما" یہ تین اجزاء کی طرف لوث آیا کیونکہ اگر چاردان کا ملاپ ختم ہو چاردان کا ملاپ ختم ہو جائے گا چر تیجہ بیدا نہ ہوگا۔ چاہئے کہ ہم اس مرر امر کا نام علت رکھنے پر اصطلاح مقرر کر لیں"

مصنف ؓ نے قیاس اور اس کے اجزاء کو ایک نقشہ سے واضح کیا ہے اس کا ووسرا نقشہ مندرجہ ذیل ہو سکتا ہے۔

[ ( بهرانسان ) ﴿ جاندار بِهُ } { بهرجاندار } ( جم بَهُ ) } ]

بهرانسان جم به

سب سے بردی دو توس لیعن [ ] کے درمیان قیاس سے درمیانی دو توسوں } کو دو مرتبہ لایا گیا پہلا مجموعہ پہلا مقدمہ یا صغریٰ ہے دوسرا مجموعہ دوسرا مقدمہ یا کبریٰ ہے۔

پہلے دو چھوٹی قوس () کے درمیان اصغر اور دوسری دو کے درمیان اکبر ہے اس قوسین کی کے ماین حد اوسط ہے۔ پھر حد اوسط کو گرانے کے بعد جو باتی رہا وہ نتیجہ ہے۔

بحث

جب تک مد اوسط پر مشمل ولیل پیش نه کروی جائے مری طابت شیں ہوگا امام غزال اور حافظ ابن قدامه لکھتے ہیں۔ وعادة الفقهاء اهمال احدى المقدمتين فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد الى النظم الذى ذكرناه والله اعلم (روضة الناظر جاص ۵۵ ۲۵ والمستصفى

ص ۵۰)

لیکن آج کل بہت سے لوگ ولائل ایسے پیش کرتے ہیں جن سے وعویٰ ثابت ہرگز نہیں ہوتا شرائط تو بعد کی بات ہے سرے سے حد اوسط ہی نہیں ہوتی مثلاً غیر مقلد یہ کتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی ہے کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عربی ہی یوں کمہ سکتے ہیں صلات صحیحہ لانہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفائحۃ الکتاب ان جاہوں کو یہ علم نہیں کہ ولیل میں قضیہ سالبہ واقع ' ہے نتیجہ موجبہ کس طرح برآمہ ہوگا۔

۔ اس کے بعد سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو-قیاس کی ہیئت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں اور شکلیں کل چار ہیں۔ ل

اگر حد اوسط صغری میں محمول اور کبری میں موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں مثال اس کی نقشہ فدکورہ میں ہے اور حد اوسط صغری اور کبری دونوں میں محمول ہو تو وہ شکل خانی ہے جیسے مدادسط صغری حدادسط

منزی مداوسط عرای مدادسط مدادسط مدادسط در منزی مدادسط در کوئی بھر جاندار نہیں " نتیجہ می اس میں کا 'دکوئی

مل ان مثالوں میں جو تم بیجہ مخلف دیکھتے ہو شاید تم اس کی وجہ سوچنے میں جران ہو تو سمجھ لو کہ اس کا قاعدہ سے تم کو معلوم ہو سمجھ لو کہ اس قاعدہ سے تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ نتیجہ کمال موجبہ کلیہ ہوتا ہے اور کمال موجبہ جزئیہ اور کمال سالبہ کلیہ اور کمال سالبہ جزئیہ۔ ۱۲ شف

سل اکثر نتیجہ کم درجہ کا نکاتا ہے لین صغریٰ اور کبریٰ میں سے ایک موجب ایک سالبہ ہے تو جنیب سالبہ آئے گا اور ایک کلیہ اور ایک جزئیہ ہے تو جزئیہ آئے گا اور دونوں موجب تو موجب ہی اور دونوں کلیہ تو کلیہ آئے گا' اس لیے پہلی شکل کی مثال کا نتیجہ موجب کلیہ دو سری کا سالبہ کلیہ تیسری اور چوتی کا موجبہ جزئیہ ہے۔ ۱۲ ج

انسان پھر نہیں ہے" اور اگر حد اوسط صغریٰ و کبریٰ دونوں میں موضوع ہو تو

اس کو شکل خالث کتے ہیں جیسے

"ہر انسان جاندار ہے اور بعض انسان کھنے والے ہیں" نتیجہ:

"بعض جاندار کھنے والے ہیں" اور اگر حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے
میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے اور بعض کھنے والے انسان ہیں" نتیجہ بعض
اللہ انسان جاندار کھنے والے ہیں"

اس مقام پر چند ابحاث ہیں۔

بحث اول: حد اوسط کے مقام کے اعتبار سے قیاس کی چار شکلیں ہیں شکل اول نمایت آسان اور قابل قبول ہے جبکہ شکل رائع سے نتیجہ نکالنا سب سے مشکل ہے۔ سلم اور اس کی شرح حمد الله میں لکھا ہے الرابع .....ابعد جدا حنی اسقطه الشیخان الشیخ ابوالنصر الفارابی والشیخ ابو علی ابن سینا عن الاعتبار (حمد الله ص ۱۹۲) یعنی فارابی اور ابن سینا کے نزدیک شکل رائع نتیجہ ویے کے لیے قابل اعتبار ہی نہیں ہے ای طرح امام غزالی اور موفق الدین ابن قدامہ نے قیاس اقترانی کی صرف تین شکلیں ذکر کی ہیں طرح امام غزالی اور موفق الدین ابن قدامہ نے قیاس اقترانی کی صرف تین شکلیں ذکر کی ہیں (انظر المستصفی ۴۵) روضہ الناظرج اص ۴۵)

جمهور منطقی اور اصولی قیاس اقترانی کی جاروں شکلیں ذکر کرتے ہیں علامہ ابن حاجب کھتے ہیں، وللمقدمتین باعتبار الوسط اربعة اشکال..... (مخضرص ۹۲)

امام غزالی نے مستصفی میں امام ابن قدامہ نے روضہ الناظر میں اشکال ثلاث کی اور علامہ ابن حاجب نے مخصر میں اشکال اربعہ کی فقمی مثالیں ذکر کی ہیں (انظر مختصر ص ۵۰ مستصفی ص ۵۰ تا ۵۲)

بحث ثانی: اشکال اربعہ کے نقشے حسب زیل ہیں۔

۱۱۰ شکل اوّل

| اصغر ( اوسط اوسط) اکبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يايوں ــ                     |
| المرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يايول ۽                      |
| شكل ثانی<br>اصغر اوسط }<br>اکبر اوسط }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| lend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يايوں ۽                      |
| شكل ثالث<br>اوسط اصخر<br>اوسط اكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| اوسط<br>شسکل رابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يانچل ۽                      |
| اوسط شکل دابع اصغر المحمد اوسط المحمد المحم | ر اوسط<br>راکبر<br>یالوں = ل |

besturdubooks.wordpref

ان افکال کی مثالیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فکل اول کے مقدموں کی ترتیب
بدل دیں بوشکل رائع ہوگی کی ایک مقدے کی ترتیب بدل دیں یعنی اس کا عکس کر دیں تو
شکل ثانی یا ثالث بن جائے گی مثال کے طور پر ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جم ہے یہ
سکل اول ہے۔ اگر ترتیب بدل کریوں کمیں ہر جاندار جہم ہے اور ہر انسان جاندار ہے یہ
سکل رائع ہوگی اور اگر پہلے کی ترتیب بدل کریوں کمیں بعض جاندار انسان بیں اور ہر جاندار
جم ہے یہ شکل ثالث ہے اور اگر دو سرے کی ترتیب بدل کر کمیں ہر انسان جاندار ہے اور
بعض جم جاندار ہیں یہ شکل ثانی ہے۔

قرآن کریم سے اس کی مثل بنانے کے لیے پہلے یہ جانیں کہ آیک جگہ ارشاد ہے ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دوسری جگہ ارشاد ہے ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون تیسری جگہ ارشاد ہے والکافرون هم الظالمون اب ان تفنوں سے مختلف اشکال یوں پیدا ہوں گی۔

ومن لم یخکم بما انزل الله فاولنگ هم الکافرون والکافرون هم الظالمون به شکل اول ہے اور آگر ہوں جوڑا جائے۔ ومن لم یحکم بما انزل الله فاولنگ هم الظالمون به شکل ثالث ہوگی اور اگر ہوں لم یحکم بما انزل الله فاولنگ هم الکافرون به شکل ثالث ہوگی اور آگر ہوں کم ومن لم یحکم بما انزل فاولنگ هم الظالمون به شکل شام ہے۔ شکل شام ہے۔

اور آگر یوں کما جائے۔ والکافرون هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل الله فاولنک هم الکافرون به شکل رائع ہے۔ لیکن به ضروری شیس کہ جمال بھی کوئی شکل اشکال اربعہ سے پائی جائے بیجہ ضرور نکلے گا۔ بلکہ اس کے لیے شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جن کا ذکر عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالی

### شرائط قیاس کابیان

سلے ہم اجمالی طور پر شروط قیاس ذکر کرتے ہیں جو ہرشکل کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد اسلے سبق میں ہر شکل کی شرطوں کا مختربیان کریں گے۔ تفصیلی بیان ان شاء اللہ کسی اور کتاب میں آئے گا سو جاننا چاہیے کہ قیاس مین نتیوں چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ کم م

کیف 'جت' کمیت میں کسی ایک مقدمہ کا کلیہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی کلیہ نہیں نتیجہ نہ نکلے گانہ کلی نہ جزئی نہ موجبہ نہ سالبہ۔

کیفیت کے اعتبار سے کسی ایک کا موجبہ ہونا ضروری ہے اگر دونوں سالبہ ہوں گے تو بھیجہ نہ نکلے گا (ہاں اگر ایک قضیہ موجبہ معدولتہ المحمول ہے تو الگ مسئلہ ہے)

جت کے اعتبار سے کسی ایک کا کم از کم فعلیہ ہونا ضروری ہے۔ دونوں مکنہ ہوں گے تو نتیجہ نہ نکلے گا۔ علامہ محب اللہ البہاری لکھتے ہیں۔

ولا قیاس من جزئیتین ولا سالبنین والننیجة تنبع احس المقدمتین کما وکیدا (سلم ص ۱۷۳) "نتی قیاس دو جزیوں سے اور نه دو سالیوں سے اور نتیجہ دو مقدموں میں سے اس کے تابع ہوتا ہے جو کم اور کیف میں اونی ہو"

اب ہم شكل اول سے ہر ایک مثال دیتے ہیں۔ جب ہم كى اسم كے بارہ میں رفع ' نصب ' جركا دعوىٰ كريں تو اس كا ثبوت جس قضيہ سے ہو اس كاكلى ہونا ضرورى ہے۔ مثلاً" الله رباكى تركیب يوں كرتے ہیں۔ لفظ الحلالة مبتدا ' رب مضاف ' ناضمير مجوور متصل مضاف اليہ ' مضاف مضاف اليہ مل كر خبر' مبتدا خبر مل كر جملہ اسميہ خبريہ ہوا۔

اگر پوچھا جائے کہ لفظ رب مرفوع کیو نکر ہے؟ تو بعض طلبہ کہتے ہیں اس لیے کہ مضاف ہے اور یہ دلیل غلط ہے کیونکہ کلی نہیں ہے اس طرح یوں کہنا ہو گا۔ لفظ رب مرفوع ہے کیونکہ یہ مضاف مرفوع ہوتا ہے اور قضیہ ہر مضاف مرفوع ہوتا ہے اور قضیہ ہر مضاف مرفوع ہوتا ہے کلی ہے گریہ کاذب ہے۔

اور اگر یوں کما جائے کہ لفظ رب مضاف ہے اور بعض مضاف مرفوع ہوتے ہیں تو تعجہ نہ نکلے گا۔ کیونکہ اس صورت میں احمال ہے کہ یہ لفظ ایبا مضاف ہو جو مرفوع نہ ہو۔ ہاں اگر یوں کما جائے لفظ رب مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور ہر خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اب دلیل بالکل درست ہے۔ کیونکہ تضیہ کلیہ ہے دیگر یہ کہ خبر حقیقت میں مضاف ہی ہے ضمیر تو مضاف الیہ ہو کر محلا" مجرور ہے۔

بریلوی حضرات کسی ولی کی کرامت یا کسی نبی کا معجزہ بیان کر کے اس کو حاجت روا مشکل کشا بتانے لگ جاتے ہیں یا کسی واقعہ کی قبل از وقوع خبر دیکھ کر عالم الغیب مان لیتے ہیں یہ قیاس بھی حد اوسط نہ ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ مثلاً ان کا قول ہے نبی مال جا ہر

ہر غیب کو جاننے والے ہیں کیونکہ آپ نے بدر میں قبل از وقت یہ بتایا تھا کہ فلال کافر فلال جگہ مارا جائے گا۔

یہ استدال باطل اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کبری سے صرف اس واقعہ کا علم ثابت ہو تا ہے علم کلی کے لیے علم کلی والی دلیل کی ضرورت ہے۔ یا ان کا کمنا کہ نبی طابیع نے انگل کے اشارے سے چاند کے دو نکڑے کر دیے الذا آپ مختار کل ہیں۔ یہ بھی ایک جزئی واقعہ ہے مدی کل کے لیے دلیل کلی کی ضرورت ہے نیز معجزہ کی غرض و غایت ہی اختیار کلی کے خات ہی وہیں ملاحظہ کریں۔

غیر مقلد یہ کتے ہیں کہ ان کی نماز باطل نہیں ہے کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب گویا ان کی دلیل یوں ہے کہ ہماری نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں اور جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو وہ صحیح نہیں۔ چونکہ اس میں دونوں طرف سلب ہے اس لیے نتیجہ نہ نکلے گا۔

#### . ندربیب

ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں ان میں اصغر' اکبر' صد اوسط' صغریٰ اور کبریٰ کو پہچان کر بتاؤ اور نتائج بھی بتاؤ۔

- (ا) ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق جم ہے۔
- (۲) ہرانسان جاندار ہے اور کوئی جا ندار پھر نہیں۔
- (m) بعض جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنسانے والا ہے۔
  - (م) بعض مسلمان نمازی بین اور مرنمازی الله کا پیارا ہے۔
- (۵) بعض مسلمان دار حمی مندانے والے بیں اور کوئی دار حمی مندانے والا اللہ تعالی کو نہیں بھاتا۔
- (٢) ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ تعالی کا مطبع اللہ علیہ

ں: جہت کی اقسام ذکر کر کے یہ بتاؤ کہ قیاس کے نتیجہ نہ دینے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہں؟

س: مندرجه زبل اصطلاحات کی وضاحت کریں اور مثال بھی دیں قیاس' مقدمه' صغری' کبری' نتیجه' اصغر' اکبر' حد اوسط

س: مصنف كاذكر كرده نقشه پيش كرين اور نتيجه نكالنے كا طريقه ذكر فرمائيں۔

س: فن مناظرہ میں دلیل کس کو کہتے ہیں اور کیا دلیل کا کوئی مقدمہ حذف کرنا جائز ہے؟ مع مثال

س: جاء زید میں زیر مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ یہ ولیل کمل ولیل ہے یا نہیں اور کیوں؟

س: نمرود کے قول انا احسی وامیت میں منطقی سقم واضح کریں۔

س: قیاس میں دو امور مشترک اور دو غیر مشترک ہوتے ہیں وہ کول؟

س: قیاس کانیا نقشہ خوبصورت کر کے تحریر کریں۔

س: قیاس کی کون سی شکل سب سے مشکل ہے جس کو بعض منطقی اور اصولی ذکر نہیں کرتے؟

س: اشکال اربعہ کے نقشے ذکر کریں۔

س • ارشاد باری ہے ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون نیز فرمایا والکافرون فرمایا والکافرون هم الظالمون اس سے قیاس کی جاروں شکلیں بنا کر پیش کریں اور اصغر 'اکبر' مداوسط' صغری' کبری کا تعین کریں۔

س: قیاس میں اجمالی طور پر کن شرطوں کا پلیا جانا ضروری ہے؟ 🖹

س: محمد رسول الله میں رسول مرفوع ہے اس وعوی کی مندرجہ ذیل درست ہے اور کون سی نہیں؟ وجہ بھی دلیاوں میں سے کون سی دلیل فئی طور پر درست ہے اور کون سی نہیں؟ وجہ بھی

بیان کریں

رسول مرفوع ہے کیونکہ مضاف ہے اور ہر مضاف مرفوع ہوتا ہے
رسول مرفوع ہے کیونکہ مضاف ہے اور بعض مضاف مرفوع ہوتے ہیں
رسول مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی خبر ہے اور ہر مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے
س: کسی واقعہ کی قبل از وقت خبر دینا علم غیب کلی کی دلیل نہیں بنتی' کیوں؟
س: غیر مقلدین اپنی نمازوں کے درست ہونے پر کون سی دلیل پیش کرتے ہیں
اور اس میں فنی طور پر کیا سقم ہے؟

# سبق ہفتم قیاس کی فشمیں قیاس کی دو فشمیں ہیں کے قیاس استشائی۔ ع

ا قیاس میں متیجہ کا بیان ہونا تو ضروری ہے جاہے پورا کا پورا ایک ہی جگہ ہو اور جاہے جزو جزو ہو کے آیا ہو اور چاہے اس کے کی بزو کی نقیض کی صورت میں ادر یہ اس لیے تاکہ وہ اسی صغریٰ و کبریٰ سے لازم بھی آ جائے۔ اب آگر بوراکا بورا یا نتیض کی صورت میں ندکور ہو تو وہ قیاس اسٹنائی سے اور جزو جزو ہو کربیان مو تو اقترانی ہے۔ ۱۳ ح ع اس میں مبتدیوں کے لیے ضرورت ہے کہ دوسرے عنوان سے اس کی حقیقت مسمجمائی جادے ' پھر متن کے عنوان کو اس پر منطبق کر دیا جادے سو سنو۔ قیاس استثنائی وہ ہے ' جو ایسے دو تفیول سے مرکب ہو جن میں کا پہلا شرطیہ ہو ' خواہ متصلہ ہو یا منفصلت بجر منفصله من خواه حقيقيه بويا مانعة الجمع بويا مانعة الخلو اور دو سرا قضيه عمليه جو اور ليكن سے شروع جو اور اس كا مضمون بيہ جو كه اس میں مقدم کا یا تالی کا اثبات ہو یا مقدم یا تالی کی نفی ہو' پس بید اسٹنائی کی حقیقت ہے۔ آگے نتیجہ میں تفصیل ہے۔ آگر بہلا تفنیہ متعلہ ہو تو اس دو مرے تفنیہ میں یا تو مقدم کا اثبات ہو تا ہے اور یا تالی کی نفی۔ اگر اس دو سرے قضیہ میں مقدم کا اثبات ے تو متیجہ ملل کا اثبات ہے اور اگر اس دو سرے قضیہ میں مالی کی نفی ہے تو متیجہ مقدم کی نفی ہے جیسے یوں کسیں کہ جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگاریم پہلا تضیہ ہے اور شرطیه متعله ہے۔ پھر کمیں کہ لیکن سورج نکلا ہے۔ یہ دوسرا تضیہ ہے اور عملیہ ہے اور لیکن سے شروع ہوا ہے۔ اور مضمون اس کا بیہ ہے کہ اس میں مقدم کا اثبات ہے تو متیجہ تالی کا اثبات نکلے گا یعنی متیجہ یہ ہوگا کہ دن موجود ہے۔ اس کا نام آگے کی آسانی کے لیے مثال اول رکھتا ہوں۔ اس کو یاد رکھنا۔ اور اگر پہلا تضیہ وی اوپر والا شرطیه متعلد رہے لینی جب سورج نکے گا دن موجود ہوگا اور دوسرا تضیہ یہ کمیں کہ کیکن دن موجود نہیں اس کا مضمون ہیہ ہے کہ اس میں مالی کی نغی کی ممنی ہے تو متیجہ ۔

besturdulooks.wordk

. مقدم کی نفی نظم کا مین متید یہ اوگا کہ سورج نکلا ہوا نمیں ہے اس کا نام مثال ثانی ر کھتا ہوں اس عنوان سے اسٹنائی کی حقیقت خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ کتاب کے متن میں میں وو مثالیں فرکور ہیں۔ اب کتاب کی تعریف کو منطبق کرتا ہوں۔ یہ تو تم کو معلوم ہو گیا کہ مثل اول میں متیجہ سے کہ دن موجود ہے۔ اب دیکھو کہ میں متیجہ اس مثل کے قیاس میں ندکور ہے کیونکہ یہ قضیہ اول کی بالی ہے قضیہ میں ندکور ہوا كرنا ہے۔ أى طرح اسے سمجموك مثل ثاني مين متيجہ بيا ہے كه سورج لكلا موا نهيں و ہے۔ اب دیکھوکہ اس متیجہ کی نقیض اس مثال کے قیاس میں ندکور ہے کیونکہ قضیہ اول کا مقدم سے کہ سورج نکلے گا اور متیجہ اس کی نقیض ہے۔ رکو روابط بدلے ہوئے مول پس مثل اول میں یہ بلت صاول آئی اور اس قیاس میں خود تیجہ زکور ہے اور مثل ہانی میں یہ بات صاول آئی کہ اس قیاس میں تیجہ کی نقیض ذکور ہے۔ پس کتاب میں اور دو سری کتابوں میں بھی اس طرح تعریف کر دی می کہ قیاس استثنائی وہ ہے جس میں متیجہ یا نقیض فدکور ہو اور مرادیہ ہے کہ متیجہ یا نقیض متیجہ پہلے مبتدی اس میں چکرا آ ہے' کوئی تو نہ سجھنے سے اور کوئی اس وجہ سے کہ اس تعریف کا سجھنا موقوف ہے اس یر کہ اول بتیجہ اس قیاس کا معلوم ہو۔ اور بتیجہ جاننا اس پر موقوف ہے کہ اول قیاس کی حقیقت معلوم ہو تا کہ قیاس استثنائی کے متیجہ نکالنے کے جو قاعدے یں ان قامدوں کے موافق بتیجہ نکال سکے۔ میری توشیح کے بعد اول آسانی سے حقیقت استنالی کی سجھ میں آمنی اور کتابوں میں جو تعریف ندکور ہے وہ بھی آسانی سے اس بر منطبق ہو مئی۔ اور جو تیاں ایبانہ ہو اقترانی ہے۔ جیسے ہر انسان جان دار ہے اور ہر جان دار جم ہے اور متیجہ یہ کہ ہرانسان جم ہے۔ دیکھواس قیاس میں نہ بعن متیجہ ندکور ہے لینی ہر انسان جسم ہے اور نہ اس کی نقیض ندکور ہے لینی بعض انسان جسم نہیں۔ سمجھانے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا گر آگے چل کر کار آمد ہونے کے لیے جس قیاس استنائی کا پہلا قضیہ منفصلہ ہو اس کے نتائج کی تفصیل بھی بتلائے رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ دیکھنا چاہے کہ وہ تفنیہ منفصلہ حقیقیہ ہے یا مانعة الحمع يا مانعة الخلو أكر منفصله حقيقيه ب تودومر قفيه من أكر =

قیاس استنائی: وہ قیاس ہے جو رو قضیوں سے مرکب ہو اور پالا تضیہ

حقدم کا اثبات کیا گیا ہے تو نتیجہ آلی کی نفی ہے اور اگر آلی کا اثبات کیا گیا تو نتیجہ مقدم کی نفی ہے اور اگر دو سرے قضیہ میں مقدم کی نفی کی گئی ہے تو نتیجہ مالی کا اثبات ہے اور اگر مالی کی نفی کی گئی ہے تو متیجہ مقدم کا اثبات ہے۔ یہ چار صور تیں ہو سے پہلی صورت کی مثال : عدد یا زوج ہے یا فرد کیکن سے عدد زوج ہے تیجہ سے ہوگا کہ فرد نسی - (اس کا نام سلسلہ سابقہ سے مثال سوم رکھتا ہوں) دوسری صورت کی مثال : عدد زوج ہے یا فرد کیکن یہ عدد فرد ہے متیجہ یہ ہوگا کہ زوج نہیں (اس کا نام مثال چهارم رکھتا ہوں) تیسری صورت کی مثال: عدد زوج ہے یا فرد کیکن یہ عدد زوج نہیں اقہ متیجہ سے ہوگا کہ فرد ہے (اس کا نام مثال پنجم رکھتا ہوں) چوتھی صورت کی مثال: عدد زوج ہے یا فرد کیکن فرد شیں نتیجہ بیہ ہوگا کہ زوج ہوگا۔ (اس کا نام مثال مشم رکھتا ہوں) یہ منفصلہ حقیقیہ کابیان ہو گیا اور اگر پہلا قضیہ مانعة الحمع ہے تو دوسرے قضیہ میں اگر مقدم کا اثبات ہے تو متیجہ تالی کی نفی ہے اور اگر تالی کا اثبات ہے تو نتیجہ مقدم کی نفی ہے۔ یہ دو صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت کی مثال: شے حجر ہے یا شجر لیکن یہ شے جر ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ شجر نہیں (اس کا نام مثال ہفتم رکھتا ہوں) دو سری صورت کی مثال: شے یا حجرہے یا شجر لیکن سے شے شجرہے تتیجہ سے ہوگا کہ حجر نسیں (اس کا نام مثال ہشتم رکھتا ہوں) اور اس میں یمی دو صورتیں نتیجہ دیتی ہیں اور مقدم کی نفی اور تالی کی نفی نتیجہ نہیں دیتی کیونکہ حجرنہ ہونے سے شجر ہوتا یا شجرنہ ہوتا یا شجرنہ ہونے سے حجر ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں۔ اور اگر بہلا قضیہ مانعة الحلو ہے تو اس کے متائج بالکل مانعة الجمع کے عکس بین یعنی دوسرے قضیہ آگر مقدم کی نفی ہے تو نتیجہ تالی کا اثبات ہے اور اگر تالی کی نفی ہے تو نتیجہ مقدم کا اثبات ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں پہلی صورت کی مثال: شے یا لا حجرہے یا لا شجرہے کیکن یہ شے لا حجر نسیں ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ لا شجرہے (اس کا نام مثل نم رکھتا ہوں) دوسری صورت کی مثل شے یا لا جربے یا لا شجر لیکن میہ شے لا شجر نمیں ہے بتیجہ میہ ہوگا کہ لا حجرب (اس كا نام مثال وہم ركھتا ہوں) اور اس ميں ہمى مثل مانعة الحمع كے يى وو صورتین نتیجه دیتی بین- اور مقدم کا اثبات اور آلی کا اثبات نتیجه نمین دیتا کیونکه لا مجر =

شرطیہ ہو اور دونوں کے درمیان لفظ کیکن آوے اور خود نتیجہ کی انتیجہ کی نقیض اس قیاس میں مذکور ہو جیسے پہلاتھنیہ مدرج موجود ہو گا کیکن سورج موجود ہے لیس دن موجود ہو گا کیکن سورج موجود ہے لیس دن

دیکھو اس قیاس میں نتیجہ بعینہ مذکور ہواور بھیے "جب سورج نکلے گا دن موجود ہو گا لیکن دن موجود نہیں ہے ہیں ۔ سورج (نکلا ہوا) نہیں ہے۔"

دیکھو اس قیاس میں نتیجہ کی نقیض یعنی سورج نکلے گا نہ کور ہے۔ قیاس اقترانی: وہ ہے جس میں حرف کین نہ کور نہ ہو اور نتیجہ یا نقیض نتیجہ بعینہ مذکور نہ ہو کا جیسے

'' ہرانسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے'' بس ہرانسان جسم ہے۔ دیکھو اس میں نتیجہ کے اجزاء انسان و جسم الگ الگ تو قیاس میں ندکور

\_ ہونے سے لا شجر کا ہونا یا نہ ہونا یا لا شجر ہونے سے لا جر کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں۔ بیہ سب منفصله کا بیان ہو گیا اور بیہ سب دسوں مثالیں قیاس استثنائی کی ہوئیں۔ ان میں سے اول کی دو مثالوں میں تو نتیجہ یا نتیض نتیجہ کا قیاس میں نہ کور ہونا پہلے بیان ہو چکا تھا۔ اب اخیر کی آٹھ مثالوں کو بھی دیکھ لو کہ ان میں بھی یمی بات ہے چنانچہ مثال سوم وچارم وہفتم وہشتم میں نقیض نتیجہ قیاس میں نہ کور ہے ومثال پنجم وششم وہنم ودہم میں نتیجہ نہ کور ہے ایک ایک کو طاکر دیکھ لو۔ ۱۲ شف

ل بعینہ نتیجہ کے ذکور ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نتیجہ کے موضوع ومحمول جس ترتیب
سے نتیجہ میں ہیں' ای ترتیب سے قیاس میں بلا فصل موجود ہوں چاہے نبست کی
صورت کی ہو جیسے "یمال دن موجود ہے" نتیجہ مغریٰ میں آلی بن کر "دن موجود ہوگا"
کی صورت میں ہے اور دو سری مثال میں "سورج منیس موجود ہے" نتیجہ اس کی نتیف
"سورج موجود ہے" مغریٰ میں "سورج نکے گا" کی صورت سے بیان ہے۔ ۱۱ ج
لا نہ صغریٰ میں نہ کبریٰ میں اور بعینہ نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نتیجہ کے موضوع
ومحمول اس ترتیب سے جس ترتیب سے اس میں موجود ہیں نہ ہوں لینی پاس پاس کہ =

ہیں کہ مگر نتیجہ بعینہ یا اس کی نقیض مذکور نہیں ہے اور نہ اس میں حرف لیکن ہے۔

اس مقام پر چند مباحث ہیں۔

مبحث اول: قیاس استنائی کا پہلا حصہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شرطیہ مصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شرطیہ مصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شرطیہ مصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر قضیہ منفصل کہ اتا ہام غزال ؓ نے استنائی مصل کا نام تلازم رکھا ہے اور منفصل کا نام تعاند۔ اس کی وجہ یہ کہ مصل کے جزو اول میں عاد قیاس کہ مصل کے جزو اول میں عاد قیاس کہ مصل کے جزو اول میں عاد قیاس استنائی منفصل کا نام متکمین میں سرو تقیم رکھتے ہیں (دیکھتے المستصفی ص ۲۹ تا ۵۲ میں ورو فتہ الناظرج اص ۲۵ تا ۲۸)

مبحث ثانی: امام غزال و ابن قدامہ یک نزدیک شکل رابع قیاس میں داخل نہیں ان کے ہاں قیاس کی پانچ قسمیں ہیں اور علامہ ابن حاجب واضی عضد الدین اور دیگر علاء کے نزدیک قیاس کی چھ قسمیں ہیں ان کا نقشہ حسب ذیل ہے۔



<sup>=</sup> اس کے موضوع کا محمول وہی متیجہ والا محمول اور اس کے محمول کا موضوع وہی متیجہ والا محمول دونوں الگ الگ ہو کر ہوں ضرور اول مغریٰ میں دوسرا کبری میں۔۱۲ج

ا چنانچہ اصغر بعنی انسان تو صغریٰ میں موضوع ہے اور اس کا محمول متیجہ والا محمول سی والا محمول سی مد اوسط ہے اور اس کا موضوع متیجہ والا موضوع سی موضوع سی ہیں ہمول ہے اور اس کا موضوع سی ہیں ہے۔ ۱۲ج

مبحث الن : شكل اول بدي الانتاج ہے اس سے نتيجہ ناواقف آدمی بھی سمجھ ليتا ہے باق سے نتيجہ ناواقف آدمی بھی سمجھ ليتا ہے باق محکلوں کو بھی باشکل اول کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ ماکہ نتیجہ فابت کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مغریٰ یا کبریٰ کا عکس کرتے ہیں یا مقدموں کی ترتیب بدلتے ہیں۔

قیاس استنائی کو شکل اول کی طرف اور قیاس اقترانی کو استنائی کی طرف پھیرا جا سکتا ہے علامہ ابن حاجب لکھتے ہیں۔ ویر د الاستثنائی الی الا قنرانی بان یحمل الملزوم وسطا والا قنرانی الی المنفصل بذکر منافیہ معہ قیاس استنائی کو اقترانی کی طرف اس طرح پھیرا جاتا ہے کہ ملزوم کو اوسط بنا دیا جائے اور اقترانی کو منفصل کی طرف یوں پھیرا جا سکتا ہے کہ اس کے منافی کا اس کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔ (مخضرابن حاجب ص ۱۰۰ ۱۲)

اشٹنائی منصل کو اقترانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کبریٰ کو صغریٰ بنایا جائے جیسے کلما کان هذا انسانا کان حیوانا لکنه انسان فہو حیوان اس سے اقترانی یول ہے گا هذا انسان وکل انسان حیوان فہو حیوان

اس طرح کلما کان هذا انسانا کان حیوانا لکنه لیس بحیوان فهو لیس بانسان اس سے اقترائی یوں ہوگا

هذا لیس بحیوان و کل ما لیس بحیوان لیس بانسان فهذا لیس بانسان (مغری معدوله م)

اور جیسے ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود لکن النهار موجود فالشمس طالعة اس سے قیاس اقترائی ہوں ہے گا النهار لازم لطلوع الشمس الموجود موجود متیجہ ہوں ہوگا النهار موجود یہ سب مثالیں حواثی مخفراین حاجب ص ۱۱۰ تا ۱۱۲ سے ماخور ہیں۔

استنائی منفصل کی مثالیں۔

الاثنان اما زوج او فرد لکنه زوج فهو لیس بفرد اس *سے اقرائی ہیں ہے گا* الاثنان زوج وکل زوج لیس بفرد فالاثنان لیس بفرد

ووسرى مثال الا ثنان اما زوج او فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج اس سے اقرائی اول بيخ كا الا ثنان ليس بفرد وكل ما ليس بفرد فهو زوج

بلکہ قیاس استنائی منفصل سے مصل بھی بن سکتا ہے جیسے الا ثنان اما روج او

فرد لکنه زوج سے منفل ہے مقل ایل ہوگا۔ کلما کان الاثنان زوجا فلیس بفرد لکنه زوج فهولیس بفرد

قیاس اقترانی کو استثنائی مصل اور منفصل کی طرف لوٹانے کی مثالیں۔

ا - الزكاة عبادة وكل عبادة بنية يه اقترائى ب اس سے مصل يوں مو گاان كانت الزكاة عبادة فهى بنية لكنها عبادة فهى بنية

۲- العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث است استثانی منفصل بول بخ گا العالم اما متغیر اولا حادث لکنه متغیر فلیس بلا حادث

مبحث رابع: قیاس استنائی کو استنائی کنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حزف لکن ہوتا ہے جو کہ استناء منقطع کے لیے استعال ہوتا ہے۔ سجد الملائکة الا ابلیس کا معنی یوں کرتے ہیں لکن ابلیس ما سجد مشہور یہ ہے کہ اس میں حرف لکن کا پایا جانا ضروری ہے مصنف نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ ضجع بات یہ ہے کہ اس حرف کا وجود ضروری نہیں ہے امام غزائی نے اس کی مندرجہ ذیل مثالیں دی ہیں۔

۱ - ان کانت هذه الصلاة صحیحة فالمصلی منطهر و معلوم ان هذه الصلاة
 صحیحة فیلزم ان یکون المصلی منطهرا

ا ۲- ان کان هذا سوادا "فهو لون و معلوم انه سواد فاذا هو لون (المستصفى ص ۵۳ روشته الناظرج اص ۲۰٬۱۷)

مبحث خامس: قیاس استنائی کے دوسرے جزء مالی کو اکثر حذف کر دیا جاما ہے۔ حافظ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔

وجميع الادلة في اقسام العلوم ترجع الى ما ذكرناه وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو اما لقصور واما لاهمال احدى المقدمتين ثم اهمالهما اما لوضوحهما وهوالغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجبرجمه لانه زنى وهو محصن فعليه محصن وترك المقدمة الاولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه الرجم و أكثر ادلة القرآن على هذا قال الله تعالى: لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتا فترك انهما لم تفسدا للعلم به وكذلك قوله تعالى قل لوكان معه آلهة كما يقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الاولى و

قد يكون للثانية وقد تنرك احدى المقدّمتين للتلبيس على الخصم و ذلك بترك المقدمة التي يعسر امثالها او ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم و استجهالا له خشية ان يصرح بها فيتنبه دهن خصمه لمنازعته فيها وعادة الفقهاء اهمال احدى المقدمتين فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما "كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه مالم يرد الى النظم الذى ذكرنا والله اعلم روشته الناظرة اص ٢٥٤ ملك)

علوم میں تمام ولاکل ہمارے ذکر کردہ قیاسات (اقترانی واسٹنائی) کی طرف لوٹے ہیں اور جب ان کو منطق صورت میں ذکر نہ کیا جائے گا تو یا کم علمی کی وجہ ہے ہوگا اور یا ایک مقدمہ کو ترک کرنے ہے پھر ان کا ترک کرنا یا تو ان کے واضح ہونے کی وجہ ہے ہوگا اور وہی عالب ہے نقبیلت میں جیسے قائل کا قول اس کا برجم واجب ہے۔ کیونکہ اس نے محصن ہو کر زنا کیا ہے۔ تو ایک مقدے کو اس کے مشہور ہونے کی وجہ ہے ترک کر دیا اور وہ یہ ہے۔ "ہر وہ مخص جو محصن ہو کر زنا کرے اس پر رجم ہے۔ قرآن پاک کے اکثر دلاکل اس طرح ہیں۔ ارشاد باری ہے لو کان فیما آلھة الا اللہ لفسدنا (دو سرا مقدمہ) انھما لم طرح ہیں۔ ارشاد باری ہے لو کان فیما آلھة الا اللہ لفسدنا (دو سرا مقدمہ) انھما لم کان معہ آلھة کما یقولون اذا لا بنغوا الی دی العرش سبیلا ترجمہ "آپ فرائے کہ آگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس طات میں عرش والے تک انہوں نے رہت ڈھونڈ لیا ہو آ" (اس کا مقدمہ ثانیہ محذوف ہے) پھر بھی پہلے کو ترک آگر اس کے ساتھ اور معبود بھی و تو جسیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس طات میں عرش والے تک انہوں نے رہت ڈھونڈ لیا ہو آ" (اس کا مقدمہ ثانیہ محذوف ہے) پھر بھی پہلے کو ترک آگر اس کے ساتھ اور معبود کو جسی کی خاطب سے چھیائے کے لیے مقدمہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسے مقدمہ چھوڑ کر جس کو خاب کریا مشکل ہو یا اس میں مد مقائل نزاع رکھتا ہو تو خصم کو غافل یا جائل رکھنے کے لیے اس کو حذف کیا جاتا ہے اس خوف سے کہ آگر اس کی تصری کر دی قون سے کہ آگر اس کی تصری کر دی تو قون کی قون اس میں نزاع کرنے کے لیے چوکنا ہو جائے گا۔

فقهاء کی عادت ایک مقدے کو ترک کر دینا ہے تحریم نبیز کے بارہ میں کہتے ہیں النبید مسکر فکان حراما "کالحمر ' مطالبہ اس وقت تک ختم نہ ہو گاجب تک کہ اس ترتیب کی طرف نہ لوٹے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

قرآن کریم میں کافی مثالیں اس نوعیت کی پائی جاتی ہیں۔ چند مثالیس زیل میں لکھی

جاتی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کئیرا "اور کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور آگر یہ اللہ کے سواکی اور کی طرف سے ہو آتو اس میں بہت اختلاف پاتے"

لو كان فى الارص ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "أكر زين پر فرشته موت كه اس ميں چلتے بستے تو البته بم ان پر آبان سے فرشتے كو رسول بناكر بھيجے"

ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوء "اور أكريس غيب جاناً تويس بهت سے منافع حاصل كرليا كرنا اور كوئي مضرت مجھے نہ چھوتى"

واو شننا لآتيما كل نفس هداها "اور أكر بم چائة تو بر مخص كو اس كا راسته عطاكرة"

لو کانوا عندنا ما مانوا وما قتلوا "اگر مارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قل کے جاتے"

لوکان هولاء آلهه ما ورودها «اگریه تمهارے معبود واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں جاتے؟"

فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون "تو أكر وه (اس وقت) تبيح كرنے والول ميں سے نہ ہوتے تو قيامت تك اس كے پيك ميں رہتے"

ان سب مثالوں میں آلی مخاطب کے نزدیک مسلم ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔

داخت رہے کہ اکثر باطل فرقے اپ دلائل کا ایک جز حذف کرتے ہیں۔ مثلا میلوی
علم غیب کے ثبوت کی ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ نی سے اور نبی کا معنی ہے عالم الغیب
گویا ان کے نزدیک قیاس منطق یوں ترتیب پا آ ہے۔ آنخضرت طابع نبی ہیں اور ہرنی عالم
ما محال وما یکون ہے۔ گر برطوی یہ کمل قیاس پیش نہیں کرتے اس کی بری وجہ یہ ہے۔
اس صورت میں ہر ہرنی کو ایک جیسا عالم الغیب مانالازم آتا ہے۔

غیر مقلد حفرات یہ کمہ دیتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ گویا ان کے نزدیک قیاس کا کبریٰ یہ ہے کہ جو مخص بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں گروہ اس کو کھول کربیان نہیں کرتے کیونکہ بہت سے

محابہ کرام حی کہ خود ابن عمر امام کے پیچنے قراء ت نہ کرتے تھے۔ اور ابن عمر سے رفع یدین کی روایت کے مرکزی راوی محابی ان کے نزویک بیرین کی روایت کے مرکزی راوی محابی ان کے نزویک بیرین کی روایت کے مرکزی راوی محابی ان کے نزویک بی نماز ہوئے۔ اس طرح معراج کی رات انبیاء علیم السلام نے آپ کے پیچنے نماز اواکی ان کا فاتحہ پڑھتا ہرگز فابت نہیں ہو آ۔ بلکہ خود آنخضرت طابیم سے اپنی آخری باجماعت نماز میں فاتحہ ظف العام فابت نہیں۔ غیر مقلدین کے نزدیک بیہ سب نمازیں تو بے کار رہیں اور ان کی ایک دو سرے کو پاؤل مارنے والی نمازیں بالکل صبح ہیں کیونکہ ان میں بغیر مخارج کا لحاظ کیے فاتحہ تو بڑھی جاتی ہے۔

حافظ ابن قدامہ کی عبارت میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ کہ لوگ شریاندی کے پیش نظر بھی ایسا کرتے ہیں۔ اس کا حل بھی انہوں نے تایا کہ اس وقت مکمل منطقی دلیل کا مطابعہ کیا جائے۔ مطابعہ کیا جائے۔

شاگرد: ارشاد باری تعالی ب ولوشاء الله ما اشرکوا (الانعام آیت نمبر) "اگر الله علی الله الله علی الله الله علی ا

احادیث سے بھی ہے بات ثابت ہے کہ انسان کی ہدایت و گراہی کا فیصلہ اس وقت کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے۔

دو مری جگه ارشاد به سیقول الذین اشر کوا لوشاء الله ما اسر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلهم حنی ذاقوا باسنا (الانعام ۱۳۸) دورا مشرک لوگ کمیں کے کہ اگر الله چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہا ہے باب وادا اور نہ ہم کمی چیز کو حرام کھتے۔ ای طرح ان لوگول نے جھلا دیا جو ان سے پہلے تھے یمال تک کہ انہول نے ہمارے عذاب کا مزہ مجھا"

مجرمشرک اس قول کی وجہ سے کافر کیوں ہوئے؟

استاد: ان آیات کی بسترن تغییر فوائد عثانیہ یعنی تغییر عثانی میں ملاحظہ کریں۔ مخضر جواب یہ ہے مشرکین کا مقصد ہرگز اللہ تعالیٰ کے قول کی تقدیق نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیق کرنے والے ہوتے تو اس کے انبیاء کی کلذیب کیوں کرتے۔ بلکہ ان کا مقصد استہزاء اور انبیا کو لاجواب کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء ان کو ایمان کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور وہ لوگ این افتیار سے کفر کرتے ہیں۔ اور یہ افتیار ان کے زدیک

بالکل بدیمی چیز ہے۔ رہی بات تقدیر تو وہ نظری ہے اس کی تقیدیق تقیدق رسول کی فرع ہے، جب رسول ان کے نزدیک کانب ہے تو مسئلہ تقدیر تھی کذب تھرا۔

ایک وجہ ہے کہ رسول تقدیر کے ذمہ دار نہیں اور نہ اس کے مسئول ہیں۔ کیونکہ تقدیر تو خدا کے حکم ہے ہے اور اللہ تعالی ہے کوئی پوچہ نہیں سکا۔ رسول اللہ کا کام تو تبلیغ ہے سو وہ کر چکے اس لیے اللہ تعالی نے مشرکین کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا فہل علی الرسل الا البلاع "رسول پر صرف پہنچا دینا ہے" نیز اللہ تعالی نے کسی کی تقدیر کیا گئی ہے اس کو وہ لوگ نہیں جانے ان کو کیا پہتہ کہ ان کی تقدیر میں ایمان ہے یا کفر ان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ اپ افتتار سے کفر کرتے ہیں تقدیر کا بہانہ تب درست ہے جب ان کو اس کا قطعی علم ہو اور وہ تو ہے نہیں اس لیے ایک جگہ ان کے جواب میں فرمایا قبل ہل عندکم من علم فنخر حوہ لنا "کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اس کو ہمارے لیے نکالو" ویکھیے انسان کو علم ہے کہ رزق اور موت اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے مگر اس کے باوجود رزق کو ماصل کرنے اور موت سے بیخ کے لیے ہر حمکنہ کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہدایت کو حاصل کرنے کور موت سے بیخ کے لیے ہر حمکنہ کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہدایت کو حاصل کرنے کے کوشش کرے۔

تقدیر سے مزاح وہ کرتا ہے جو خدا تعالی کے عذاب سے بے خوف ہے ورنہ تو انسان کو یہ فکر گلی رہے کہ اس کا انجام اچھا ہو جائے مثل کے طور پر کوئی حاکم خزانے کے لیے کچھ لوگوں کی جائیداد ضبط کرنے کا فیصلہ کرے اور فیصلہ کے سانے کے لیے ایک دن متعین کر لے اب ہر آدمی کو یہ فکر گلی رہے گی کہ کہیں ہماری جائداد ضبط نہ کرلی جائے یہ کوئی نہ کے گاکہ حاکم چاہے تو ہماری جائیداد صبط کر لے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ اگر ہو سکے تو افرادی یا اجتماعی طور پر اس سے مل کراپی جائیداد محفوظ کروائیں گے۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں ولو شاءاللہ ما اسر کنا جو اہل جہنم بطور عذر کے کمیں گے یہ غلط ہو گا اور تقریبا کی الفاظ دو سری جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ولو شاءاللہ ما اشر کوا یہ غلط نہیں وجہ یہ ہے کہ شاءاللہ کا مفہوم دونوں جملوں میں الگ الگ ہے پہلے جملے میں مشیت بہ معنی رضا ہے لیمی اہل جہنم یہ عذر کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے شرک و کفر پر راضی نہ ہو تا تو ہم شرک کر ہی نہ سکتے تھے اور دو سرے جملے میں مشیب بہتی ارادہ ہے نیمی اللہ عنی ارادہ ہے نیمی اللہ عنی ارادہ ہے نیمی اللہ عنی ارادہ ہے نیمی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اگر یہ ہو تا کہ لوگ شرک نہ کریں تو ان کو

شرک کرنے کی قدرت ہی نہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کس کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا اور بغیر اللہ کے ارادہ کے دنیا میں نہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے نہ برا البتہ رضا اللہ تعالیٰ کی اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے برے کاموں سے رضا متعلق نہیں ہوئی بلکہ برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے (مجالس تھیم الامت ص ۳۰۹ ٔ۳۰۹)

قرآن وحدیث میں جو یہ بتایا کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مقصد ہرگزیہ نہیں کہ انسان تقدیر کو بہانہ بنائے بلکہ یہ مقصد ہے کہ ہدایت کی کوشش بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر ہدایت مانکے بھی نیزیہ بتانا بھی مقصد ہے کہ کافروں نے گراہ ہو کر خدا کا نقصان نہیں کیا اور نہ ہی خدا تعالیٰ کو عابز کر سکے کہ خدا تو ہدایت دیتا جاہتا تھا گریہ لوگ نہ مانے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر خدا کے حکم کے تشریعی نہیں گر تھم تکویی کے تحت تو ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر خدا کے حکم کے تشریعی نہیں گر تھم تکویی ہے کہ انسان نیک ہی۔ الذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانے رہنا چاہیے۔ اور یہ مقصد بھی ہے کہ انسان نیک اعمال کو خدا کی مربانی جانے 'اپنا ذاتی کمال جان کر فخرنہ کرے۔ حدیث قدی میں ہے:

یا عبادی کلکم صال الا من هدینه فاستهدونی اهدکم (مسلم ج ۲ ص ۳۹)

اے میرے بندو ! تم سب گراہ ہو گرجس کو میں نے ہدایت دی پس مجھ سے ہدایت مانگو' میں ہدایت دوں گا۔

گر جائل لوگوں نے ولکن الله بهدی من بشاء کا مقصد به سمجھ لیا کہ ہرایت کی نہ کوشش کریں نہ قدر کریں معاذ الله تعالی۔

مبحث سادس: قیاس استثنائی جزو اول اگر شرطیه مصله اتفاقیه ہے تو نتیجہ نه نکلے

گا۔ اور جب متصله لزوميه ہو مندرجه ذميل صورتيں ہيں۔

١- [{مقدم + تالى } + استناء مقدم ] = [عين تالى ]

2- [ { مقدم + تالى } + اشتناء نقيض تالى ] = [ نقيض مقدم ]

3- [ (مقدم + آلي } + استثناء نقيض مقدم ] =

4- [ (مقدم + آلى } + استناء آلى ] =

آخری دونوں صورتوں میں نتیجہ نہ نکلے گا گریہ کہ مقدم و تالی ایک اس دوسرے کے لازم مساوی ہوں جیسے طلوع سمس و وجود نمار

اور اگر مقدم شرطیه منفصله ب تو حقیقیه یا مانعة الجمع یا مانعة الحلو ہوگا ان کی بھی چار چار صورتیں درج ذیل ہیں أكرمقدم حقيقيه هو 1- [{ مقدم + تالى } + استناء مقدم] = [نقيض تالى ] 2- [{مقدم + تل } + استناء تل ] = [نقيض مقدم ] 3- [{ مقدم + تالى } + استناء نقيض مقدم] = [عين تالى ] -4 مقدم + آلی + اشتناء نقیض آلی = [عین مقدم -4حقیقیه کی مثل جیے یہ مخص مسلم ہے یا غیرمسلم أكرمقدم مانعة الجمع بوتو ١- [{مقدم + تالى } + استناء مقدم } ونقيض تالى ] 2- [ { مقدم + آلى } + استثناء آلى] = إنقيض مقدم ] 3- [{ مقدم + تالى } + استناء نقيض مقدم = نتيجه نه نكلے گا-4- [{مقدم + مال } + استناء نقيض مالي عنجه نه نكلے كا-مانعة الجمع كي مثال بيه آدي يا شيعه بي ياسي أكرمقدم مانعه الخلوبولو الله عندم + آلی } + استناء مقدم = نتیجه نه نظی گا 2- [ { مقدم + آلى } + استناء آلى]= نتيجه نه نكلے گا 3- [ { مقدم + تالى } + استثناء نقيض مقدم } يين تالى ] 4- [{مقدم + تال} + استناء نقيض تالي الإعين مقدم ] مانعة الحلوكي مثل يه ملمان ياعربي بي عجي

نوٹ: میجہ کی یہ تفصیلات تیسیر المنطق کے حاشیہ میں حضرت تھانوی کے کلام سے ماخوذ ہیں۔

مبحث سالع : قیاس اقترانی مجمی دو قضیه حملیه سے مرکب ہوتا ہے مجمی دو شرطیہ

ے۔ بھی عملیہ شرطیہ سے نتیجہ نکالنے کے لیے حد اوسط کو حذف کریں گے خواہ وہ عملیہ کا موضوع یا محمول ہو یا اور خواہ شرطیہ کا ہز ہو اس طرح نتیجہ بھی عملیہ ہو گا بھی شرطیہ۔ چند مالیں حسب ذیل ہیں۔

ا۔ اگر یہ مرزا قادیانی کو نبی مانہ ہے تو ختم نبوت کا مئر ہے اور جب یہ ختم نبوت کا منکر ہے اور جب یہ ختم نبوت کا منکر ہے تو کافر ہے (یہ قیاس دو منکر ہے تو کافر ہے (یہ قیاس دو قصایا شرطیعہ متصلہ سے مرکب ہے)

شاگرد: ارشاد باری تعالی ب ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لنولوا لنولوا وهم معرضون منطق قواعد سے نتیجہ یہ نکاتا ہے ولو علم الله فیهم خیرا لنولوا وهم معرضون عالمانکہ یہ مغموم صحح نہیں ہے۔

استاد: حضرت تھانوی ؓ نے اس اشکال کا جواب ہوں دیا ہے کہ یہاں حد اوسط کرر نہیں ہے کیونکہ ان دنوں لفظوں ہے کیونکہ لفظ اسمعہم جو کرر آیا ہے وہ در حقیقت کرر نہیں ہے کیونکہ ان دنوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں پہلے جلے میں اسمعہم سے مراد وہ ساع ہے جو علم خیر کے ساتھ جمع ہوتا ہے بعنی ساع مقبول و موثر اور دو سرے جملے میں وہ ساع مراد ہے جو علم خیر کے ساتھ جمع نہیں ہوتا بعنی صرف کانوں سے سنا اور دل میں کوئی اثر نہ لینا اس لیے تقدیر عبارت جملے کی ہے ہے ولو اسمعہم مع عدم علم الحیر لنولوا (مجالس محکیم الامت ص

۲- یہ محض اہل کتاب سے ہے اور اہل کتاب یا یمودی ہے یا عیمائی۔ بتیجہ یہ ہوگا یہ مخض یا یمودی ہے یا عیمائی۔ بتیجہ یہ ہوگا یہ مخض یا یمودی ہے یا عیمائی۔ یہ قیاس قضیہ عملیہ اور منفصلہ سے مرکب ہے۔

""" مرکب ہے۔ یہ ہوگا ہر اسم یا بنی ہے ما معرب بالحركات ہے یا معرب بالحروف یہ قیاس دو منفصلہ سے مرکب ہے۔

مم - آگریے آدمی قرآن کا مکر ہے تو کافر ہے اور کافر کا نکاح مومنہ سے نہیں ہو سکتا اگر یہ و سکتا اگر یہ مخص نتیجہ یہ ہو گا آگر یہ آدمی قرآن کا مکر ہے تو اس کا نکاح مومنہ سے نہیں ہو سکتا آگر یہ مخص یا اللہ مدد سے جاتا ہے نفرت کرے وہ اسلام سے دور ہے۔ یہ ہو گا۔ آگر یہ مخص یا اللہ مدد سے جاتا ہے تو اسلام سے دور ہے۔ یہ قیاس

ایک شرطیہ اور عملیہ سے مرکب ہے۔

۵ - اگریه قحص مسلم نہیں تو غیر مسلم ہو گا اور غیر مسلم یا مشرک ہے یا کافر ہے یا منافق - منافق ، تیجہ یہ ہو گا اگر یہ شخص مسلم نہیں تو یا کافر ہو گایا مشرک یا منافق -

میحث شامن: اشکال اربعہ کی امثلہ کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی شکل کی ایک مقدمہ کی ترتیب بدلنے (عکس لانے) یا صغریٰ کو کبریٰ بنا دینے سے دوسری اشکال بن عتی ہیں۔

مثلاً کل انسان حیوان و کل حیوان جسم یہ شکل اول ہے۔ اگر اس کے مغری کا عکس کریں اور یوں کمیں بعض الحیوان انسان و کل حیوان جسم تو یہ شکل اللہ ہوگی اور اگر کبری کا عکس کرے یوں کمیں کل انسان حیوان و بعض الجسم حیوان تو یہ شکل افی ہوگی اور اگر مغری کو کبری کر کے یوں کمیں۔ کل حیوان جسم و کل انسان حیوان تو یہ شکل رائع ہوگی۔ یہ ضروری نمیں کہ دو تعنیوں کا جو نتیجہ شکل اول میں ہوگا وی دو سری اشکال میں ہوگا ہے کہ دو سری شکلوں میں نتیجہ نہ نکلے یا نتیج کا فرق نکلے ۔ کیونکہ ہر شکل کی کچھ خصوصات ہیں۔

شکل اول کی خصوصیت ہے کہ اس سے موجبہ کلیے 'جزئیے' سالبہ کلیے جزئیے' ہر قتم کی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں نتیجہ موجبہ کلیے صرف اسی شکل کا خاصہ ہے۔ شکل ثانی سے نتیجہ ہیشہ سالبہ ہو گا۔ کلیے ہو یا جزئیے ہو شکل ثالث سے، نتیجہ ہیشہ جزئیے ہو کلیہ نہیں۔ بھی موجبہ جزئیے بھی سالبہ جزئیے شکل رابع سے موجبہ کلیے کے علاوہ تیوں نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

اب ہم ہر شکل کی شرائط اور متیجہ کی نوعیت ذکر کرتے ہیں۔

|                             |                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •         |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| نتيجه                       | من حيث الكم        | شرائط من حيث الكيف                    | شكل       |
| کیفیت کبری کے مطابق'        | كبرى كاكليه مونا   | صغرى كاموجبه هونا                     | شكل اول   |
| کمیت صغریٰ کے مطابق         |                    |                                       |           |
| کیفیت ہیں ہمیشہ سالبہ ہوگا  | كبرى كاكليه هونا   | ایک کاموجبہ دو سرے                    | شکل آفانی |
| اور کیت مغریٰ کے مطابق ہوگی |                    | کا سالبہ ہونا                         |           |
| اگر کبری سالبہ ہے تو نتیجہ  | کسی ایک کا کلیه ہو | مغري كاموجبه                          | شكل فالث  |
| سالبه ورنه موجبه اور کمیت   | ,                  |                                       |           |
| میں ہمیشہ جزئیہ ہو گا       |                    | ,                                     |           |

| موجبه جزئيه ہو گا كيونكه               | كبرى كليه  | (۱) دونول موجب | شكل رابع |
|----------------------------------------|------------|----------------|----------|
| موجبہ کلیہ صرف شکل اول<br>کا متیجہ ہے۔ |            | <u>L</u>       |          |
| لليه ہوناً) نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا     | حسى أيك كا | (۲) ایک موجبه  |          |
| مگرایک صورت میں وہ بیہ کہ              |            | دو سرا سالبه   |          |
| دونول کلیه هول اور صغری                |            |                |          |
| سالبه ہو تو سالبہ کلیہ ہوگا۔           | •          |                |          |

کتب منطق میں ان اشکال کی مثالیں حیوان' ناطق وغیرہ سے دیتے ہیں۔ المستصفی ' روضتہ الناظر اور مختفر ابن عاجب میں مسائل فقہ کے مطابق مثالیں موجود ہیں ہم بھی کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں اصغر' اکبر' حد اوسط متعین کریں نیز شرط کمیت اور شرط کیفیت کا لوائل کر کے یہ بھی معلوم کریں کہ نتیجہ برآمہ ہوگا یا نہیں اور اگر نکلے گا تو کیا ہوگا؟

### امثله شكل اول

مغرئ کل صلاة عبادة بعض صلاة عبادة کل صلاة عبادة بعض صلاة عبادة بعض الاسراف ليس بعبادة لا شيء من الاسراف عبادة القادياني ماكان نيبا" القادياني ماكان نبيا القادياني ماكان نبيا القادياني ماكان نبيا

### کبری

کل عبادة تصحبنیة
کل عبادة تصحبنیة
لا عبادة تصحبدون النیة
لا عبادة تصحبدون النیة
کل عبادة تصحبنیة
کل عبادة تصحبنیة
کل عبادة تصحبنیة
لا نبی مطاع رصادق
بعض الانبیاءلیس بعربی
بعض الانبیاءرسول

بعض العبادة بدون الوضوء بعض العبادة بالوضوء بعض العبادة بالطهارة ليس بعض العبادة بالطهارة لا كاذب محترم بعض الكاذب شاطر بعض الكاذب ليس بشاطر

كل رسول صادق بعض العجم ليس بصادق لاكاذب صادق بعض إلانسان ليس بصادق كل مسلم صائم بعض المسلمين صائم لا وليدصائم بعض الرحال ليس بصائم القادياني كان كاذبا کل مشرک کاذب بعض المعرب ليس بكاذب لا صادق كاذب كلرجل صالح مفيد بعض المسلمين مفيد لاكفر مفيد بعض الناس ليس بمفيد

كل صلاة عبادة كل صلاة عبادة بعض الصلاة عبادة بعض الصلاة عبادة لا نبى كاذب لا نبى كاذب لا نبى كاذب لا نبى كاذب

كل نبي صادق كل نبي صادق كل نبي صادق كل نبي صادق بعض المصلين صائم بعض المصلين صائم بعض المصلين صائم بعض المصلين صائم لانبى كاذب لا نبي كاذب لانس كاذب لانبى كادب بعض الكتب ليس بمفيد بعض الكتب ليس بمفيد بعض الكتب ليس بمفيد بعض الكتب ليس بمفيد

كل صلاة لله تعالى يعض الصلاة بالليل لا شئى من الصلاة بدون طارة بعض الصلاة ليس باليل كأ فأكهة لذيذة بعض فاكهة مرة لا شيء من الفاكهة بمطبوخ بعض الفاكهة ليس بطازج كل عبد محكوم لله تعالى بعض عبد مطيع لله تعالى " بعض عيدعاص لله تعالى لاشىءمن العبد بقديم بعض العبد ليس بعربي کل نبی انسان بعصنبى صالح لاشىءمن النبى بملك ربلا انسان ربعالمالغيب بعض الانبياء كان غنيا

> كلرسولنبى بعض الناس ولى لا الهنبى بعض العرب ليس بنبى كل دارس طالب لا راقص طالب

امثله شكل فالث كل صلاة عبادة كل صلاة عيادة كل صلاة عبادة كا صلاة عيادة بعض فأكهة حلوة بعض فاكهة حلوة بعض فاكهة حلوة بعض فاكهة حلوة لاشيءمن العبدباله لاشىءمن العبدباله لاشىءمن العبد باله لا عبداله لا عبداله بعض نبى ليس بغربي بعض نبي ليس بعربي بعض نبى ليس بعربي

بعض نبی لیس بعربی

امثلہ شکل رائع

کل نبی عبد لله تعالی

کل ولی عبد لله تعالی

کل نبی عبد لله تعالی

کل نبی عبد لله تعالی

بعض الطلاب مجتهد

بعض الطلاب مجتهد

ليس بعض التجار طالبا
بعض تاجر طالب

لا نبى اله
بعض المشركين مومن بالله تعالى
بعض العرب ليس بكافر بالشيطان
بعض العرب ليس مكافر بالشيطان
كل حيوان جسم
كل حيوان جسم
كل حيوان جسم
كل حيوان جسم
لا كافر بالله مومن به
لا يد خل الحنة مشرك
بعض من يد خل المسجد ليس بمشرك

بعض الطلاب مجنهد
بعض الطلاب مجنهد
لا نبى عالم الغيب
لا المالا الله
لا مومنا بالله كافرا به
لا كافرا بالشيطان مؤمن به
كل انسان حيوان
بعض الانسان حيوان
بعض الحيوان ليس بحيوان
بعض الحيوان اسود
بعض المومن بالله مشرك به
بعض المشركين مومن بالله تعالى
بعض المشركين مومن بالله تعالى

## قیاس اقترانی کی قرآن وحدیث سے مثالیں

حضرت زیاد بن الحارث صدائی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی طافیظ نے عکم دیا کہ فجر کی نماز کی اذان کمہ کر میں نے اذان دی۔ حضرت بلال داٹھ نے اقامت کمنے کا ارادہ کیا تو نبی طافیظ نے ارشاد فرمایا:

ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو یقیم (رواه الرزری وابوداؤدوابن لم بر بوارشکو ملائم در ان اخا صداء قد اذن ومن اذن کهی ہے اور جو اذان کے پس وہی کبیر کیے " (عظاہر حق ج اص ۲۳۱)

خط کشیدہ کلمات سے شکل اول بنتی ہے۔ ارشاد فرمایا کل مسکر حسر وکل مسکر حرام (الجامع الصغیرج ۲ ص ۲۸۱) یہ شکل ثالث بنتی ہے۔ ارشاد فرمایا کل مشکل حرام ولیس فی الدین اشکال (ایصنا") اگر اشکال مصدر به معنی مشکل بو تو به شکل رابع کی وه صورت ہے جس میں متیجہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا کل عین زانیه والمراة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهی زانیه (اینا " ج ۲ ص ۲۸۳) " مرآنکه زانیه به اور عورت جب عطرالگا کر مجلس سے گزرے تو وہ زانیہ ہے "

یہ شکل فانی کی مثل ہے۔

ارشاد باری ہے ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ارشاد نبوی ہے من اطاع الله فقد ذكر الله (ايشا" ج ٢ ص ٥٤٣)

اگر آیت کریمہ کو صغریٰ بنائیں تو شکل اول ہے اور اگر کبریٰ بنائیں تو شکل رابع

بيد شكل اول بنتي ہے۔

ارشاد فرایا من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته (اینا" ج ۲ ص ۱۱۸) "جس نے محمد پر میری قبر کے پاس درود بھیجا وہ میں سنتا ہوں اور جس نے مجمد پر میرا جا آ ہے"

بظاہر شکل الث ہے مگر ظرف کے بدلنے سے حد اوسط باتی نہ رہی۔

فائدہ: ہر شکل میں جمال صغریٰ کبریٰ دونوں جزئیہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں وہ شکل بتیجہ نہ دے گی۔ اس طرح ہر شکل سے سات صور تیں نکل جاتی ہیں بقیہ صور توں کے لیے ان کی شروط کا لحاظ کریں گے۔ وہ سات صور تیں ہیں۔

۱- مغری موجه جزئیه هو کری موجه جزئیه هو ۲- مغری موجه جزئیه هو کری سالبه جزئیه هو ۳- مغری سالبه کلیه هو کری سالبه کلیه هو ۴ - صغری سالبه کلیه ہو کبری سالبه جزئیه ہو ۵ - صغری سالبہ جزئیه ہو کبری موجبہ جزئیه ہو ۱ - صغری سالبہ جزئیہ ہو کبری سالبہ کلیہ ہو ۷ - صغری سالبہ جزئیہ ہو کبری سالبہ جزئیہ ہو

یہ صورتیں تو ہر شکل سے ساقط ہوں گی۔ ان کے علاوہ ایک صورت شکل رابع سے ' تین شکل خالث سے اور پانچ شکل اول سے اور پانچ ہی شکل خانی سے ساقط ہوتی ہیں جن کا بیان گزر گیا ہے۔

مبحث تاسع: با او قات دونوں قضیوں میں ایبالفظ آ جاتا ہے جو نہ موضوع نہ محمول اور نہ ہی حد اوسط بن سکے۔ اس وقت قضیے میں ردوبدل کرکے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ مینوں میں سے کسی ایک میں واقع ہو سکے۔ جس کی وضاحت عکس کی بحث میں گزر چکی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائس:

الله ورسله ويريدون ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اوك هم الكفرون حقا واعتدنا للكفرين عذابا مهينا (الساء 100)

آخرى جمله واعتدنا للكفرين عذاباً مهينا مين الكافرين كو موضوع بناكير اوريول كمين والكافرون اعتدنا لهم عذاباً مهينا تويمال شكل اول بن جائے گ-

٢- هذا والدكوالله امر ببر الوالد

اس کو شکل اول کی طرف یوں لے کر جائیں گے:

هذا والدكوالوالدامر اللهبيره تتيم يول بموكا هذا امر اللهبيره

سو۔ ارشاد باری ہے

قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یحدون "ہم جانتے ہیں کہ،آپ کو ان کے اقوال عملین کرتے ہیں سویہ آپ کو جموٹا نہیں کتے لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں"

چونکہ یجعدون کیکنبون کا ہم معنی ہے اس لیے یہ مفہوم ہوتا ہے المشرکون لا یکنبونک والظالمون یکنبون بآیات الله اور یہ بظاہر شکل ثانی بن رہی ہے۔ ہاں

اگر اس آیت کے ساتھ وما یحد بآیا تنا الا الطالمون یا وما یجد بآیا تنا الا کل خنار کفور کو بطور کبری کے ملائیں تو شکل اول اور اگر بطور صغری ملائیں تو شکل رابع ہے۔

#### .. بدریب

س: قیاس استنائی اور قیاس اقترانی کی تعریف ذکر کر کے ان کی اقسام مع امثلہ تحریر کریں۔

س: مندرجه ذيل اصطلاحات كي وضاحت كرين

تلازم' تعاند' سبر وتقتيم

ں: شکل رابع کس کے نزدیک قیاس میں داخل ہے اور کس کے نزدیک نہیں؟ نیز قیاس کی قسموں کا نقشہ تحریر کریں۔

س: شکل اول کے علاوہ دوسری کھلوں کو شکل اول کی طرف کیے چھیرا جا سکتا ہے اور اس کی غرض کیا ہے؟

س: قیاس اقترانی استنائی متصل اور استنائی منفصل میں سے ہر ایک کو دوسرے کی طرف چیرنے کا اصول اور مثالیں ذکر کرس۔

س: کیا استنائی کے کیے حرف لکن کا ذکر ضروری ہے بمع ولیل؟

س: قیاس کے ایک مقدے کو حذف کرنے کی مثالیں ذکر کریں۔

س: ارشاد باری ہے ولو شاء الله ما اشر کوا دو سری جگہ ہے سیقول الذین اشر کوا لو شاء الله ما اشرکنا نعن ولا آباؤنا مشرک اس قول کی وجہ سے کافر کیول محصرے؟

س: قياس استنائى كا صغرى متصله القاقيه موتو نتيجه نكلے گايا نهيں اور كيوں؟

س: قیاس استثنائی کا مغری جب ازدمیه بو تو کس صورت میں نتیجہ عین تالی ہے اور کس صورت میں نقیض مقدم ح مثال؟

س: استثنائى كا صغرى جب حقيقيه يا مانعة الجمع يا مانعة الخلو مو تو كس صورت من تتيد نكلے كا اور كس من ند نكلے كا؟

س: مندرجه ذیل آیت پر منطق اعتراض اور اس کاجواب ذکر کریں۔ ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون

س: چند ایسی مثالیس ذکر کریں جن میں قیاس اقترانی کا صغری یا کبری قضیہ حملیہ نہ ہو۔

س: شکل اول کی خصوصیت ذکر کر کے بتائیں کہ کس شکل سے نتیجہ بیشہ سالبہ نکلے گا اور کس شکل سے بیشہ جزئیہ؟

س: اشكال اربعه كى شرائط من حيث الكيف من حيث الكم ذكر كرك عجبه كى نوعيت نقشة ميں پيش كريں-

س: خالی جگه پر کریں

شکل اول کی شرط صغری کا ۔۔۔ ہونا ۔۔۔ کا کلیہ ہونا ہے شکل ۔۔۔ کی شرط ۔۔۔ کا موجبہ ہونا اور کسی ایک کا ۔۔۔ ہونا ہے ۔۔۔ ثانی کی شرط ۔۔۔ کا کلیہ ہونا اور کسی ایک کا موجبہ اور دو مرے کا ۔۔۔۔

> ں: قرآن وحدیث ہے قیاس کی پچھ مثالیں پیش کریں س: کوئی ایس مثل پیش کریں کہ تھوڑا ساتغیر کرکے قیاس منطقی بن جائے۔

# سبق ہشتم

## استقراء اور تمثيل كابيان

کی کلی کی جزئیات میں تہماری جبتو کے موافق ہر ہر جزئی میں جب کوئی خاص بات ہم کا کے تمام افراد پر کوئی خاص بات کا تم م اس کلی کے تمام افراد پر کر دو تو یہ استقراء کملا تا ہے آگرچہ کوئی جزئی ایسا بھی ہونا ممکن ہو کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو مثلا "وہلی کا رہنے والا" ایک کلی ہے اس کی جزئیات وہ بیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں ان میں تم نے اپنی جبتو کے موافق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل ہے اس کے بعد سے تھم عقلند ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر کردیا اور یہ کمہ دیا کہ دہلی کے سب رہنے والے عاقل ہیں یہ

استقراء یقین کا فاکدہ نہیں دیتا اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسابھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو اور اس میں عقل نہ ہو۔

روفتہ الناظروجن المناظری شرح نزبتہ الخاطر العاطر اور شرح مطالع ص ٣٣٨ میں لکھا ہے کہ استقراء کی دو قسمیں ہیں استقراء تام اور اس کا دوسرا نام قیاس مقسم ہے اور دوسرے استقراء غیر مشہور۔ نزمتہ الخاطر ج ا ص ٨٨ پھر اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ قیاس منطق کے اندر حد اوسط کلی ہوتی ہے۔ کلی ہیں حکم کو ثابت کر کے اس کے افراد کی طرف نبیت کرتے ہیں مثلاً ہم کتے ہیں محمد رسول الله وکل رسول مطاع کبرئ کی ولیل ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله نتیجہ یہ ہوگا محمد صلی الله علیه وسلم مطاع اس میں حد اوسط "رسول" ہے وہ کلی ہے اس کلی کے ہر فرو کے لیے مطاع ہونا قرآن پاک میں فرکور ہے اس کے برخلاف استقراء کے اندر جزئیات کے مطات کا مطالعہ کر کے ایک وصف مشترک معلوم کیا جاتا ہے پھر آگر تمام جزئیات کا تتیع کر کے وصف مشترک متعین کیا جائے اس کے بعد کلی کے ہر فرد کے لیے اس کو ثابت کر دیا جائے تو اس کو استقراء تام کہتے ہیں اس کا دوسرا نام قیاس مقسم ہے اس وقت کلی کے ہر فرد

اور اگر سب افراد کے حالات کا تتبع نہ کیا جائے بلکہ بعض افراد کو دیکھا جائے اور تھم سب پر نگا دیا جائے۔ اس کو حصر ادعائی کہتے ہیں۔ اس وقت تھم ظنی ہوگا۔ اس کا نام استقراء ناقص یا استقراء غیر تام بھی ہے۔ اور عام طور پر استقراء اس کو کما جاتا ہے۔ (مزید دیکھئے المستصفی للغوالی ص ۱۲ روضہ الناظروجنہ المناظرلابن قدامہ الحنبل ج اص ۸۸۔ قطبی مع حاشیہ ص ۲۰۴ مرقاۃ ص ۲۲ حد اللہ علی السلم ص ۲۱۲ (۲۱۵)

### استقراء نام کی مثالیں

استقراء کا استعال علوم و فنون میں خاصا پلا جاتا ہے چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ۱۔ عربی زبان میں فعل ماضی کی اصل میں کل پلرنچ شکلیں ہیں باقی تمام سٹکلوں کو انہیں کی طرف بچیرا جائے گا۔ وہ شکلیں یہ ہیں۔

(۱) 2 مِ = (یه شکل تین حرفی ماضی کے لیے ہے) جیسے ضرکب نصر کو فقتے سیمع کُبر کُبر کُبر و

(r) = = = = (ید شکل چار حرفی ماضی کے لیے ہے) جیسے اَکْرَمُ قَالَلُ صَرَّفَ زَلْزُلَ اور اس کے ملحقات۔

(٣) ٢ 2 2 = = (ي شكل بانج حرفى ماء والى ك ليه كي بي جيم نَقَبَّلُ نَقَابَلُ مَرَ نُدَقَ اور اس ك ملحقات.

(م) و ١ ١ ٢ - (بان حمن مزه والى كے ليے) جيسے الجننب إنفظر والى الحكر

(۵) - 2 = 2 = 2 = (چ حن کے لیے) جیسے راشنگر کے راخشوشن الجکوّد ادھام ا

باتی تمام تعلیل شدہ کلمات کی اصل انہی کے مطابق نکلے گی جس کا مفصل طریقہ ان شاء الله شرح علم الصغہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

٢- عنى كلمه تى آخر مين جب" \_ قى " مو تواس كے اصل مين كل دو احمال مين الـ " - قى " مو تواس كے اصل مين كل دو احمال مين الـ " - ق " يعنى ده لفظ اصل پر مو گاجيے غَدُوتَ دَعُوفُ كُوْ وَغِيره

۲۔ اور م جی لین اصل میں تین حرف ہیں واؤ اور ما قبل فقہ کے درمیان ایک مضموم حرف حذف ہے جیسے دَعُوْا کی اصل دَعُوْوا نَوَلَوْا کا اصل نَولَیوُا ہے۔

لفظ کی اصل نکالنے کا مفصل ضابطہ مفاح العرف کے آخر میں ملاحظہ فرائیں۔

" - نحو کے قواعد مثلاً ہر فاعل مرفوع ہے۔ ہر مفعول بہ منصوب ہے یا صرف کے قواعد مثلاً [ - ئے ] = [ اسکان و نقل الینی جب حرف علت مضموم ما قبل مکسور ہو تو اگر آخر میں واقع ہو تو اسکان کریں گے جیسے بررمرہ سے ترقیمی اور اگر درمیان میں ہو تو نقل حرکت جیسے کاعووں کے داعوں کرے کاعوں ہوا۔

حرکت جیسے کاعووں کے کاعووں کھر پہلی واؤکو حذف کر کے کاعوں ہوا۔

یہ اور اس قتم کے دیگر قواعد استقرائی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی لفظ میں اہل فن کے بتائے ہوئے قواعد جاری نہ ہوتے ہول ایسے کلمات کو شاذ کہتے ہیں۔

نحویوں نے قران کریم میں ہر جگہ فاعل کو مرفوع دیکھا تو ضابطہ بنا دیا۔ چو نکہ جزئیات کو مد نظر رکھ کر قاعدہ بنایا جا تا ہے اس لیے اس کو استقرائی کہیں گے۔

استقراء كانحو و صرف ميس جمت مونا علامه جلال الدين سيوطي بف الاقتراح ميس ذكر كيا ب ملاحظه مو (الاقتراح ص ١٠ طبع مجتبائي)

۴ - علاء تغییر کمی اور مدنی سورتوں کے خواص ذکر کرتے ہیں وہ بھی استقراء سے معلوم کردہ ہیں ہم یمال چند خواص ذکر کرتے ہیں۔

# کی سورتوں کے خواص اور ضوابط

ا۔ جس سورت میں سجدہ ہے وہ کی ہے۔ ۲۔ جس سورت میں لفظ کلا ہے وہ کی ہے۔

سو جس میں لفظ یا ایھا الناس ہے اور یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے وہ کی ہے سوائے سورہ جے کے اس کے اندریا ایھا الذین آمنوا ہے اور وہ کی ہے۔

۳۔ جس سورت میں انبیاء سابقین علی نبینا و علیهم السلاۃ والسلام اور امم سابقہ کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کو صبر کا حکم ہے اور آپ کو تسلی دی گئی ہے 'وہ کمی ہے سوائے سورہ بقرہ کے۔

۵ - جس سورت کے شروع میں حدف مقطعات ہیں وہ کمی ہے سوائے سورۃ بقرہ اور آل عمران کے اور سورۃ رعد میں اختلاف ہے۔

٢ - كى سورتول مين توحيركى وعوت ب رسالت معاد كا اثبات جنت دوزخ كا ذكر ب-

ے ۔ کمی سورتوں میں مشرکین کی بری عادات مثلاً" ناحق قتل کرنا' زندہ در گور کرنا وغیرہ کا ذکر ہے۔

۸ - می سورتوں میں الفاظ مشکل اور سخت ہیں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور معنی کو بسا
 او قات قتم کے ساتھ پکا کیا گیا ہے۔

### منی سورتوں کے خواص اور ضوابط

۱۔ جس سورت میں کسی فریضہ یا حد کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ ۲۔ جس سورت میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے سوائے سورت عکیوت کے وہ کمی

س- جس سورت میں اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہے وہ مدنی ہے۔

سم ۔ منی سورتوں کی آیات لمبی ہیں اور ان کے اندر احکام کا زیادہ ذکر ہے (ملاحظ ہو مباحث فی علوم القرآن لمناع قطان ص ۱۲۳ ومنائل العرفان ج اص ۱۹۹)

۵۔ ارسال کے ساتھ لفظ رس اور لفظ ریاح دونوں قرآن پاک میں استعال ہوتے ہیں استعال ہوتے ہیں استعال ہوتے ہیں استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ رتاح عذاب کے موقعہ پر اور لفظ ریاح رحمت کے موقع پر استعال فرمایا گیا ہے۔ (المفردات للراغب ص ۲۰۷)

۲- اسلام کی طرف منسوب فرقوں کے خواص جن کا ذکر تصورات کے بیان میں گزرا ہے وہ سب استقراء سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی بریلوی یا غیر مقلد میں وہ خواص نہ پائے جائیں جن کا ذکر وہاں گزرا ہے تو ہماری اس سے بحث نہ ہوگی پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ ان عقائد و نظریات کا حامل ہے پھر بات آگے بردھاؤ۔ بہت سے سادہ لوح مسلمان محض وفات کی بعض رسومات کی وجہ سے بدعتی علماء سے ربط رکھتے ہیں اور یا اللہ مدد سے نہیں جلتے وہ بریلوی نہیں ہیں۔

ے۔ ہرباطل کروہ چند مخصوص مسائل میں الجھانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بات بھی استقراء سے معلوم ہوتی ہے کہ مرزائی حیات عیسیٰ کا مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ آپ ان سے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارہ میں نظریات معلوم کرلیں اگر وہ اس کی تعریف کرے تو آپ اس کا کردار سامنے رکھیں اس سے کمیں پہلے اپنا اور اپنے نبی کا ایمان ثابت کرد پھر حیات

میح کا مسئلہ حل کریں تھے یا یہ کہ آپ مرزا قادیانی کو کافر تشلیم کریں اور مرزائیوں ہے ہر متم کے تعلقات قطع کریں پھراس مسئلہ پر تفتگو کرد۔

۸ - استقراء سے بیہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بریلوی حضرات علم غیب عار کل وغیرو مسائل میں بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو علم ہے کہ اس بارے میں ان کے پان قطعا دلائل نہیں ہیں۔ ان کا طریق کار مناظروں میں اور عام تقریروں میں بیہ ہے کہ کفریہ عبارت بنا کر علائے دیوبند کے نام لگا دیتے ہیں مفتی احمہ یار خان نے جاء الحق می کے اور می ۱۹ میں میں کچھ کیا ہے۔ معاذ اللہ ان لوگوں نے اپنے شرک و بدعت پر پروہ ڈالنے اور اپنے طوول منٹروں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کتنا بی غلظ ترین طریقہ اپنایا ہے اب سوال بیہ ہے کہ تفریہ عبارت بنانے والا کافر ہے یا جس کی طرف بنا کر نسبت کر وی گئی ہے معارت تعانوی کی طرف بنا کر نسبت کی ہوئی عبارتیں ہر گز ان کی کتابوں میں نمیں ہے۔ ان معارت تعانوی کی طرف نسبت کی ہوئی عبارتیں ہر گز ان کی کتابوں میں نمیں ہے۔ ان عبارتوں کی وجہ سے آگر کافر ہو گا تو مفتی احمہ یار خان ہو گا خدا تعالی کی عدالت میں مفتی عبارتوں کی دوبہ ہے آگر کافر ہو گا تو مفتی احمہ یار خان ہو گا خدا تعالی کی عدالت میں مفتی صاحب کو اور اس گروہ کے خطباء کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا روبہ ہے دوسری طرف ہاری ساوگ ہے کہ ہارے آکثر طلبہ کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب الزامات کی حقیقت کا علم نمیں ہے خدارا اصل کتابوں کا کمل مطالعہ کرد اور اس کتاب میں ذکر کردہ طریقہ کارسے فائدہ حاصل کرو۔

9۔ استقراء سے یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ غیر مقلد جب عاجز آ جاتے ہیں تو نقہ کی چند جزئیات کو پیش کرتے ہیں مرمانی فرما کر قیاس جدلی کو خوب سمجھ لو تا کہ با مقصد گفتگو ہو سکے۔

ا - ب بات بھی استقراء سے معلوم ہوتی ہے کہ بریلوی حضرات جب ولا کل سے عاجز ا جاتے ہیں تو کشف المام مجوزہ اور کرامت کا سمارا لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ ہر ہر غیب کو مکمل جاننے کا ہے لینی انبیاء علیم السلام بلکہ اولیاء کرام ہر ہر غیب کو جانتے ہیں۔ اور ممارے اکابر سے کوئی واقعہ لامیں کے اس سے ایک یا چند مغیبات کا علم ثابت ہوگا جس کو مشف یا المهام کما جاتا ہے ہم اس کے منکر نہیں اور جس کے ہم منکر ہیں اس کا ان واقعات میں شہرت نہیں ہے۔

اس طرح ہمارے اکابر کی کرامتوں کا سمارا لیتے ہیں۔ اور یمال تک کمہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو آنخضرت مالی کیا گئے مان لیتے جس چیز کو آنخضرت مالی کیا گئے مان لیتے ہیں ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم

یہ بات عین حقیقت ہے کہ ہمارے عقائد کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ بزرگوں کے واقعات اور سوانح ہمارے عقائد کا ماخذ نہیں ہے۔ عقیدہ تو ہمارا وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہر گر نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یا ان کے سوانح نگاروں کا عقیدہ معاذ اللہ خراب تھا۔ اگر ان عقائد برباد تھے تو ہمیں صحیح عقائد کس واسطے سے حاصل ہوئے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ کرامت کہ دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام صاحب کرامت کی اختیار میں نہ تھا اللہ نے چاہ اس کے ہاتھ پر صادر کروا دیا' بلکہ کرامت کے صدور کا مقصد ہی یہ ہو تا ہے کہ جس نبی کا یہ صاحب کرامت پیرو کار ہے اس کا دعویٰ سچا ہے اس نبی کی تصدیق اور اس کی اتباع میں نجات مخصر ہے۔ جیسا کہ ہم نے منطق کی غرض کے ضمن میں ذکر کیا ہے دو سرے لفظوں میں یوں کہو کہ کرامت کے ماضنے کا مقصد ہی یہ کے شمن میں ذکر کیا ہے دو سرے لفظوں میں اول کہو کہ کرامت کے ماضنے کا مقصد ہی یہ کہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اللہ ہی کو پکارو۔ کیونکہ ولی کو کرامت باذن اللہ نبی کی اتباع ہے ملا کرتی ہے اور نبی کا کام صرف خدا ہی کو پکارتا ہے ارشاد باری ہے قبل انسا دعوا رہی ولا اشر کی بدا حدا "کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں کرتا۔

حضرت مریم علیما السلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مجزات وکھائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو مجزہ دکھایا اس لیے تا کہ جان لیس کہ البتہ تعالیٰ ہی حاجت روآ مشکل کشا ہے اس کو پکاریں نہ کہ حضرت موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اس کی پچھ بحث گزر چکی ہے 'پچھ مادہ قیاس کے بیان میں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ الغرض مجزہ اور کرامت کا شوت بھی ہمارے ہی دعویٰ کا موید ہے نہ اس کے دعویٰ کا لفرض مغزہ اور کرامت کا شوت بھی ہمارے ہی دعویٰ کا موید ہے نہ اس کے دعویٰ کا المام غزائی فرماتے ہیں کہ استقراء اور تمثیل دونوں قیاس منطق کی طرف لوث جاتے ہیں۔ استقراء کی مثال یوں دیتے ہیں۔ کل فرض لا یودی علی الراحلة (ہر فرض سواری یر ادا نہیں ہو سکتا) اس کی دلیل یوں ہے کہ فرض کے افراد کا استقراء کر کے ہر ہر فرد کے یہ ادا نہیں ہو سکتا) اس کی دلیل یوں ہے کہ فرض کے افراد کا استقراء کر کے ہر ہر فرد کے یہ ادا نہیں ہو سکتا) اس کی دلیل یوں ہے کہ فرض کے افراد کا استقراء کر کے ہر ہر فرد کے

لیے اس عَلَم کو ثابت کیا جائے اور یوں کما جائے۔ کل فرض اما قضاء او اداء او ندر و کل قضاء واداء و ندر فلا یودی علی الراحلة (ہر فرض یا قضاء ہے یا اداء ہے یا نذر اور ہر قضاء اور اداء اور نذر تو نہیں ادا کیے جاتے سواری پر) خط کشیدہ حد اوسط کو حذف کر کے نتیجہ یمی نکلے گا۔ کل فرض لا یودی علی الراحلة (المستصفی ص ۱۲)

استقراء کو قیاس منطق کی طرف لوٹانے کی آیک مثال مولانا اساعیل صاحب غیر مقلد کے کلام میں موجود ہے موصوف لکھتے ہیں۔

دیماء دیوبند کو ان کی علمی خدمات نے اتنا ہی اونچاکیا ہے جتنا مناظرت نے ہم کو بیچا دکھایا اور زہنی طور پر جماعت کو قلاش کر دیا اس مرکز علمی دارالعلوم دیوبند کی پیداوار خیالات کے لحاظ سے تین قیم پر ہے ا۔ مولوی انور شاہ صاحب ریائید کے تلافہ کا رجمان بدعت کی طرف ہے اور اہل حدیث سے انتمائی بغض 'ا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ریائید کے معقدین میں بدعت کم ہے گر اہل حدیث سے بے حد بغض 'اس مولوی حسین علی صاحب ریائید کے مربدوں میں دامت دامت دیائید کے مربدوں میں (ان کے مربدوں میں حضرت امام اہل سنت حضرت شخ الحدیث دامت برکا تیم بھی ہیں۔ قاسم) توحید کی جمایت اور اہل توحید سے محبت تو ہے لیکن بعض کو سنت برکا تیم بھی ہیں۔ قاسم) توحید کی جمایت اور اہل توحید سے محبت تو ہے لیکن بعض کو سنت برکا تیم بھی ہیں۔ قاسم کی تعامل کو سنت نیادہ بغض ہے۔

مرسہ دیوبند میں اختلاف کے ساتھ جو چیز مشترک طور پر پائی جاتی ہے وہ اہل حدیث سے بغض ہے دیوبندی احناف نرم ہو کر سنت سے برکاتے ہیں اور مولوی احمد علی صاحب لاہوری وغیرہ اور بعض دو سرے لوگ اس راہ میں غلط بیانی سے بھی پر ہیز نہیں کرتے مولوی خیر محمد جالندهری سے چونکہ توحید میں ایک حد تک اشتراک ہے اس لیے اہل حدیث ان حضرات پر بہت زیادہ اعتاد کرتے ہیں لیکن ان حضرات میں سنت اور اہل حدیث سے بغض طبیعت ثانیہ ہو چکی ہے ان حضرات پر قطعا اعتاد نہیں کرنا چاہیے اس پہلو کو "نانج التقلید میں" ذرا وضاحت سے کمنا چاہیے تاکہ یہ باہمی اعتاد ختم ہو جائے آپس میں اختلاط سوچ سمجھ کر ہو نرمی اور گرمی حقائق کو نہ بدل دے (اہل حدیث بھائیوں کو فاضل محترم کی نصیحت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے) (مولف ننا نے النقلید)

حفرت مولانا اشرف علی صاحب ریاد فی تصوف و زبد کے ماہر مشہور سے لیکن حقیقت زبد کو خدا ہی جانتا ہے کہ کمال تک ان میں موجود تھا ہال اتنا تو ضرور معلوم ہو آ ہے

کہ سے صوفی سنت کے شیدائی ہوتے ہیں گر حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی تصانیف میں سنت اور اصحاب حدیث سے انتمائی بغض پلیا جاتا ہے عفا اللہ عند اس غلط تصوف کی وجہ سے ان کی طبیعت پر وہم غالب تھا اور یہ تھاچھ والا خواب اور اس کی تعبیراس وہم کا کرشمہ بے ان کی طبیعت پر وہم غالب تھا اور یہ تھاچھ والا خواب اور اس کی تعبیراس وہم کا کرشمہ بے انتقالید ص ر)

اس عبارت میں استفراء کو قیاس منطقی کی طرف یوں لوٹایا جا سکتا ہے علاء دیوبند تین فقم پر ہیں اور تینوں قسموں میں سے ہر ایک کو اہل حدیث سے بغض ہے۔ کر کے نتیجہ یہ نکلے گاعلاء دیوبند کو اہل حدیث سے بغض ہے۔

نتائج النقليد غير مقلدين كى حنفيه كے خلاف بغض سے بھرى ہوئى كتاب ہے خود مولانا اساعيل صاحب كى اس عبارت ميں كون سى روادارى يا نرمى بائى جاتى ہے جو حنفيہ سے بغض كا شكوہ ہے۔ الل حديث سے ہميں اختلاف كيوں ہے اس كى كچھ تفصيل گزر چكى ہے اور كچھ آگے آگے ان شاء اللہ تعالى

البت یہ خالص افتراء ہے کہ علماء دیوبند کو سنت سے بغض ہے یہ ان کی جمالت ہے کہ ایپ خالف کو سنت کا مخالف سمجھ لیتے ہیں۔ البتہ ہم یہ ضرور کمیں گے کہ ہم الحمد لللہ اہل القرآن والحدیث ہیں اور یہ لوگ اہل حدیث اور ہمیں بھی اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں پھر غیر منصوص مسائل میں اپنے اجتماد کو فقہ محمدی کمہ کر حدیث نبوی کا درجہ دلانا چاہتے ہیں اور یہ ہم سے نہیں ہو آ اور یمی چیز باعث نزاع ہے۔ مزید تفصیل ان شاء اللہ تعلی آپ مادہ قیاس جدفی میں ملاحظہ فرمائیں درگا۔

موصوف نے کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ریانی اور ان کے تصوف کے بارہ میں نمایت رکیک کلمات استعال کئے ہیں۔ پھر اس قتم کے کلمات سانے کے بعد وہ ہماری طرف سے محبت اور عقیدت نہ ہونے کا شکوہ کیوں کر رہے ہیں۔ موصوف نے حضرت تھانوی کے ایک خواب کا ذکر بھی کیا ہے بلکہ وہ خواب ہی سے ان کی کتاب نتائج التقلید کی تھنیف کا باعث ہے ہم اس خواب کو نتائج النقلید ہی سے نقل کرتے ہیں۔ اشرف الوانے کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

حفرت والا کے زمانہ طالب علمی کا خواب یاد آگیا سو دیکھا کہ مولوی نذیر حسین صاحب کی دہلیز پر کچھ طلبا جمع ہیں اور چھاچھ تقلیم ہو رہی ہے گو حفرت والا کو چھاچھ سے طبعا" بے

حد رغبت ہے لیکن خواب میں اس چھاچھ کے لینے سے انکار کر دیا جو وہاں تقسیم ہو رہی تھی۔ حضرت والا کے ذہن میں اس خواب کی تجیر فورا" یہ آئی کہ اس جماعت کا طریق دین کی محض صورت ہے جس میں معنی نہیں جیسے چھاچھ گو صورة دودھ کے مشابہ ہوتی ہے لیکن اس میں روغن نہیں ہو آ دین کی اور علم کی صورت مثالی دودھ ہے جس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے اور یہال دودھ کی بجائے چھاچھ تقسیم ہوتے دیکھی گئی جو دودھ کے مشابہ تو ہوتی ہے لیکن دودھ میں جو اصل چیز ہے لین روغن وہ اس میں نہیں وہ اس میں نہیں ہوتا (اشرف الوائح ص ۱۲۳) بحوالہ نتائج النقلید ص ۳۸

اس کے بعد صاحب نتائج النقلید نے حضرت تھانوی کے خلاف اپ ول کا غصہ بوے رکیک کلمات استعال کر کے نکالا ہے جن کا حرف بحرف نقل کرکے جواب دینا باعث طول ہے قیاس جدلی پڑھ کر ان شاء اللہ حضرت تھانوی کی اس ذکر کردہ تعبیر کی تصدیق ہو جائے گی۔ افسوس یہ کہ اس مقام پر نتائج النقلید کے اندر اشرف السوائح کے اس مقام ہے چند ضروری باتیں ترک کر دی ہیں مثلا "حضرت تھانوی ریائی نے غیر مقلدین کے بارہ میں فرمایا کہ ان کے اندر بدگمانی اور بد زبانی پائی جاتی ہے۔ ان حضرات میں عموا "ادب کی کی ہوتی ہے بیباک ہوتے ہیں اور تھوئی کا اہتمام بھی بہت کم کرتے ہیں (اشرف السوائح ص ہوتی ہے بیباک ہوتے ہیں اور تھوئی کا اہتمام بھی بہت کم کرتے ہیں (اشرف السوائح ص ہوتی ہے بیباک ہوتے ہیں اور تھوئی کا اہتمام بھی بہت کم کرتے ہیں (اشرف السوائح ص

غیر مقلدین بتاکیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں مزید بحث آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالی۔

کسی برزی خاص میں تم نے کوئی بات دیکھی پھر تم نے اس بات کی علت اللہ کی یعنی یہ بر تی خاص میں تم نے کوئی بات اس شے خاص میں کیوں ہے اور سوچنے سے تم کو اس کی وجیٹ علت ایک دو سری شے میں تم کو ملی تو اس میں بھی تم نے اس بات کو فابت کر دیا اس کو تمثیل کہتے ہیں مثلا شراب کے اندر تم نے دیکھا کہ یہ حرام ہے تو تم نے اس حرام ہونے کی وجہ سوچی

لے کوئی تھم 11ج

ع وه وجه جس پر اس علم ہونے کا مدار ہو اور جس کی وجہ سے ہی بیہ علم ہو رہا ہو ١٣ ج

سوچنے سے پتہ چلا کہ اس کی وجہ نشہ ہے پھریمی نشہ تم نے دیکھا کہ بھنگ میں بھی ہے تو وہی بات یعنی حرام ہونے کا حکم تم نے اس پر بھی لگا دیا۔

اب یمال چار چیزیں ہو کیں ایک وہ شے جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے اس شے کو اصل اور مقیس علیہ کتے ہیں دو سری وہ بات جو اصل کے اندر موجود ہے وہ حکم کملا آ ہے تیسری اس کی وجہ جو تم نے سوچ کر نکالی ہے وہ علت کملاتی ہے چوتھی شے وہ جس کے اندر تم نے علت دیکھی اور حکم ہو ماری کیا اس کا نام مقیس اور فرع ہے نقشہ ذیل سے خوب سمجھ لو اس میں جاری کیا اس کا نام مقیس اور فرع ہے نقشہ ذیل سے خوب سمجھ لو

| مقيس يا فرع | علت | حكم .     | مقيس عليه بالصل |
|-------------|-----|-----------|-----------------|
| كبفنگ       | ان  | حرام ہونا | مشراب           |

تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہو تا اس لیے کہ جو مقیس علیہ کی تم نے علت نکالی ہے ممکن <sup>کی</sup>ہے وہ اس حکم کی علت نہ ہو <del>ی</del>یہ

تمثیل کو فقهاء قیاس کہتے ہیں۔ یعنی فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاح میں جس کو قیاس کہتے ہیں اس کو منطق تمثیل کہتے ہیں فقہی قیاس کے اندر بھی غیر منصوص جزئی کا تھم منصوص جزئی سے معلوم کرتے ہیں۔

شاگرد: استاد جی کہتے ہیں کہ جزئی نہ کاسب ہوئی ہے نہ مکنسب اور یمال کاسب

ل مثا" کی نے یہ دعوی کیا کہ عاصب (زردسی چھین لینے والا ۱۱ج) کا ہاتھ بھی کاٹا جائے کیونکہ چور کا ہاتھ کاٹا بانا سب مانتے ہیں' اور علت اس کی غیر کا مال بدون رضا مندی لینا ہے اور یہ بات غصب ہیں بھی پائی جاتی ہے تو اس کا تھم بھی کی (ہاتھ کاٹنا ۱۱ج) ہونا چاہئے تو دو سرا ہخص اس کو جواب دے گا کہ جو علت مقیس علیہ کی تم نے نکالی ہے' ہم نہیں مانتے کہ وہ اس کی علت ہے' بلکہ اس کی علت دوسرے کا مال بدون رضامندی کے خفیہ طور پر لینا ہے' اور یہ بات غصب میں نہیں پائی جاتی (کیونکہ وہ وہاں تو تھلم کھلا لیا جاتا ہے ۱۲ج) اس لیے غصب میں وہ تھم ہاتھ کا نیے کا بھی ثابت نہ ہوگا۔ ۱۲ شف لا ایکی علت نہ ہوکہ جس پر تھم کا مدار ہو۔۱۲

اور مکنسب دونول جزئی ہیں-

استاد: ہم دونوں جزئیوں کے حالات پر غور کر کے وصف مشترک نکال کر تھم لگاتے

بیں دونوں بزئیوں کا علم پہلے سے ہے ان کے حالات بھی الگ الگ معلوم ہیں غور کرتے وصف مشترک معلوم کرکے تھم مشترک لگایا جاتا ہے اور وصف مشترک اور تھم مشترک دونوں کی بین الدا جزئی کا جزئی سے اکتیاب لازم نہیں ہے۔

امام غزالیٌ فرماتے ہیں کہ تمثیل (قیاس فقهی) بھی قیاس منطقی کی طرف راجع ہو تا ہے (المستصفی ص ۱۵)

مصنف کی ذکر کردہ مثال سے قیاس منطقی بنانے کے لیے کہ پہلے ہم شراب کی حرمت کی علمت تلاش کر کے یوں کمیں گے شراب حر ، ہے کیونکہ شراب نشہ کرتی ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اس کے بعد بھنگ میں یمی علت و کھے کر مندرجہ بالا شکل اول میں لفظ بھنگ کو اصغر بنا دیا اور یوں کما۔ بھنگ نشہ کرتی ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے المذا لفظ بھنگ کو اصغر بنا دیا اور یوں کما۔ بھنگ تا در پہلے تھم منصوص کی علت نکال کر شکل بھنگ حرام ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمثیل کے اندر پہلے تھم منصوص کی علت نکال کر شکل اول بین اصغر مقیس علیہ ' بلت حد اوسط اور تھم اکبر ہوگا۔ پھر اول بین علی مقیس اصغر ہوگا حد اوسط اور اکبر بدستور رہیں گے۔ ذیل کے نقشہ میں مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔

|                    |                                      | مغيرع  |
|--------------------|--------------------------------------|--------|
| البر فالمحتال      | الل حداوسط                           | التزار |
| مرام ہے جس متیجہ   | نشكرنوالى چيزے اور مرنشكر نيوالى چيز | اصنخ   |
| اكبر الأوراب       | زع علت حكم                           |        |
| اللاق يُرْمَعُونِي |                                      | سود.   |

حد اوسط جو حكم كى علت ہوتى ہے اس كے بهت سے نام بيں مثلاً سبب المارة وائى ، متدى اعث عال علامه مناط وليل مقضى موجب موثر معرف (المدخل الى ندجب الامام احمد بن صبل للشيع ابن بدران الدمشقى ص ١٣٧)

ممثیل کے لیے علت کے معلوم کرنے کو اصولیین کی اصطلاح میں تخریج مناط کہا جاتا ہے اس کی مناسبت سے علم اصول کی تین اصطلاحات کی وضاحت ان شاء اللہ فائدہ مند رہے گی وہ اصطلاحات یہ ہیں: تحقیق مناط ' تنقیح مناط ' تخریج مناط۔

تحقیق مناط یہ ہے کہ شریعت کا ایک تھم تمی خاص صورت میں وارد ہوا پھر اس صورت کی نوع کی تمام جزئیات میں اس تھم کو فابت کیا جائے جیسے محرم کے کئے ہوئے شکار کی قیمت لگانا تو خاص جزئی کے اندر قیمت کو معلوم کرنا یہ تحقیق مناط ہے نہ قیاش ہے نہ اجتماد کی شرورت ہے۔

۲۔ نسقیہ مناط کا معنی ہو تا ہے علت کو تکھارنا' امور زائدہ کو جدا کر کے حکم کی اصل علت کو واضح کرنا اس طرح کہ شریعت کا حکم ایک خاص صورت میں وارد ہوا اس کے اندر کی امور جمع ہو گئے کوئی علت بن سکتے ہیں اور کوئی نہیں بن سکتے۔ تو اس وقت علت کو امور زائدہ سے جدا کرنا نسقیہ مناط ہے جیسے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آکر بتایا کہ اس نے بیوی سے جماع کر لیا ہے آپ نے اسے کفارہ کے ادا کرنے کا حکم دیا اس واقعہ میں حکم اور صورت کا موازنہ کر کے تسقیہ مناط سمجھیں

[ تحكم ] = [وجوب كفاره ]

[صورت] = [رمضان کے دن میں روزہ کی حالت میں مرد کا اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ قبل میں ایلاج کرکے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا۔]

امام ابوصنیقہ کے نزدیک وجوب کفارہ کی مناط و علت خط کشیدہ الفاظ میں ندکور ہے۔
باقی امور زائد ہیں ان کو علت بننے میں دخل نہیں ہے النذا رمضان شریف کے روزے میں
جان بوجھ کر کھانے پینے کی وجہ سے بھی کفارہ ہوگا۔ جس طرح جماع کی وجہ سے کفارہ ہے زنا
اور لواطت کی وجہ سے بھی ہوگا کہ الا یحفی

امام احمد اور امام شافعی رحمهما الله تعالی کے نزدیک وجوب کفارہ کی علت رمضان میں جماع کا پایا جاتا ہے' باقی اوصاف ملغی ہیں۔ مثلا مرد ہوتا' عورت کا بیوی ہوتا' ملک عرب میں ہوتا وغرہ۔ ان حضرات کے نزدیک رمضان میں اکل وشرب کی وجہ سے کفارہ واجب نہ

ہوگا۔ تخریج مناط یہ ہے کہ شارع کی چیز کی طرف کسی حکم کو منسوب کرتے ہیں اور جس کی طرف نبیت کرتے ہیں اور جس کی طرف نبیت کرتے ہیں اس کے اندر علت حکم بننے کی صلاحیت نبیں ہے اب مجتمد غیر منصوص مسائل کو جاننے کے لیے اس کی علت کا انتخراج کرتا ہے۔

تنقیح اور تخریج کا فرق سے ہوتا ہے کہ تنقیح کی صورت میں تھم علت ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے صرف امور زائدہ کو جدا کر کے تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ تخریج کے اندر تھم جس کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تخریج مناط کی مثال سے ہے کہ نبی طابع نے گندم بدلے کے اور اسی طرح کئی چیزوں کو اپنی ہم جنس کے ساتھ تقاضل سے بیچنے سے منع کیا ہے فقہاء نے اس کی علت نکالی ہے جس کا مفصل بیان ہدایہ و نور الانوار وغیرہ میں ہے۔

علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شخفیق مناط اور شخصی مناط دونوں قیاس فقی نہیں ہیں جی قیاس مناط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے (فیض الباری ص ۵۸ '۱۰ المدخل الل نہب الدام احمد ص ۱۳۲ ساتھ)

ان تنيول اصطلاحات كي چند مثالين:

ا) شریعت نے ماپ تول کو پورا کرنے کا تھم دیا ہے اس کے لیے ہر طرح کے وسائل افتیار کرنا تحقیق مناط ہے۔ مثلاً ترازو اور باٹ کو صاف کرنا۔ پلڑوں سے گرد وغبار آثارنا سلمان کو بہت سواری کے تول کر سواری کا اندازے سے وزن نہ بتانا اپنے اندازے سے نہیں بلکہ تول کروزن کرکے چیز دینا۔ یہ اور قتم کی بیسیوں جزئیات تحقیق مناط آئیں گے یہ قیاس نہیں کہ ان کو امتی کا قول کمہ کر رد کر دیا جائے۔

۲) جن آیات میں بتوں کی عبادت کی برائی کا ذکر ہے ان سے نیک یا بد انسان یا جن یا فرشتے کی عبادت کی برائی پر استدالل قیاس نہیں بلکہ تحقیق مناط ہے کیونکہ بتوں کی عبادت اس لیے شرک نہیں کہ وہ پھر یا لوہے کے ہیں بلکہ غیر اللہ ہونے کی وجہ سے ہا لذا خدا تعالی کے سواکسی کی بھی عبادت ہو شرک ہے۔

س) جو تھم مسلمہ کذاب کی امت کا تھا وہی تھم مرزا قادیانی کی امت کا ہے۔ یہ قیاس نہیں بلکہ شخقیق مناط ہے دونوں جھوٹے نبی ہیں۔ علت نکال کر قیاس کرنے کی قطعا حاجت نہیں معالمہ بالکل صاف ہے۔

۳) ارشاد باری ہے وربائبکم اللانی فی حجود کم "اور تمهاری ہوہوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں"

فقهاء نے مطلقاً ربیبہ کو حرام بتایا ہے کیونکہ فی حجور کم کی قید کا تھم میں دخل نہیں ہے۔ یہ نتقیح مناط ہے۔

۵) ارشاد باری ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان "طلاق رجعی ہے دو بار تک اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح ہے"

اس کے بعد ظلے کے ادکام بیان کیے گر زمایا تلک حدود اللّه فلا تعدوها ومن یعد حدی ینعد حد ود اللّه فاولئک هم الظالمون ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حنی تنکح زوجا غیرہ فان طلقها فلا جناح علیهما ان ینراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللّه (البقرہ ۲۳۰) "یہ اللّه کی بائدھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بردھواور جو بردھ چلے الله کی بائدھی ہوئی حدول سے سو وہی لوگ ہیں ظالم ۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق وی لیمن تیری بار تو اب طال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کرے کی فاوند سے اس کے سوا پھر اگر طلاق دے دو سرا فاوند تو کچھ گناہ نہیں ان ونوں پر کہ پھر باہم مل جاویں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے الله کا تھم" (ترجمہ حضرت شخ المند)

ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے طلاق کا بهتر طریقہ بیان فرمایا کہ آگر کسی مجبوری سے طلاق دیے کی ضرورت ہو تو دو مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے آگر تیمری طلاق دے دی تو معالمہ مرد عورت بلکہ دنیا کی تمام عدالتوں کے اختیار سے باہر نکل گیا جب تک دو سرے خاوند کے پاس نہ جائے پہلے کے لیے حلال نہیں۔ علاء نے تنقیح مناط کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ تین طلاقیں جس طرح بھی واقع کرے 'حرمت ثابت ہوگ۔ تین کا عدد ضروری ہے آسمی ہوں یا متفرق۔ ایک مجلس ہویا زیادہ۔ ایک لفظ سے ہوں یا زیادہ سے۔ اور اس مسلم کر صحابہ تابعین ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اتفاق ہے جن کے حوالہ جات اور دلائل حضرت بام الل سنت مدخلہ العالی کی عمرة الاثاث میں ملاحظہ فرمائیں۔ یمال چند منکتے کی باتیں یاد رحمین :

ا۔ نکاح خدا تعالی کی بہت بری نعمت ہے۔ بیویاں بمائم کی طرح نہیں کہ جب چاہو ، خریدو جب چاہو ہ نہیں کہ جب چاہو ، خریدو جب چاہو ہیں فرمایا

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (مسلم ج ٢ ص ١٠٨٥ تحقيق فواد عبد الباقى ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٦٥ تحقيق فواد عبد الباقى)

"پس عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو اس لیے کہ تم نے ان کو لیا ہے اللہ تعالی کے عمد کے ساتھ (یعنی اللہ نے تم سے عمد لیا ہے یا تم نے اللہ سے عمد کیا ہے ان کے حقوق کی اوائیگی کا۔ از مظاہر حق) اور حلال کیا تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالی کے حقوق کی اوائیگی کا۔ از مظاہر حق اور حلال کیا تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالی کے حلال کرنے سے" (بکلمة الله کا صحیح مفہوم ہے باباحة الله نووی شرح مسلم ج ۸ ص اللہ عبروت)

واقعی خدا کا برا احسان ہے کہ بغیر کی قربانی کے 'بغیر کی بڑے صدقے کے ایجاب قبول اور مرکے ساتھ اس عورت کو حلال کر دیا جس کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی ناجائز تھا۔

اگر خاوند ہوی میں ناچاتی ہو جائے تو آخری حل شریعت نے طلاق کو بتایا۔ جلد بازی کرنے سے منع فرمایا لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جلد بازی کرنے سے طلاق ہی نہ ہوگ۔

حالت حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا گر یہ مطلب تو نہیں کہ طلاق واقع ہی نہ ہوگ۔
اگر ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی تو شیطان کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیرت کی بات کے کہ خدا کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور طلاق بھی نہ پڑے۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی جاتال یوں کے کہ بیوی کے ساتھ زبایا کرنے سے عسل واجب ہے گر غیر عورت کے ساتھ زبایا کی کے ساتھ لواطت کرنے سے عسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ خدا کی نافرمانی ہے یا جیسے کوئی کے ساتھ لواطت کرنے سے عسل واجب نہیں ہوتا کو نگر سے خدا کی نافرمانی ہے یا جیسے کوئی نیس ٹونزا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

٧- حضرت جابر ولا فرنے ني عليه السلام كا فرمان نقل كيا ہے كه ابليس اپنا تخت پانى پر ركھتا ہے كھراپى فوجيس بھيجتا ہے كہ لوگوں كو مگراہ كريں۔ جو زيادہ فتنے باز شيطان ہو تا ہے وہ ابليس كا زيادہ قريمي ہو تا ہے۔ ايك آكر كہتا ہے ميں نے يہ كيا ميں نے وہ كيا۔ ابليس كہتا ہے تو نے پچھ نہيں كيا۔ پھرايك آكر كہتا ہے ميں نے اس كو نہ چھوڑا حتى كه اس كے اور اس كى

ہوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس کو قریب کرتا ہے اور کتا ہے اور کتا ہے اور کتا ہے

شیطان کیوں خوش ہو تا ہے؟ اس لیے کہ جب چیچے پڑ جاتا ہے تو تین طلاق دلوا کر ہی دم لیتا ہے۔ اگر تین طلاق کے بعد بھی گنجائش ہوتی تو شیطان یہ کیوں کیے

ما تركنه حتى فرقت بينه وبين امراته ال

شیدان کیوں خوش ہو تا ہے؟ اس لیے کہ گاندانوں میں عداوت بردھے گی ہو سکتا ہے قل وقال تک نوبت پہنچ جائے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اگر تین طلاقوں کے بعد پھر جدا نہ ہوئے تو خدا کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور اولاد حرام ہوگ۔ وراثت کے مسائل بھی متاثر ہوں گے۔

دنیا میں دو طبعے طلاق سے اور بالخصوص طلاق علاشہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک المیس جس کی نبی علیہ السلام نے خبر دی اور دو سرے غیر مقلد یہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اب سوائے ان کے اور کوئی حلت کا فتوی نہ دے گا۔ امید غالب ہے کہ طلاق دینے والا ان کے گروہ میں ترقی کا باعث بن جائے گا۔

ا۔ اس مدیث سے غصے کی عالت میں طلاق کے نافذ ہونے کا مسلہ بھی معاوم ہو کمیا کیونکہ غمہ شیطانی چیز ہے۔ مدیث کا غالب منہوم یہ ہے کہ شیطان خاوند کو اتنا غمہ دلانے کی کوبشش کرتا ہے کہ وہ تین طلاقتی دے ڈالتا ہے جس سے بیوی جدا ہو جاتی ہے۔

علامہ شماب الدین تسطلنی (المونی ۹۲۳ھ) فرماتے ہیں کہ بعض متاخرین حالمہ اس کے قائل ہیں کہ غصے میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور متقدمین حالمہ میں سے کسی سے بید نہ پایا گیا۔ پھر اس کا جواب یوں نقل کرتے ہیں

طلاق الناس غالبا انما هو في حال الغضب ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل احد ان يقول كنت غضبان فلا يقع على طلاق (ارثاد السارى لشرح صحح بخاري ج ٨ ص ١٣٣)

''لوگوں کی طلاق اکثر غصے کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر غصے والے کی طلاق کا واقع نہ ہونا جائز ہو تو ہر مخص یہ کمہ سکتا ہے کہ میں غصے میں تھا للذا مجھ پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔

۳- ارشاد باری ہے

یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة وتلک حدود الله ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ( فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ( سورة الفلاق)

محر قاسم خواجه اس آیت کا یون ترجمه کرتے ہیں

"ابنی جب تم عورتوں کو طلاق دو' انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کھل ہے حیائی کی مرتکب ہوں اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو نہیں جانا شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی بات سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تو نہیں جانا شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی بات پیدا کر دے۔ بس جب پہنچیں اپنی مدت کو تو انہیں نیکی کے ساتھ رکھ لویا نیکی کے ساتھ جدا کردو"

بعرخواجه صاحب لكھتے ہيں

"فطلقوهن لعدنهن کے دو مطلب لیے گئے ہیں (۱) عدت کے وقت طلاق دو (۲) عدت کے شروع میں طلاق دو" الی ان قال "پر جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ طلاق رجعی کا تھم نافذ کرنے کے بعد اس دھمکی ہے ظاہر ہو تا ہے کہ طلاق ثلاث ثلاث ظلم ہے۔ اس کے متعلق یہ تلویل نہیں پھتی کہ وہ چونکہ ایبا ہی کر ہی بیشا ہے اب یہ طلاقیں واقع ہو کر رہیں گی۔ اس نے خود حق رجوع ساقط کر دیا ہے تو اسے خواہ مخاہ یہ حق کیوں دیا جائے اس لیے کہ کمشت نیں طلاق ظلم ہے اور ظلم کو قائم رکھنا قرین یہ حق کیوں دیا جائے اس لیے کہ کمشت نیں طلاق ظلم ہے اور ظلم کو قائم رکھنا قرین انصاف نہیں۔ (خواجہ صاحب کو چاہئے کہ جس نے نے خود کئی کرکے اپنے اوپر ظلم کیا اس ظلم کا بھی ازالہ کریں اور اس کو زندہ ہی تشلیم کریں۔ راقم) پھر کما لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا احداث کی تقیر صحابہ نے رجوع سے تعیر کی ہے۔" (تین یہ جدث بعد ذلک امرا احداث کی تقیر صحابہ نے رجوع سے تعیر کی ہے۔" (تین طلاقی ص ۲۳ تا ۲۵)

خواجہ صاحب نے یہ سلیم کیا ہے کہ طلاق علاقہ ظلم ہے۔ اور اس آیت میں اس سے

besturdubooks.wordpress.co

رو کا گیا ہے۔

علامہ نووی رمایتہ فرماتے ہیں

واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يعتد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم (شرح مسلم ج ١٠ ص ٢٠ طبع بيروت)

"جہور نے اس آیت سے استدال کیا ہے ومن بنعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله بحدث بعد دلک امرا کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہے کہ طلاق دینے والے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے جس کا تدارک جدائی کے واقع ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا اگر تین طلاقیں واقع نہ ہوتیں تو یہ طلاق رجعی ہی واقع ہوتی تو اس کو شرمساری نہ ہوتی۔ خواجہ صاحب بتا ئیں کہ اگر طلاق ثلاثہ واقع ہی نہیں ہوتیں تو ظلم کسے بن گئی اس سے روکنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ خواجہ صاحب کتے ہیں کہ ظلم کو باقی رکھنا قربن انصاف نہیں ہوتیں ہوتیں ہوتیں تو ظلم کے بین ہوتیں تو ظلم کو باقی رکھنا قربن انصاف نہیں ہوتیں ہوتی رکھنے نہ رکھنے نہ رکھنے کا سوال کیے پیدا ہوگیا۔ الغرض جمور کا استدلال نمایت قوی ہے۔

حضرت ابن عباس والله كے پاس ایک فخص آیا اس نے بتایا كہ اس نے ہوى كو تین طلاقیں دى ہیں۔ راوى كتے ہیں آپ خاموش ہو گئے يہاں تك كہ میں سمجھاكہ آپ اس كی ہوى كو اس كے پاس لوٹائيں گے۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک ہو قوفی پر سوار ہو آ ہے پھر كہتا ہے اے ابن عباس! اے ابن عباس! اللہ تعالی فرما آ ہے ومن بنق اللّه بحمل له محر جا تو میں تیرے لیے كوئی راستہ نہیں پا آ۔ عصبت ربك وبانت منك امرانك تو نے اپن رب كى نافرمانى كى اور تیرى ہوى تجھ سے جدا ہو گئے۔ (ابو داؤدج ٢ ص ٢٠٠- مخضر ابى داؤد ج ٣ ص ٢٠٠٠- مخضر ابى داؤد ج ٣ ص ٢٠٠٠- مخضر ابى داؤد ج ٣ ص ٢٠٠٠ بامع الاصول كے حاشيہ میں ہے اسادہ صحیح) حس حواجہ صاحب لكھتے ہیں

"بیک وقت تین طلاق سے جس معاشرتی خرابی یا اور پشیانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے مخفی نہ تھا۔ آپ کے نزدیک اس مسئلہ کی اہمیت کچھ کم نہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا فلان مخص نے اپنی بیوی کو یکبارگی تین طلاقیں دے والی ہیں۔ آپ

غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا

ايلعب بكتاب اللهوانا بين اظهركم

دیمیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے اور ابھی ہیں تم میں موجود ہوں" (عن محود بن لید نائی کتاب الطلق) (تین طلقیں ص ۲۲) ابن تیم ابن کیروغیرہ محدثین اس حدیث کو صحیح لکھتے ہیں۔ حوالہ جات کے لیے عمدة الاثاث ص ۲۵ کا مطالعہ کریں محافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو رو نہیں فرملیا بلکہ جاری کر دیا تھا۔ (تہذیب سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۱۳۹)

خواجہ صاحب اور ان کی جماعت سے یہ سوال ہے کہ آگر تین طلاقیں نافذی نہیں ہوتیں تو یہ جملہ بالکل لغو ہے۔ ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو تین طلاقیں یک دم دینے والے پر سخت ناراض ہوں اور تم لوگ اس کو خوشخبریاں ساکر اپنی جماعت میں واضلہ کی دعوت دیتے ہو۔ ایسے منضوب علیہ کو تم لوگ کیوں پناہ دیتے ہو؟ اللہ کی کتاب سے کھیلنے والوں کو تم لوگ گلتے ہو۔ آخر گیوں؟

شاگرد: استاد جی وہ کتے ہیں کہ جس طرح چار طلاقیں دینے کی صورت میں تین ہی واقع ہوتی ہے۔ واقع ہوتی ہے۔

استاد: آزاد عورت تین طلاق کے بعد محل طلاق نہیں رہتی جس طرح غیر منکوحہ کو طلاق دینے سے کچھ نہیں ہو تا لیکن جب آدی طلاق دینے کا اہل ہے عورت محل طلاق ہے کھر طلاق میں کیا رکاوٹ ہے؟ علاوہ ازیں تین سے زیادہ طلاقیں دنیا میں تو نافذ نہ ہوں گی لیکن آخرت میں ان کا موافذہ ہوگا۔

حضرت ابن عباس ض سے ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیوی کو سو طلاق دے ڈالی میرے لیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

طلقت منک بثلاث وسبع و تسعون اتحدت بها آیات الله هزوا "تیری طرف ے اس کو تین طلاقیں واقع ہو گئیں اور ستانوے طلاقوں کے ساتھ تونے اللہ کی آیات سے مختصا کیا ہے۔ (موطا امام مالک مجتبائی ص ۱۹۹ طبع پیروت ج ۲ ص ۵۵۰ ، جامع الاصول ج ک ص ۵۸۸)

شاكرد: استاد جي ! وه كت بي كه طلاق مرد ديتا بي عورت كاكيا قصور بي جو دوسري

جگہ نکاح کر کے آئے؟ نیزیہ تو بڑی بے غیرتی ہے؟

استاد: یہ لوگ فقماء پر نہیں بلکہ براہ راست قرآن وحدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اس حکم کا فاکدہ یہ ہے کہ باغیرت مسلمان مرد اپنی زبان سنبھال کر رکھے گا۔ وہ معاملے کو اتنا بگڑنے ہی نہ دے گا کہ نوبت طلاق تک پنچ کیونکہ اسے پیتہ ہوگا کہ اگر غلطی سے تین کا لفظ نکل گیا تو گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ رہا یہ کہ عورت کا کیا قصور ہے؟ تو عام طور پر عورت کی کی غلطی سے بھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھریہ بتا کیں کہ اگر ایک بی طلاق ہو تو طلاق مرد دیتا ہے عورت عدت کیوں گزارتی ہے؟ بچہ مرد کا ہے ممل وضع میں طلاق ہو تو طلاق مور دیتا ہے عورت عدت کیوں گزارتی ہے۔ بچہ مرد کا ہے ممل وضع کی مشقت عورت ہی کو کیوں برداشت کرنی پڑتی ہے۔

تکتہ: غیرمقلدین یہ بتائیں کہ اگر ایک مرد قبل الدخول یا بعد الدخول عورت ہے اس کے کئی کاہ کی وجہ سے فوری طور پر کھل قطع تعلق کرنا چاہے اس کی کوئی صورت شریعت نے بھی بتلائی ہے۔ اگر تین طلاق کے علاوہ ہے تو واضح کریں اور اگر نہیں تو بتلائیں کہ اسلام جامع دین کیسے ہوا؟ اس میں تمام مسائل کا حل کس طرح ہوا؟ کیا یوی کو قبل کر دے یا کیا کرے۔ مثلا کسی مرد نے اپنی یوی کو غیر مرد کے ساتھ نا مناسب حالت میں پلیا گر ذنا کرتے ہوئے نہ دیکھا یا اس کو معلوم ہوا کہ عورت اس کو زہر دینا چاہتی ہے یا اس کے دشمنوں کے ہاتھ قبل کروانا چاہتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس عورت کو بد نام نہ کرے گراس کو اپنی پاس کو بھی نہ رکھے۔ لعان وہ نہیں کر سکتا کیونکہ زنا کی حالت میں نہیں دیکھا ایک دو طلاقوں کی صورت میں ہو سکتا ہے برادری والے اعظے ہو کر صلح کروا دیتے ہیں۔ اب سوائے تین طلاقوں کے اس کے پاس کون سا حل ہے؟

یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عویم رہاتھ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کرنے کے بعد اس مجلس میں تین طلاقیں دیں۔ بتائیں اس کا کیا تھم ہے؟ یا یہ لعان کی خصوصیت ہے آگر ان کا نفاذ اس دور میں ہو یا ہی نہ تھا تو انہوں نے یہ لغو کام کیا ہوگا۔ (حضرت عویم رہاتھ کا واقعہ بخاری ج ۳ ص ۲۷۰ مع سندی میں موجود ہے) حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ نے تینوں طلاقوں کو نافذ بھی کر دیا۔ (تمذیب انی داؤد ج ۳ ص ۱۲۹)

نکتہ: غیر مقلد تو کہتے ہیں کہ تین کا لفظ بول کر بھی ایک طلاق ہی ہوگی جبکہ اس کے برعکس کتب حدیث میں ایسی روایات موجود ہیں کہ انسان تین کا لفظ بھی نہیں بولٹا مگر

طلاقیں تین واقع ہوتی ہیں۔ انت علی حرام کی صورت میں حضرت علی دیاد تین طلاقیں کہتے تھے۔ کہتے تھے۔

أكر خلية يا برية كما تو حفرت ابن عمر كى نزديك تين طلاقيل بي- لفظ البنة كى صورت من حفرت عمر بن عبد العزيز ميليد فرمات بين

لو كان الطلاق الفا ما ابقت البنة منها شيئا من قال البنة فق رمى الغاية القصوى "أكر طلاقيل بزار بول تو البندك ان سے يحمد ند چموڑا جس سے البند كما اس نے انتهائى درج كاوار كيا"

ید روایات موطا ص ۱۹۹٬ ۲۰۰ طبع مجتبائی میں موجود ہیں۔ بعض روایات صحیح بخاری کتاب العلاق میں بھی موجود ہیں۔

شاكرد: استاد جي إمكرغير مقلدين ان كونسيل مانة-

استاد: اول تو غیر مقلدین سے بسرطال ان حضرات کا مرتبہ لا محالہ علم وعمل میں بلند ہے۔ علاوہ ازیں عمد نبوی کا سیا واقعہ ان حضرات کی تائید کرتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت رکانہ بن یزید واقعہ نے اپنی بیوی سمیسمہ کو طلاق بتہ دے دی۔ نبی علیہ السلام کو پیتہ چلا تو انہوں نے کما

والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة قال ركانة والله ما ارادت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (جامع الاصول ج ٤ ص ٥٨٩ - ابو داورج ٢ ص ٢٦٠ ٢١٠)

"الله كى قتم ميں نے صرف ايك طلاق كا ارادہ كيا۔ پھر نبى عليہ السائم نے قتم دے كر يہ بوجھا تو ركانہ نے فرمايا الله كى قتم ميں نے تو ايك ہى طلاق كا ارادہ كيا۔ تو نبى الله كا سے ان كى بيوى كو ان كى طرف لوٹا ديا۔"

امام نووی ریافیہ فرماتے ہیں

فهذا دلیل علی انه لو اراد الثلاث لوقعن والا لم یکن لتحلیفه معنی (نووی ج ۱۰ ص ۱۵ بیروت)

"بيراس كى دليل ہے كه أكر وہ تين كا ارادہ كرتے تو تين واقع ہو جاتيں ورنه ان سے فتم لينے كاكوكى معنى نه ہوتا"

شاگرد: استادجی وہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے تین طلاقیں دی تھیں۔ استاد: امام نووی فرماتے ہیں

واما الروایة التی رواها المخالفون ان رکانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة فروایة صعیفة عن قوم مجهولین وانما الصحیح ما قدمناه انه طلقها البنة (ایشا")

"جس روایت کو مخالفین ذکر کرتے ہیں کہ رکانہ" نے تین طلاقیں دی تھیں تو آپ نے ان کو ایک بنا دیا وہ روایت ضعیف ہے مجمول لوگوں سے صحیح روایت وہ ہے جو ہم نے کیلے ذکر کی کہ انہوں نے طلاق بتہ دی تھی"

امام ابو داؤد نے بھی طلاق بتہ کو بھی اصح کما ہے (ابو داؤد ج ٢ ص ٢٠٠)

حضرت عبد الله بن عباس ابو ہریرہ عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم كافتوى عبد الله عنهم كافتوى عبد باكرہ كو اس كا خاوند تين طلاق دے دے تو وہ بھی خاوند كے ليے حلال نہيں حنى منكح روحا غيرہ (افرجہ ابو داؤدج ٢ ص ٢١٠- جامع الاصول ج ٢ ص ٢٠٠)

"نبیہ: ان تمام نصوص قطعیہ سے گریز کرتے ہوئے غیر مقلدین طلاق ٹلاشہ کے تعم سے تنظر کرنے میں اور آیات تعم سے تنظر کرنے میں اور کہتے ہیں کو فقہ حفی میں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حفی طلالہ کے قائل ہیں اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وسرى روايت ين عن الله المحلل والمحلل له واسناده حسن (زاد العادج ۵ ص ۱۰)

الجواب: یہ حدیث تو خود اس کی دلیل ہے کہ یہ کام اگرچہ لعنت کا موجب ہے گر عورت حال ہو جائے گر کیونکہ نبی علیہ السلام نے دوسرے خاوند کو محلل (حال کرنے والا) اور پہلے خاوند کو محلل لہ (جس کے لیے حال کیا گیا) فرمایا ہے اور فقهاء اس موجب لعنت کام کی ترغیب کب دیتے ہیں؟ تناقض تو تب ہو آاگر فقهاء یہ کتے کہ یہ کام (شرط لگا کر نکاح

ا غیر مقلدین فقہ کے بہت سے مسائل کو حدیث سے معارض بتاتے ہیں عالانکہ ان میں تناقض کی شروط پوری نہیں ہوتیں۔ قارئین اس موضوع پر مولانا تعیم الدین مدظلہ کی کتاب حدیث اور اہل حدیث ص عاد کا ضرور مطالعہ فرائیں۔

ثانی کرنا) لعنت کا موجب نہیں ہے یا حدیث شریف سے ثابت ہو آگ تکاح ثانی سے حرمت خم نہ ہوگا۔

پھر حیرت ہے کہ غیر مقلدین اس مدیث کو تین طلاقرں کے بعد بیوی کے حرام اور جدا نہ ہونے پر یا تین کے ایک ہونے پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں جبکہ اس مدیث میں سرت سے طلاق کا ذکر تک نہیں ہے۔ خدا جانے غیر مقلدیہ نتیجہ دلالات ثلاثہ میں سے کس دلالت سے افذ کرتے ہیں۔

اور اگر غیر مقلد اس حدیث کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے عورت پہلے خاوند کے لیے حال نہ ہوگی بلکہ حرام ہی رہے گی تو یہ دو وجہ سے ان کے خلاف جمت ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس طرح تین طلاقوں کو تین ہی مانتا لازم آیا ہے تبھی تو عورت حرام ہوئی۔ دو سرے اس طریقے سے کہ اس حدیث کا مصدات غیر مقلدین مولوی اور ان کے عوام بنتے ہیں کیونکہ ان کے مولوی تین طلاقوں سے حرام شدہ عورت کو غلط فتوی دے کر حلال بتاتے ہیں تو یہ محلل ہوئے اور جن کے لیے فتوی دیتے ہیں وہ محلل لہ ہوئے اور حلال کو حرام کھنے والا لعنتی نہیں تو اور کیا ہے؟

عیر مقلدین کو حلالہ کے لفظ سے خاص الرجی ہے حالانکہ اس کا معنی ہے حلال کرنے والی صورت کیا ان کو حلال کرنے والی صورتیں بری معلوم ہوتی ہیں۔ کیا شرعی ذرم اور نکاح حلال کرنے والے نہیں ہیں غیر مقلدین کو چاہئے کہ ان سب سے اجتناب کریں۔

شاگرد: استاد جی یہ گئت ہیں کہ حضور طابع اور حضرت ابو بکر صدیق دی کے زمانہ میں اور حضرت عمر دی تھی۔ حضرت عمر دی تھی۔ عمر دی تھیں۔ حضرت عمر دی تھی۔ عمر اسلامی کی جس میں ان کے لیے سوچنے سمجھنے کی مخبائش تھی۔ ہم کیوں نہ ان کو ان پر ناقذ کر دیں تو حضرت عمر دی ہو نے ان پر تین ہی تافذ کر دیں (بحوالہ مسلم ج اص ۲۳۷)

استاد: شکر کہ غیر مقلدین اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ کے دور مبارک میں تین طلاقوں کو تین ہی ماتا گیا۔ اب غیر مقلدین سے یہ پوچھے کہ اگریز کے دور میں اہل صدیث کا نام اللث کرانے والو یہ تو بتاؤ کہ آپ لوگوں کا زمانہ حضرت عمر وہ سے پہلے ہے یا بعد میں؟ جب تممارا زمانہ حضرت عمر وہ کے بعد ہے تو تم حضرت عمر کی بات کیوں نہیں

مانے؟ فرض کو کہ اگر آج کا مسلمان اس زمانے میں ہو تا اور تین طلاقیں اکھی دے دیتا تو کیا حضرت عمر کے کیا حضرت عمر الله عضرت عمر الله کیا حضرت عمر الله کے دور میں آج کے کسی اہل حدیث کا فتوی نظر آ جا تا؟ حضرت عمر الله کے مقابل اپنی حیثیت واضح اس فیصلے سے کسی صحابی نے اختلاف نہ کیا۔ یا تم حضرت عمر الله کے مقابل اپنی حیثیت واضح کرو۔ حضرت ابن عباس تو خود تین کو تین ہی مانتے ہیں۔ کیا سب حضرات حدیث نبوی سے ناواقف یا سنت کے دسمن تھے؟ کیا ہے سب حنی مقلد اور متعصب تھے؟

شاگرد: حضرت عمر دیاتھ نے بیہ فیصلہ کس بنا پر دیا؟

استاد: ہم نے گزشتہ صفحات میں قرآن پاک اور حدیث سے تین طلاقوں کا تین ہونا ثابت کر دیا ہے۔ اس لیے یہ حضرت عمر واقع کا ذاتی فیصلہ نہیں در اصل بعض صور تیں الی ہیں جن میں گنجائش نکل سکتی ہے گر حضرت عمر واقع نے محسوس کیا کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے آپ نے پابندی لگا دی۔ وہ صورت یہ ہے کہ کہ اگر ایک شخص مدخول بما ہوی کو تین مرتبہ انت طالق کا لفظ کے تو اس میں دو احتمال ہیں

ال فقماء حفرت عمر والله ك فيملول كو قيامت تك ك لي مانت بين حفرت الم ابو يوسف مطلح فرات بين ولست ارى ان يهدم شىء مما جرى عليه الصلح ولا يحول وان يمضى الامر فيها على ما امضاه ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم اجمعين الى ان قال فالصلح نافذ على ما انفذه عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الى يوم القيامة (كتاب الخراج ص ١٥٩)

لا حافظ ابن القيم رين للت بين وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الثلاث في كلمة وان كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الا خرين لازم (تهذيب سنن الى داؤدج ٣ ص ١٣٨) پر مسلم شريف كي روايت بوغير مقلدين پيش كرتے بين اس كا بواب يول ديتے بين الاول انه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على اجماع الامة ولم يعرف لها في هذه المسالة خلاف الا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصر ان الكريمان والا تفاق على لزوم الثلاث فان رووا عن ذلك عن احد منهم فلا تقبلوا منهم الا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل ولا تجدهذه المسألة منسونة الى العدمن السلف ابدا (تهذيب سنن الى داؤدج ٣ ص

ا۔ اس نے تین مرتبہ طلاق کا ارادہ کر کے جملہ انتائیہ بولا ہے۔ چونکہ انتاء ہے طلاق پیدا ہوگا نہ رجوع کر سکتا ہے نہ صدق وکذب کا اختال ہے ' یوں سمجھو کہ اس نے تین مرتبہ گولی چلا دی اب واپس نہیں آ سکتی۔

۲۔ اس نے پہلی مرتبہ انشاء کا ارادہ کیا اور دوسری ٹیسری مرتبہ اس کی تاکید کرتے ہوئے جملہ خبریہ بول رہا ہے لیعنی سے کمہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی تھی دے دی تھی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین شریعت کو خوب سمجھتے تھے بوقت ضرورت ایک طلاق ہی دیتے تھے۔ اگر شاؤ ونادر کوئی تین مرتبہ انت طالق کمہ دیتا اور اس کا کیس عدالت میں آیا تو اس کی نیت ہوتی تو یہوی رجوع میں آیا تو اس کی نیت ہوتی تو یہوی رجوع کے بعد لوٹا دی جاتی کیونکہ وہ لوگ نمایت متق پر ہیز گار تھے اگر تین کی نیت ہوتی تو اقرار کر لیتے تھے۔

حضرت عمر والله کے دور میں اسلام دور دور تک چھینے لگا۔ بے شار لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان نو مسلموں میں دین کی وہ پختگی نہ تھی۔ عدالت میں انت طالق تین مرتبہ کنے کے کیس کثرت سے آنے لگے اور لوگ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے یہ کنے لگے کہ نیت تو ایک طلاق کی تھی۔ حضرت عمر والله چونکہ اشدھم فی امر الله تھے انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ ہمارے پاس آکر غلط بیان کرتے ہیں 'تین دے کر ایک کمہ دیتے ہیں۔ تب انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جو محض بھی تین مرتبہ انت طالق کمہ دے 'اس کی ہوی جدا کر دی جائے۔

آپ غور کریں کہ جس علت کے تحت حضرت عمر واللہ نے بیہ فیصلہ دیا آج وہ سبب زیادہ پلیا جاتا ہے یا کم؟ پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر واللہ کی بصیرت کی داد نہ دی جائے؟ حضرت عمر واللہ نے دیادہ واقعات کو دیکھ کر فیصلہ میں تختی کر دی اور دین کے ناقدرے زیادہ مقدمات دیکھ کر آسانی ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید جوابات کے لیے دیکھ شرح مسلم نووی ج ا ص ۱۳۷۸۔ فتح الباری ج ۹ ص ۱۳۷۲۔ سنن کبری ج ۷ ص ۱۳۳۷۔ عمدة الاثات ص ۷۵ تا ۱۰۹۔ تمذیب سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۱۳۹۰

شاگرد: اگر واقعی کسی فخص نے ان الفاظ سے ایک کی نیت کر لی ہو تو حضرت عمر دیاہ

نے اس کی بیوی کو کس دلیل سے جدا کر دیا؟

385turdubooks:Wordpress استاد: قاضی ظاہر کا پایند ہے دل کی نیت کو نہیں جانا۔ پھر سکلہ یہ بھی ہے کہ قاضی شرعی جب وداکل شرعیہ کے مطابق نکاح طلاق وغیرد کے معاملات میں فیصلہ دیتا ہے تو اس کا فیصلہ ظاہرا" اور باطنا" دونوں طرح نافذ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے کہ اگر حضرت عمر دیجھ نے اس صورت مذکور میں باوجود خاوند کے انکار کے اور اس کے رجوع کی طرف راغب ہونے کے تفریق کر دی پھراس عورت نے کس اور سے نکاح کر لیا۔ سوچنے تو سبی کہ اگر حفزت عمر رافي كا فيصله ظاهرا" وباطنا" نافذ نهيس مو تا تها تو كيا وه عورت زنا ميس مبتلا ربي؟ معاذ الله تعالى-اب جو لوگ حضرت عمر کے اس فیصلے کو محض سیاسی مانتے ہیں بتلا ئیں تو سہی کہ کیا حضرت عمر والد نے اپنی حکومت وسیاست کو باقی رکھنے کے لیے بیوی کو خاوند سے جدا کر کے حرام کاری میں ڈال دیا؟ علاوہ ازیں اگر خاوند بیوی میں جھگڑا ہو جائے بیوی کو یقین ہے کہ خاوند نے طلاق دی خاوند کو یقین ہے کہ طلاق نہیں دی بتلائے عدالت کا فیصلہ باطنا نافذ ہوگا یا نسی؟ اگر نافذ نہیں ہو تا تو وہ کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ (مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ایساح الاوله لشيخ الهند و تقوى رشيديه ج ساص 29 بمع حاشيه أور حاشيه مين منصب امامت شاه اساعیل شہید کا حوالہ بھی ہے) یہ بھی واتشح رہے کہ حنفیہ کے ہاں شافعی مالکی قاضی کا فیصلہ ان کی فقہ کے مطابق فقہ حنفی کے خلاف بھی نافذ ہو جاتا ہے 'کوئی تعصب نہیں ہے (انظر فتح القدريج سص ٢٠٣)

> شاگرد: استاد جی تین طلاقوں کے بعد واپسی کی جو شرط فقہاء ذکر کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں کوئی نص بھی ہے؟

استاد: كيول نهير؟ بھلا اتنا عظيم مسله محض اجتماد اور قياس سے حل ہونے والا كب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے

انرجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (بخاري ج ٣ ص ٢٥٠) ایک آدی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر عورت نے نکاح کر لیا پھر اس دو سرے خاوند نے طلاق دے دی۔ نبی مالیکم سے پوچھا گیا کیا پہلے خاوند کے لیے حال ہے؟ فرمایا نہیں یمال تک کہ وہ اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا

خط کشیدہ الفاظ کا ظاہری مفہوم ہی ہے کہ خاوند نے آکھی تین طلاقیں دی تھیں ہی مفہوم علامہ عینی اور حافظ ابن حجرر حمما الله تعالی نے ذکر کیا ہے (انظر عمرة القاری ج ۲۰ص مسلم۔ فتح الباری ج ۹ ص سسم۔

اس موضوع پر متعدد روایات سیحین اور دوسری کتب مدیث میں ملتی ہیں۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب ؓ کے نزدیک دوسرے خاوند سے محض عقد کرنا کافی ہے ، وطی شرط نہیں ہے۔ حنی تنکح روحا عیرہ کی وجہ سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ واحاب الحمهور بان هذا الحدیث مخصص لعموم الایة ومبین للمراد بھا (شرح مسلم نووی ج ماص ۳)

جمہور نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حدیث عموم آیت کو خاص کرنے والی اور اس کے معنی کو بیان کرنے والی ہے۔

آخرى بات : غير مقلدين بعض مسائل ميں امام بخارى وغيره محدثين كا برے فخر سے نام ليتے بيں مگر طلاق الله ميں كبار محدثين سلف صالحين ميں سے ان كا ہم مشرب كوئى نهيں ہے۔ امام بخارى امام بيمق المام نووى ابن حجر عسقلانی رحمهم الله تعالى اس طرح ائمه اربعه ان كے مقلدين سب تين كو تين ہى مانتے بيں اس ليے غير مقلدين اس مسله ميں سب معزات كو برا بھلا كہنے لگ جاتے بيں۔

محمد قاسم خواجہ صاحب لکھتے ہیں "امام بخاری نے جو طلاق ثلاث واقع ہو جانے کے حق میں باب باندھا ہے تو کیا ہوا و انکی تحقیق میں ہوگ" (تین طلاقیں ص ۴۴)

دو سری جگہ لکھتا ہے

"مسلمان کی ذہبی زندگی میں اس کی سب سے بڑی کمزوری تقلید پندی ہے ایک شخص کتنا حق پرست ہو آ رہے اسمیں دُٹ جانے کی کتی صلاحیتیں پائی جاتی ہوں جب تقلید کا معالمہ آڑے آ جا آ ہے تو سب جذبات دُھلے پڑ جاتے ہیں ارادہ کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے اور حضور طابط کے نام پر جان قربان کرنے والا انسان ایک معمولی اور غیر مسنون رائے کو قربان کرنے سے پس و پیش کرنے لگتا ہے" (ایھنا" ص ۱۳۸)

ان جابلوں کے پاس سرے سے اس مسلہ پر کوئی دلیل ہے نہیں اور تمام محابہ کرام

تمام تابعین اور جمہور محدثین وفقماء رحمم اللہ کے بارے میں بد گمانی اور بد زبانی کا حال آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے۔ ان کا آخری حربہ میہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی مظلومیت کو بہانہ بناتے ہیں کیا حرام کاری کی اجازت سے بہتر تمہیں اور کئی طریقہ مدد کا نظرنہ آیا؟ مرد کی زبان کو لگام دو۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ پریشانی کے وقت سورت نساء آیت ۳۳ اور ۳۵ پر عمل کرو گریہ خود نہیں بدلتے 'شریعت کو بدل دیتے ہیں غصے کی طلاق' حیض کی حالت میں دی ہوئی طلاق نہ سب بعبن کے زدیک نافذ نہیں۔ حالت میں دی ہوئی طلاق نے ساتھ دی ہوئی طلاق یہ سب بعبن کے زدیک نافذ نہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن اسحاق کے یہ شیدائی کل کو یہ کمہ دیں کہ تین طلاقیں دینے سے بکھ واقع نہیں ہوتا اور ابن اسحاق سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ (شرح مسلم نووی ج اص کچھ واقع نہیں ہوتا اور ابن اسحاق سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ (شرح مسلم نووی ج اص کھے واقع نہیں ہوتا اور ابن اسحاق سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ (شرح مسلم نووی ج اص کھے کہ کا کو یہ لوگ اس مظلوم عورت کو طلاق کا حق بھی دے ڈالیں یا کاح کی تمام شرؤ ط طلاق کے لیے لگانے لگیں۔

## تمثیل کی مثالیں قرآن کریم سے

اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی قدیم ہے اس کو قیاس یا تمثیل کی قطعا"کوئی حاجت نہیں ہے قیاس و اجتباد علم غیب کے منافی ہے۔ قرآن پاک میں تمثیل و قیاس کی مثالیں دو طرح پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ کسی کا کلام نقل کیا جائے جس کے اندر تمثیل ہو دوسرے یہ کہ بندوں کے سمجھانے کے لیے تمثیل کا اسلوب اختیار کیا جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے ارشاد باری ہے ان مثل عیسی عنداللہ کمثل ادم خلقہ من نراب ثم قال لہ کن فیکون

عیمائی کتے ہیں کہ چونکہ عینی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے الذا وہ خدا کے الکوتے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو وہ بھی خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اللہ تعالی نے بندوں کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو آدم علیہ السلام مقیس علیہ ہوئے عینی علیہ السلام مقیس ہیں علیہ مشترکہ تھم خداوندی سے پیدا ہونا اور تھم مشترک بندہ ہونا اللہ نہ ہونا اللہ مقیس ہیں علیت مشترکہ تھم خداوندی سے پیدا ہونا اور تھم مشترک بندہ ہونا اللہ نہ ہونا

ا ابن قيم اور ابن تيمية غفبان كى طلاق كو منعقد نهيل مانة (تهذيب سنن الى داؤد لابن القيم ج ٣ من الن قيم أور ابن تيمية غفبان كى طلاق كو منعقد نهيل مانة (الروضه النديد من ١٠٠) قاضى شوكائي اور نواب صديق حن خان حالت حيف كى طلاق كو نافذ نهيل مانة (الروضه النديد ص ٥٠) تهذيب سنن الى داؤد لابن القيم كا محتى غير مقلد نو يهال تك لكمتا ب لعل الاحتياط لامر الفروج ان لا يقع طلاق الهازل "عورتول كے معاطے ميں احتياط كا تقاضا يہ ب كه باذل كى طلاق بحى دائع نه بود (حاشيه تهذيب سنن الى داؤد ج ٣ ص ١٩)

-4

دوسرى جُلم فرمايا ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام

اس مقام پر بھی الوہیت عیسیٰ کے عقیدہ کا رد ہے مقیس اور علت مشترکہ کو ذکر فرمایا ہے اور مقیس علیہ ہر کھانا کھانے والا جاندار یا انسان ہے تمثیل کے دو قیاس منطقی یوں بنتے ہیں۔

اول: انسان کھانا کھا تا ہے اور جو کھانا کھائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا ثانی حضرت عیسی اور ان کی والدہ کھانا کھاتے ہے۔ ان کی والدہ کھانا کھاتے ہے۔ ان کی والدہ کھانا کھاتے ہے۔ فلام ہے۔ فلام ہے۔ فلام ہے کہ اس تمثیل کا ذکر بندوں پر اتمام جمت کے لیے ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا "یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کماکہ رہے تو رہاکی طرح ہے"

تو کافروں نے رہا کی طت یوں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کہنے گئے کہ بیع بھی رہا کی طرح ہے گویا ان کے نزویک رہا اصل اور بیع فرع ہے تھم مشترک طلت ہے۔ اللہ پاک نے ان کو قیاس کو باطل کرتے ہوئے فرملیا واحل اللہ البیع وحرم الربا "اور اللہ نے بیع کو طال کیا اور رہا کو حرام" کہ قیاس تو تھم غیر منصوص کے لیے ہے اور رہا کی حرمت منصوص الذا ان کا قیاس ہے کار ہوگیا۔

ارشاد باری تعالی ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا "انہوں نے کما کہ تم تو ہم جیسے بخری ہو"

یعنی کفار نے انبیاء کو اپنے اوپر قیاس کیا اس تمثیل میں کفار نے اپنے آپ کو مقیس علیہ اور حضرات انبیاء کرام کو مقیس بنایا علت مشترکہ ایک جیسا انسان ہو آ اور حکم نبی نہ ہونا اس کے جواب میں انبیاء نے فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللّه یمن علی من یشاء من عبادہ تو انبیاء کرام نے "بشر مثلکم" کو مطلقاً نبی نہ ہونے کی علت تعلیم نہ کیا واضح رہے کہ انبیاء علیم السلام کا دو سروں جیسا بشر ہونا لا بشرط شے کے درجہ میں ہے جس کی تفصیل انشاء اللّه قیاس جدلی میں آئے گی۔

فائدہ: انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات قیاسی چیزیں نہیں ہیں۔ شاہ عبد العزیز ملطفیہ فرماتے ہیں

"اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی کرامت کسی پینمبریا مسلمان سے ظہور میں آئی ہو ہمارے پینمبر مال ہوا کی است کے امامول سے بھی ظہور میں آئے ورنہ ہمارے پینمبر مال ہوا کی ممارے پینمبر مال ہوا کی محرت نوح علیہ العملام اور حضرت لقمان بن عاد سے کم نہ ہوتی" (تحفہ اثنا عشریہ اردو ص ۲۳)

علاوہ ازیں امت محمد کے کسی ولی کی کرامت جو نکہ آنخضرت طابع کی اتباع کی وجہ سے ہوں لیے وہ نبی علیہ السلام کا مجزہ بنی ہے (انظر تفیر عثانی حاشیہ آیت ۲۰ نمل)

یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے آنخضرت طابع کو بے شار مجزات عطا فرمائے جن کی ایک جھلک دلائل النبوۃ للاصبہانی اور الحسائص الکبری ایک جھلک دلائل النبوۃ للاصبہانی اور الحسائص الکبری للیوطی میں دیکھیں۔ سب سے برا مجزہ قرآن کریم ہے۔ ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت طابع کے مجزات یک مجزات یر فوقیت رکھتے ہیں۔ کہ آنخضرت طابع کے مجزات یک محزات کا مطالعہ فرما کیں۔

نبی علیہ السلام کی شان کا مقتفی ہی ہے کہ آپ کی دیگر انبیاء علیم السلام پر فضیلت مائی جائے جبکہ تم لوگوں نے انوار ساطعہ میں شیطان اور ملک الموت پر قیاس کرنا شروع کر دیا۔ شیطان پر قیاس کرنا ہے تو احمد رضا خان اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کرو۔ کیا نبی علیہ السلام کے لیے آیات قرآنیہ سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ مجزات ناکافی ہیں جو ہم بزرگوں کے ظنی کشف کو آپ کے لیے ثابت کریں؟ اگر کوئی کرائے سیما ہوا ہاتھ کی ضرب بزرگوں کے ظنی کشف کو آپ کے لیے ثابت کریں؟ اگر کوئی کرائے سیما ہوا ہاتھ کی ضرب امور سے انبین توڑ دیتا ہے یا آج کا کافر ٹی وی سے امریکہ کا مشاہدہ کرتا ہے بتلاؤ کیا ہے سب امور بذریعہ قیاس ثابت کرو گے؟ اور انبیاء کے لیے نہ مانے والوں پر فتوی کفرلگاؤ گے؟ فن مناظرہ کی کتاب رشیدیہ میں ہے کہ حکماء اشرا قیبن باطن کی اتنی صفائی کرتے تھے کہ ایک دو سرے کی کتاب رشیدیہ میں ہے کہ حکماء اشرا قیبن باطن کی اتنی صفائی کرتے تھے کہ ایک دو سرے کے دل کی بات جان لیتے تھے اور اس طرح مناظرہ کر لیا کرتے تھے۔ بتلاؤ کیا ان کو بھی مقیس علیہ بناؤ گے؟ یہ چیزیں کسی ہیں اور فی حد ذاتہ باعث کمال نہیں اوریاء کا اصل کمال مقیس علیہ بناؤ گے؟ یہ چیزیں کسی ہیں اور فی حد ذاتہ باعث کمال نہیں اوریاء کا اصل کمال عمدیت ہے۔

فائدہ: اصول نقه کی کتابوں میں قیاس یعنی تمثیل کی کچھ شرائط ذکر کی جاتی ہیں جن میں سے دو درج ذیل ہیں۔

شرط اول: مقیس علیہ کسی اور نفس کی وجہ سے اپنے تھم کے ساتھ خاص نہ ہو

(نورالانوار ص ٢٢٩) جيسے آخضرت ماليكم نے حضرت خزيمة كى گوائى كو دو كے برابر كر ديا ہے (ابو داؤدج ٣ ص ٣٠٨ طبع بيروت اسد الغلبہ ج ٢ ص ١١٣ الاصابہ ج ١ ص ٣٢١) اور بيد ان كى خصوصيت ہے حضرت خلفاء راشدين رضى اللہ عنم باوجود افضل ہونے كے اس وصف ميں ان بر قياس نہيں كيے جا كتے۔

عالم الغیب ہونا ہر قتم کی حاجت روائی کرنا۔ ہر شخص کی ہر دعا کو دور نزدیک سے ہر وقت سننا یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کوئی شخص اپنی عقلی دلیلوں سے یا اپنے خیال سے کوئی علمت مشترکہ نکال کر غیر اللہ کے لیے یہ اوصاف ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اوصاف مقیس علیہ یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہیں۔

شرط ثانی: مقيس يعني فرع ميس كوئي نص نه يائي جاتي مو (نورالانوار ص ٢٢٩)

کی بھی مخلوق کے علم الغیب واجت روا مشکل کشا فریاد رس مخار کل نہ ہونے پر نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ قیاس کے ساتھ نبی علیہ السلام یا کی اور مخلوق کے لیے ان اوصاف کو ثابت کرنا قطعا ناجائز ہے کیونکہ اس طرح نصوص کی مخلایٹ لازم آتی ہیں شیطان یا ملک الموت کے لیے ثابت شدہ امور یا ملک الموت کے لیے ثابت شدہ امور کو نیک ہستی ہے اس کی نفی ہو قطعا "ناجائز ہے مثلا" کو نیک ہستی ہے اس کی نفی ہو قطعا "ناجائز ہے مثلا" شیطان کی طرح حضرت یعقوب کے لیے اتی یا اس سے زیادہ لمبی دنیوی زندگی کو ثابت کرنا۔ شیطان کی طرح حضرت یعقوب کی قرآن پاک میں ذکر ہے ارشاد ہاری ہے ام کستم شھداء اد حضر یعقوب الموت

نبی علیہ السلام کا بھر ہونا قطعی طور پر ثابت ہے محض اس وجہ سے کہ بعض غیر متند روایات میں آپ کے سلیہ کی نفی آئی ہے اس سے بھریت کا انکار قطعا" ناجاز ہے کیونکہ خلاف نص ہے علاوہ اریں سلیہ نہ ہونے کی صر رت میں لازم یہ آئے گاکہ نہ آپ کے جم مبارک کا سایہ تھا اور نہ آپ کے لباس مبارک کا تو کیا آپ کا لباس بھی نور ہو گیا تھا بھر وہی کہڑا کوئی اور صحابی بہن لیتا تو گیا اس کپڑے کا سایہ تھا یہ نہ تھا۔ سوچ کر جا کیں غیر مقلدین کپڑا کوئی اور صحابی بہن لیتا تو گیا اس کپڑے کا سایہ تھا یہ نہ تھا۔ سوچ کر جا کیں تو وہ کتے ہیں حضرات کے سامنے جب ہم ترک القراءة خلف اللهم کے دلا کل ذکر کرتے ہیں تو وہ کتے ہیں کہ رکوع سجدہ کی نصب اور تشہد اور دعا امام کے پیچھے کیول پڑھتے ہوں۔ اس جگہ قیاس کے منکر قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابل قیاس پیش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف قیاس کے منکر قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابل قیاس پیش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف

آیت ۱۲ کی تفیر کے تحت ابن کثیر میں ہے شیطان نے قیاس فاسد کیا تھا جو یہ کما انا حیر منه حضرت حسن بھری فرماتے ہیں قاس ابلیس وھو اول من قاس اسادہ صحیح (ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۱ ۳۲۱) اور بھی یہ کتے ہیں کہ امام کی قراء ت سائی ہی نہیں دیتی یعنی سری نماز میں اس وقت خاموش رہنے سے فاتحہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ یہ بھی نص کو قیاس نے ساتھ رد کرنا ہے۔

حالاتکہ جمارا کام تو ہے کہ کہیں سمعنا واطعنا نص کے مقابل قیاس متروک ہے۔ شاہ ولی اللہ امام کرخی وغیرہ ائمہ حنفیہ سے نقل کرتے ہیں کہ خبرواحد قیاس پر مقدم ہے (مجہ اللہ البالغہ ج اص ۱۹۱ و انظر النای شرح الحسامی لابی مجمد عبدالحق الحقانی ص ۱۹۰)

بلکہ بہت سے ائمہ حفیہ کے نزدیک قول صحابی قیاس پر مقدم ہے (الحسای و شرحہ النامی ص ۱۹۰ ا۱۹) رہی یہ بات کہ غیر مقلد اس مقام پر نص کے خلاف قیاس کرتے ہیں۔ اس کی تائید کے لیے مندرجہ ذیل روایات پڑھیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔

انرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليومكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بنلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكوانا الله تبارك وتا قال سلمان نبيه مع الله لمن حمده واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلك بنلك واذا كان عند القعدة فليكن من اول قول احدكم النحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد المالحين اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا عبده و رسوله (مسلم جماله)

"ب شک رسول الله طابع نے جمیں خطبہ دیا ہمارے لیے ہمارا طریقہ کار واضح کیا اور جمیں ہماری نماز سکھائی تو فرمایا جب تم نماز پڑھنے آگو تو اپنی صفوں کو درست کرو پھرتم میں

ے ایک امام بے تو جب وہ اللہ اکبر کے تو تم اللہ اکبر کو۔ اور جب غیر المعضوب علیهم ولا الصالین کے تو تم آئین کہو' اللہ تعالیٰ تہماری دعا قبول کرے گا۔ پھر جب امام اللہ اکبر کے اور رکوع کرے اس لیے کہ امام تم سے پہلے دکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے (سر) اٹھا تا ہے۔ پھر نبی اٹھیلا نے فرمایا تو یہ اس کے بدلے میں براٹھا لینا تا کہ جتنی دیر امام رکوع کیا اتنی دیر بعد میں سراٹھا لینا تا کہ جتنی دیر امام رکوع میں رہنا) اور جب امام کے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کمو ربنا لک الحمد اللہ تعالیٰ تممارے لیے سے گاکیونکہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنی نبی (ٹھیلا) کی ذبان پر فرمایا اللہ نے س لیا اس کے لیے جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ اور جب امام اللہ اکبر کے اور سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور سجدہ کرہ اس لیے کہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سراٹھا تا ہے پھر نبی ٹھیلا نے فرمایا پس یہ اس کے بدلے میں ہے کرتا ہے اور تم سے پہلے سراٹھا تا ہے پھر نبی ٹھیلا نے فرمایا پس یہ اس کے بدلے میں ہے اور جب قعدہ کے پاس ہو تو تم میں سے ایک کا پہلا قول سے ہو النحیات الطیبات اور جب قعدہ کے پاس ہو تو تم میں سے ایک کا پہلا قول سے ہو النحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمہ اللہ ویرکانہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصلحین اشھدان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ علینا وعلی

مسلم شریف کی اس روایت کے ایک طریق سے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں وادا قرا فانصنوا (ص ۱۲۲)

بعض جابل یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حدیث نبوی میں نہیں ہیں بلکہ بعض کہ دیتے ہیں کہ یہ مسلم شریف ہی میں نہیں ہیں طلانکہ مسلم شریف کے تمام نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں یہ درست ہے کہ یہ الفاظ سلیمان تیمی کی روایت میں ہیں گر اس کے اپنا الفاظ نہیں ہیں ورنہ تو مسلم شریف موضوع احادیث والی کتاب ہوگ۔ اس روایت کی سند میں امام مسلم فرواتے ہیں واللفظ لابی کا مل مسلم ج اص ۱۵ کی ایک روایت میں ہو وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبة واللفظ له بلکہ مسلم شریف ج اص ۱۸۸ میں حصرت ابن عمر فاظ سے رفع یدین کی ایک روایت میں ہے واللفظ لیحیی غیر مقلدین بتا کیں کیا یہ الفاظ ان راویوں کے اپنے ہیں یا ان کی مرویات کے ہیں؟ تفصیل کے لیے احسن الکلام کا دوسرا باب ملاحظہ فرما کس۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه روايت كرتے بين-

قال كنا اذا كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمته الله و بركاته فانكم اذا قلتم اصاب كل عبد فى السماء او بين السماء والارض اشهد ان لا اله الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء المحبه اليه فيدعو (بخارى عاشيه مندى ج اص ۱۵۱ وملم ن اص ۱۵۳)

"بم بى الهيم كسات نمازين بوت ته توكت ته السلام على الله من عباده الله برسلام بواس كے بندول كى طرف سے السلام على فلان وفلان تو بى الهم ن فرايا نه كمو تم السلام على فلان وفلان تو بى الهم ن فرايا نه كمو تم السلام على الله ليكن كمو تم النحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته كيونكه جب تم كمو كريم بربند كو بنج كى آسان مين (يا فرايا) آسان اور زمين كے درميان اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله كم افتيار كرے دعا سے جو اس كو زيادة پيند كرے تو دعا كرك"

ملاحظہ فرمایا آپ نے نبی علیہ السلام نے سوائے قراء ت خلف اللمام کے اور کسی عمل یا ذکر یا دعا سے نہ روکا اور حفیہ بھی تو یمی کہتے ہیں' اب ان کا یہ کمنا کہ دعا کے موقعہ پر امام پڑھتا ہے تم بھی پڑھتے ہو اس قتم کے اعتراضات بالکل الیعنی ہیں کیونکہ حفی یہ بات قیاس سے نہیں بلکہ ان احادیث کی روشنی میں کمہ رہے ہیں اور اجماع ان کا موید ہے۔

علامہ ابن رشد فرماتے ہیں۔

واتفقوا على انه لا يحمل الامام عن الماموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراء ة (براية المجتمدج اص ١٥٣)

علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ امام مقتدی کی طرف سے سوائے قراء ت کے اور کوئی فرض نہیں اٹھا تا (یعنی باقی سب فرائض مقتدی کو کرنے ہی پڑتے ہیں)

مقدی کے لیے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک وجہ معلوم ہوتی ہے کہ "اهدنا" کی "نا" ضمیر جمع متعلم مع الغیر کے لیے ہے اور متعلم مع الغیر کا مطلب ہی بیہ ہوتا ہے کہ بات ایک کرتا ہے اور صیغہ جمع کا بولتا ہے ہی وجہ ہے کہ عین قراءۃ کے وقت مقدی پر خاموش رہنا

الل حدیث حفرات کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ اگر اس چیز کا منثایہ ہو کہ امام ومقتدی سب اس کو پڑھیں قو پھر بیک زبان سب کو ایسے اوا کرنا چاہیے تھا جس طرح ترانوں میں مل کر پڑھتے ہیں۔

ان کا یہ اعتراض کہ مری نماز میں خاموش کیوں رہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو محکم کے پابند ہیں۔ علاوہ ازیں غیر مقلد خود بھی سورت فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں خواہ امام کوئی لمبی سوت پڑھتا رہے۔

فائدہ: تمثیل میں مقیس علیہ کے تکم کی علت معلوم کرنے کے کی طریقے ہیں جن کا مفصل ذکر اصول فقہ سے متعلق ہے ایک طریقہ سرو تقتیم کا ہے وہ یہ ہے کہ مقیس علیہ کے مخلف اوصاف کا مطالعہ کر کے یہ متعین کریں کہ کون ساوصف علت تکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً شراب حرام ہے اگر شراب انگور کی سرخ رنگ کی بدود ہو اب اس کے اوصاف مندرجہ ذیل ہیں۔ ا۔ بننے والی ہونا۔ ۲۔ بدبودار ہونا۔ سے سرخ رنگ والی ہونا۔ ۲۔ بدبودار ہونا۔ سے سرخ رنگ والی ہونا۔ ۲۔ انگور سے بنی ہونا۔ ۷۔ گلاس میں ہونا۔ ۸۔ تین دن سے برتن میں ہونا۔

اب سوائے نشہ دار ہونے کے اور کوئی وصف علت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا

سبر و تقییم کا نحو وصرف میں بھی استعال ہو آ ہے کہ مختلف اختالات نکال کر کسی

ایک کو متعین کرنا علامہ سیوطی نے اس کی مثال ہید دی ہے کہ مُرْوَانُ کا وزن یا فَعُلانُ
ہے یا فَعُوالُ ہے اور یا مَفُعَالُ ہے۔ آخری دو کی مثال نہیں ملی' اس لیے فُعُلانُ ہی متعین ہوگیا۔ (الاقتراح ص ۲۷)

اس طرح لفظ آخوف بروزن آفعل ہے یہ یا ماضی ہے یا مضارع یا جامدیا اسم نفضیل یا صفت شبہ متعین ہوئی۔ یہ سر نفضیل یا صفت شبہ متعین ہوئی۔ یہ سر ہے اس طرح کسی ذات پر وصف کے اطلاق کرنے کے لیے با اوقات سرو تقیم سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ سر اس عمل سی کوئی شق صحے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ مثلا ایک مخص پوچھتا ہے کہ بی علیہ السلام کو عالم الغیب کمہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب ہم سر و تقیم کے عمل کو جاری کرتے ہوئے کمہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کمنا علم غیب کلی کی وجہ سے یا علم مضوص شرعا سے یا نمیں آگر نہیں تو آپ کو عالم الغیب کمنا علم غیب کلی کی وجہ سے یا علم

غیب جزئی کی وجہ سے پھر علم غیب جزئی کا لحاظ بشرط وصف نبوت ہے یا بلا شرط وصف نبوت ہے کا جا شرط وصف نبوت ہے پھر ہرایک پر غور کریں گے۔ اس لیے مندرجہ زبل نقشہ ملاحظہ فرمائیے

نبى عليرالنسلوة والسلام كومالم الغيب كهنا مین آی کو قرآن پاک میں یاسمے مدیث مي عالم النيب كما في مو ، اورهينت يه سے کو کمی آيت يا مديث يس آپ كومالم النيب نيس كماكي . برموعلم جميع منيبات مین اس دم ہے کو آپ کو کائنات کے ذریب وتسكا السابيك المكم عمام المراد تو ياد دكميس كربلوى حزات بجى اس كي قائل نيس كالخنوع في التي عليه كوالتُدُّوما في كي طرح علم ميط ملس لنزايمت بين يُنَا يَعْتُ مِي دَيَانُ كُنَّ -برج علم بعن منيات بشرط نبوت بوجط ببن منيبات لابشرط شيء مینی یا ک مائے کا مخدرت اللہ بين عبركسى تمعى لبس البين جيزول كالم آ دج دومرے کوملوم نیں اس کومالم النیب کما ملیہ وسلم کوالشر یاک نے باتی کائنات سے اعلیٰ وارقع علم عطاکیا سبے اس ماسكتاب خواه وومعلوات المود بوست موں یا کوئی اور ، سواگر اس کوعلت قرار وجرست آب كومالم النيب كمامات ديا ماست ميرة بربرانسان كويلم النيب تربين فربيت سياس اللاق انبیارے کیے تابت کرناہوگا۔ كمناعابي كمبركس كونبس اسي جيزول كا علم ہوتا ہے جودد سے سے پہنیدہ ہول۔

تو ہمیں اب شریعت ہے اس کا اطلاق انبیاء کے لیے ثابت کرنا ہوگا پہلی دو علتیں عموم کے اعتبار سے تھیں اور یہ علت وصف نبوت کے ساتھ ہے اس لیے یہاں نص کی ضرورت ہے یعنی اگر شریعت یہ کمہ دے کہ نبی عالم الغیب ہے تو کمو ورنہ نہ کمو۔ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا لفظ اگر اہل حق میں سے کسی نے اطلاق کیا ہے تو ارضاء عنان کے طور پر ہے اور یا کشف والهام پر یہ لفظ بول میں سے کسی نے اطلاق کیا ہے تو ارضاء عنان کے طور پر ہے اور یا کشف والهام پر یہ لفظ بول میں ہے اور یہ ان کا تسامح ہے، جس معنی میں برملوی حضرات انبیاء واولیاء کے لیے علم غیب مانتے ہیں، اہل حق میں سے اس کاکوئی بھی قائل نہیں ہے۔

## . ىدرىپ

استقراء کی تعریف اور اس کی دونوں قسمیں مع مثال ذکر کریں استقراء اور قیاس کا فرق ذکر کریں :15 استقراء تام کا دوسرا نام ذکر کریں اور اس کی مثال دے کر قیاس منطق کی طرف چھیردیں نعل ماضى كى كل شكليس چند مثالول سميت ذكر كرين کیا استفراء صرف ونحو میں جحت ہے یا نہیں؟ باحوالہ بتائمیں اور وہ مثالیں ذکر کی اور مدنی کے چند خواص تحریر کریں۔ باطل فرقے مخصوص مسائل میں الجھاتے ہیں' اس پر تبعرہ کریں :0 معجرات اور کرامات کا ثبوت ہمارے عقیدے کا موید ہے ، وہ کس طرح؟ س: استقراء اور تمثیل کو قیاس منطق کی طرف س طرح پھیرا جاتا ہے، مثال ہے واضح کرس۔ حضرت تفانوی پیافید کا خواب اور غیر مقلدین کا اس پر رد عمل ذکر کریں۔ س: حضرت تھانوی ریابھہ نے نیر مقلدین کی دو روحانی بیاریوں کا ذکر فرمایا' وہ کیا مندرجه ذمل اصطلاحات کی وضاحت کریں' مثال بھی دیں س: تمثيل 'مقيس عليه 'حكم ' مقيس ' فرع ' اصل ' كلب ' مكنسب

تمثیل کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟

س:

جاتی ہے' وہ کیوں؟ س: تمثیل قیاس منطقی کی طرف راجع ہوتا ہے مثال دے کر واضح کریں' نیز تمثیل کے دونوں نقشے ذکر کریں۔

جزئی نہ کاسب ہے نہ مکتسب جبکہ تمثیل میں کاسب اور مکتسب بن

ں: حد اوسط کے چند نام ذکر کریں۔ شتہ میں میں میں اوسط کے چند نام ذکر کریں۔

س: تحقیق مناط تنقیع مناط اور تخریج مناط کی وضاحت کر کے یہ بتا کیں کہ کون سی فتم قیاس ہے کون سی نبیر ان کی چند مثالیں ذکر کریں۔

س: تین طلاقول کے تافذ ہوئے پر قرآن وحدیث سے دلائل ذکر کریں۔

س: تین طلاقول سے کون کون خوش ہو آ ہے اور کیوں؟

س: تین طلاقوں کے تاپندیدہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ نافذ بھی نہ ہوں ورنہ تو بہت سے گناہ انسان کے لیے سہولت کا باعث ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت کریں

ں: سورہ طلاق کی وہ آیت ذکر کریں جس سے جمہور طلاق ثلاثہ کے نفاذ پر استدلال کرتے ہیں کھر غیر مقلدین کا جواب مع تبصرہ ذکر کریں۔

س: اس کو بادلیل البت کریں کہ طلاق الله کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا جن اوگ یا ۔ لوگوں پر غصہ ہو'ان کو یہ لوگ گلتے ہیں۔

س: اس اعتراض کا کیا جواب ہے کہ جس طرح حنفیہ کے نزدیک چار طلاقیں تین ہیں۔ ہیں' اسی طرح غیر مقلدین کے نزدیک تین ایک ہیں۔

س : ۔ اس ملحدانہ اعتراض کا کیا جواب ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے' عورت کا کیا قصور ہے جو دو سری جگہ نکاح کر کے آئے'؟ یہ تو ظلم اور بے غیرتی ہے۔

س: تین طلاقوں کو نافذ نہ مانے سے اسلام کو نامکس سلیم کرنا پڑتا ہے ، وہ کسے؟

س: تمانہ نبوی کے ایسے واقعات ذکر کریں جس سے ثابت ہو کہ نبی کریم مالھیم

س: حضرت رکانہ وہ کا صحیح واقعہ کیا اور غیر مقلدین اس کو کیا بناتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟

س: نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی لعن الله المحلل والمحلل له ہمارے ظاف نہیں 'غیرمقلدین کے خلاف ججت ہے' وہ کس طرح؟

س: تین طلاقول کے نفاذ پر اجماع ہے اس کا حوالہ بقید حروف ذکر کریں۔

س : فير مقلدين كيت بي كه حفرت عمر والله ني بين طلاقول كو نافذ كيا ب

اس پر تبعرہ کریں اور جمہور کا موقف ٹابت کریں۔

س: طلاق نکاح کے بارے میں شری قاضی کا فیصلہ شرعیہ ظاہرا" وباطنا" نافذ ہوتا

ہے 'اس کو مبر جن کریں۔

س: طلاق کے بارے میں حضرت عرق کا فیصلہ ان کی بصیرت کی ولیل ہے 'وہ کی طرح؟

س: تبین طلاقوں کے بعد پہلے خلوند کے پاس آنے کے لیے طالہ شرط ہے 'اس کو قرآن وحدیث ہے مبر بین کریں۔

س: نوجین کے تازع کو دور کرنے کا جو طریقہ سورت نساء آیت نمبر ۳۳ ۳۵ میں فرکور ہے ' بیش کریں۔

مجرات وکرالمات قیامی ہیں یا نہیں ؟ واضح کریں۔

س: مجرات وکرالمات قیامی ہیں یا نہیں ؟ واضح کریں۔

ں: ابلیس' ملکوت الموت یا امور کہیہ پر صالحین یا ان کے کملات کو قیاس کرنے کی خرابی ذکر کریں۔

س: مشیل کی وو شرقین مع چند مسائل ذکر کریں۔

س: بعض لوگ قیاس کی مخالفت میں اول من قاس ابلیس کو پیش کرتے ہیں ' اس کاکیا جواب ہے؟

س: غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تمام اذکار کیے جاتے ہیں' صرف قراءة کیوں منع ہے؟ اس کا عقلی و نعلی جواب ذکر کریں۔

س: جولوگ واذا قرا فانصنوا كومسلم شريف مين نبين مائة ان كاكيا جواب يد؟

ن: علت تم معلوم كرنے كاكوئي طريقه بيع مثل ذكر كريں-

س: لفظ اجوف كون ساميغه ب سبر وتقسيم سے متعين كريں۔

س: نی کریم طالع کو عالم الخیب کمنا درست ہے یا نہیں؟ سبر و تقسیم سے اس کو حل کریں۔

سبق تنم دلیل لمی اور دلیل انی

جانا چاہیے کہ نتیجہ کاعلم تم کو قیاں کے دو قضیوں لاکے مانے لا سے جو ہو تا ہے یہ صد اوسط کی وجہ سے ہو تا ہے دیکھو ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جم ہے ان دونوں مقدموں سے تم کو یہ معلوم ہوا کہ جم ہر انسان کے لیے ثابت ہے یہ حد اوسط لینی جاندار کی وجہ سے تا ہوا ورنہ قیاں میں اس کے سواکوئی اور شے ایس نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ علم ہو۔ اس کے سواکوئی اور شے ایس نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کو یہ علم ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اکبر (محمول نتیجہ) کا جو اصغر (نتیجہ کے موضوع) کے لیے ثابت ہونا تم کو معلوم ہوا اس علم کی علت حد اوسط ہے۔

یہ بات پہلے بھی گزر بھی ہے کہ حد اوسط نہ ہو تو نتیجہ نہ نکلے گا مثلاً ہم یوں کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی جھوٹا آدی تھا اور ہرنی سچا ہو تا ہے۔

اس قیاس سے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا۔ کیونکہ حد اوسط ہی کوئی نہیں جس کی وجہ سے اصغرو اکبر متعین ہو اور نتیجہ نکلے۔

اگر ایک چیز کے پائے جانے سے دو سری چیز کا پلیا جانا ضروری ہو تو پہلے چیز علت اور دو سری معلوم کملاتی ہے جیسے خروج رس سے وضوء کا ٹوٹنا تو خروج رس کے علت ہوئی۔

۔۔ پھر جیسے حد اوسط تمہارے اس علم کی علت ہے اگر واقع میں بھی اکبر \_ کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت نہی ہو تو یہ دلیل کمی ہے جیسے زمین دھوپ والی ہو رہی ہے اور ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے پس زمین

لے صغری و کبری-۱۱ کے یعنی چاہے وہ واقعہ میں بھی ہوں چاہے نہ بھی ہوں۔۱۱ج سے کے صغری و کبری-۱۱ج اور سے کوئکہ انسان بھی جاندار ہے اور سے کیونکہ انسان بھی جاندار ہے اور جاندار اس کے واسطے ثابت ہو چکا ہے اس لیے جسم اس کے لیے بھی ثابت ہوا۔ غرض انسان کے لیے جو جسم ہونا ثابت ہوا تو جاندار ہونے کی وجہ سے ہی ثابت ہوا۔۱۲ج

روش ہے دیکھو اس مثال میں جیسے دھوپ والی ہونے سے تم کو زمین کے روشن ہونے کا علم ہوا اس طرح واقع میں بھی دھوپ والی ہونا روشن ہونے کی علت ہے۔ ا

اور اگر حد اوسط صرف تمهارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو
تو دلیل انی ہے۔ جیسے یول کہیں زمین روش ہے اور ہر روش شے دھوپ والی
ہے پس زمین دھوپ والی ہے۔ دیکھو اس مثال میں زمین کی روشنی سے تم کو
اس کے دھوپ والی ہونے کا علم ہوا اور واقع میں دھوپ والی ہونے کی علت
روشنی نہیں ہے بلکہ برعکس ہے۔ تا

دلیل کمی کا دو سرا نام تعلیل اور دلیل انی کا دو سرا نام استدلال ہے۔

لمی کا لفظ "لم" سے بنا ہے اور انی کا "ان" سے اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل لمی "له" کے جواب میں آتی ہے اور انی سے "ان" والا جملہ شرطید بن سکتا ہے اور صرف کا قاعدہ ہے کہ ایسے موقعہ پر دو سراحرف مشدد کیا جاتا ہے۔ (انظر شذا العرف ص ۱۲۱۔ شرح ابن عقیل ص ۱۸۲)

ان دونوں ولیلول کو نحو کی مثل سے واضح کرتے ہیں۔

قال ابوهم من لفظ ابو كاكيا اعراب ہے؟ مرفوع ہے يا معوب ہے يا مجرور؟ اس كا

جواب یہ ہے کہ مرفوع ہے اس کی دلیلیں وو ہیں۔

ا۔ لفظ ابو کے آخر میں واک ما قبل مضموم ہے اور جس اسم کے آخر میں واک ما قبل مضموم ہو وہ مرفوع ہو تا ہے

٢- لفظ ابو فاعل ہے اور ہرفاعل مرفوع ہو تا ہے۔

ان دونوں سے حد اوسط کے حذف کرنے کے بعد نتیجہ کی نکاتا ہے کہ لفظ ابو مرفوع۔ گر دونوں دلیلوں میں فرق ہے اول دلیل میں حد اوسط واؤ ماقبل مضموم ہے اور بید واقعتا مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اساء ست مکسرہ اول مرفوع ہوں کے چرب علامت طاہر ہوگی نہ بیا کہ اول واؤ ماقبل مضموم ہو چررفع ہو۔

مر چونکہ نتیجہ کا علم اس کے ذریعہ ہو گیا الذاب دلیل تو ہے مرہے دلیل انی۔ اس سے جملہ شرطیہ بول بنتا ہے۔ اگر لفظ ابو کے آخر میں واؤ ما قبل مضموم ہے تو بیہ مرفوع سے۔

جبکہ دوسری ولیل میں جو علت رفع کی ذکر کی وہ حقیقت میں رفع کی علمت ہے اول فاعل ہوگا ہر مرفوع ہوگا۔ ہم کمہ سکتے ہیں لم اصبح مر فوعا؟ پھر جواب ہوگا لانه فاعل ولیل لمی ہیشہ ہر ہر فرد کو شامل ہوتی ہے لیکن ولیل انی ممکن ہے ہر فرد کو شامل نہ ہو مثلا حاء طالبا علم میں طالبا مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے علامت رفع الف ہے۔ یہ ولیل لمی ہے ہر فرد کو شامل ہے۔

اور اگر ہم یوں کمیں مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ما قبل معنوح ہو تو یہ ہر فرد کو شامل نہیں اس کا کبریٰ یوں ہو گا اور جس کے آخر میں الف ما قبل معنوح ہو وہ مرفوع ہو تا ہے۔ حالانکہ اساء ستہ مکبرہ کی یہ علامت نصب ہے اور اسم مقصور میں یہ حالت ہوتی ہے گراعراب تقدیری ہوتا ہے۔

شاگرد: استادی اگر بول کمیں طالبا مرفوع ہے کیونکہ مضاف ہے۔ استاد: یہ نہ تو دلیل کی ہے نہ دلیل انی ہے کیونکہ نہ تو مضاف ہوتا رضع کی علم ہے

اور نہ ہی رفع مضاف ہونے کی علی ہے۔ دلیل کی اور انی کی سیحہ اور مثالیں

سمى پر علاء اسلام نے فتوى كفرلگايا اس فتوى كى علت اس كے افعال يا اقوال كفريه موں مے جب عام آدمى اس كے كفرير علاء كا فتوى چيش كرے گا يہ دليل انى موگ لي كونك اس بے حضرت اس بے ايمان كا كفراس فتوى كا باعث مواند كه فتوى اس كے كفرى علت اس ليے حضرت محاوى فراتے تھے كہ علاء كسى كو كافر بناتے نہيں بلكه كافر بتاتے ہیں۔

قموا میٹر سے بخار پر استدال کرتے ہیں حالانکہ بخار علمت ہے نہ کہ تحرامیٹر کا پیانہ بخار کی علمت مخار کی ہے۔ خالق سے خالق کے وجود پر استدال دلیل انی ہے لی نہیں ہے کیونکہ علمت محلول پر مقدم ہوتی ہے۔ اللہ تحالی کے وجود کی کس کو علمت قرار دینے سے یہ لازم سے کا کہ غیراللہ کو خدا تحالی سے پہلے مان لیا جائے وہذا محال و کفر تعالٰی اللہ عما مقول الطالمون علوا کبیرا

کی کی اسالا دیل کی ہے کوئلہ آگ جانے کی علمت ہے۔ علیم کو چاتے دیلہ کر بجلی پر استدلال دلیل انی ہے۔ آگ گئے سے بطخ پر استدلال دلیل انی ہے۔ الغرض دلیل انی اور دلیل انی کی بے شار مثالیں موجود ہیں گر منطق کی عام کابوں میں صرف مندرجہ ذیل مثالیں دی جاتی ہیں۔ ھذا منعفن الاخلاط و کل منعفن الاخلاط محموم فھذا محموم "اس کے اظاط براو دار ہو گئے ہیں اور جس کے اظاط (خون صفراء سوداء 'بلغم) براو دار ہوں وہ بخار زدہ ہوتا ہے اس یہ بخار زدہ ہوتا ہے اس محموم وکل محموم فھو منعفن الاخلاط فھذا منعفن دلیل لی کی مثل ہے اور ھذا محموم وکل محموم فھو منعفن الاخلاط فھذا منعفن الاخلاط فھذا منعفن بیا وار ہی ہی اس کے اظاط براو دار ہوتے ہیں اس کے اظاط براو دار ہوتے ہیں اس کے اظاط براو دار ہوتے ہیں اس کے اظاط براو دار ہی ہی ہیں اس کے اظاط براو دار ہی ۔ ہیں ہیں اس کے اظاط براو دار ہی " یہ دلیل انی کی مثال ہے۔

بحث : کائلت کی ہر چیز کے لیے چار علتوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ وجود میں نہ آئیں گی ان کو علل اربع کہتے ہیں۔

ال علمت ماديه ، ١٠ علمت فاعليه ، ١٠ علمت صوريه ، ١٠ علمت غائية

اس کی مشہور مثال ہے ہے کہ تخت شاہی کے لیے علت مادی لکڑی اور دیگر اشیاء لازمہ بیں ترکھان اور دیگر مستری اس کے لیے علت فاعلی ہیں۔ اس تیاری کے بعد اس کی صورت علت صوریہ ہے۔ اگر ترکھان لکڑی کو کسی اور شکل پر بنا دے' اس کو تخت نہ کمیں گے کیونکہ علت صوریہ نہ پائی گئی۔ اور اس کا مقصد مثلا بادشاہ کا اس پر بیٹھنا علت غائیہ ہے۔ بندے جتنے کام کرتے ہیں ان کی علت فاعلیہ کسب کے اعتبار سے انسان ہیں اور خلق کے اعتبار سے اللہ تعالی ہی ہے اس کی کچھ بحث قضیہ شرطیہ کے بیان مین بھی گزری ہے کے اعتبار سے اللہ تعالی ہی ہے اس کی کچھ بحث قضیہ شرطیہ کے بیان مین بھی گزری ہے کسب کی نبیت بھی حقیق ہے۔

معجزہ اور کرامت چونکہ مافوق الاسباب امور ہوتے ہیں بندے کا اس میں افتیار نہیں ہوتا اس لیے جس کی ہاتھ پر ان کا صدور ہو اس کو فاعل نہیں کہ سکتے۔ گر مجازا اور جب اس کی طرف نسبت حقیقی نہیں اور نہ ہی معالمہ ان کے افتیار میں ہوا تو کسی کرامت یا معجزہ کی بنا پر یا کسی معجزہ یا کرامت کے صدور کی وجہ سے نبی یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لینا اور ان کو کائنات کا مخار جان لینا جمالت اور سفسطہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی مزید سلی حدیث نبوی سے کرلیں اصحاب اخدود کے واقعہ میں فدکور ہے۔

فقال له الراهب ای بنی انت الیوم افضل منی قد بلغ من امرک ما اری وانک سنبتلی فان ابتلیت فلا تدل علی و کان الغلام یبری الاکمه والا برص ویداوی الناس من سائر الا دواء فسمع جلیس للملک کان قد عمی فاتاه بهدایا کثیرة فقال ما ههنا لک اجمع ان انت شفیتنی فقال آنی لا اشفی احدا انما یشفی الله فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاک فامن بالله فشفاه الله فاتی الملک فجلس الیه کما کان یجلس فقال له الملک من رد علیک بصرک قال ربی قال ولک رب غیری قال ربی وربک الله فاخذه فلم یزل یعذبه حتی دل علی الغلام فجی ع بالغلام فقال له الملک ای بنی قد بلغ من سحرک ما تبری الاکمه والا برص و تفعل و تفعل فقال ان لا اشفی احدا انما یشفی الله (الحدیث مملم شریف ی ۸ ص تفعل و تفعل فقال ان لا اشفی احدا انما یشفی الله (الحدیث مملم شریف ی ۸ ص ۲۳ طبع یروت)

ترجمہ ''کہا اس کو راہب نے اے بیٹے! آج تو مجھ سے افغنل ہے۔ تیرا کام وہاں چلا گیا جو میں دیکھتا ہوں اور مجھے ضرور آزمایا جائے گا۔ آگر مجھے آزمایا جائے تو میرانہ بتانا اور وہ

پچہ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا تھا اور تمام بیاریوں کا علاج کرتا تھا۔ پھر بادشاہ کے ایک ہم نشین نے اس کو ساجو اندھا ہو گیا تھا۔ وہ بچے کے پاس بہت سے ہدیے لایا۔ کسنے لگا جو کچھ یہاں ہے سب تیرے لیے ہے اگر تو مجھے شفا دے دے۔ بچے نے کہا میں کی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا تو اللہ تعالی کی دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لائے میں دعا کر دول گا۔ اللہ تعالی کچھے شفا دے دے وہ بادشاہ کے پاس کچھے شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے آیا۔ اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹا جیسے پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس ووبارہ دی؟ اس نے کہا میرے دب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا تیرا کوئی دب ہے؟ دوبارہ دی؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کیا۔ اس کو سزا دیتا رہا یمال تک کہ اس نے بچ کا بتا دیا۔ بچ کو لایا گیا۔ بادشاہ نے بچ ہے کہا اے بیٹے تو اپنے جادو سے یہاں تک پہنچ گیا کہ ماور زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا چینے نگا آب اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے"

مدیث شریف کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کریں نبی کریم طابط فرماتے ہیں وکان الغلام یبری الاکمہ والا برص ویداوی الناس من سائر الادواء اس میں نبیت مجازی ہے جیے انبت الربیع البقل میں ہے اس کی دلیل اس حدیث کا دومرا، تیسرا درج محط کشیدہ جملہ ہے۔

حضرت عیلی کے معجزات میں واضح طور پر بادن اللّه کالفظ موجود ہے تو ان کاشفا دینا اللّه تعالی کے اذن سے تھا۔ اگر ہم کسی سے شفا ماتکیں تو یہ ثابت کرنا ہو گا کہ اس کو الله تعالی نے اذن عطا کیا ہے۔ مثلا احمد رضا خان بریلوی سے طلب شفا کے لیے اس بات کے شوت کی ضرورت ہے کہ الله تعالی نے اسے اس کا اختیار دیا ہے اور بغیر شبوت کے الله تعالی بر افتراء ہو گا۔ کسی ایک واقعہ سے عمومی اختیار بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امور قیاسی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امور قیاسی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امور قیاسی نہیں ہیں۔

ای نوع کا واقعہ حضرت سلیمان کا ہے جب انہوں نے فرملا۔ یابھا الملا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یر تد الیک طرفک فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی

أاشكر اماكفر

ترجمہ "بولا اے دربار والو! تم میں سے کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت
پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس عم بردار ہو کر۔ بولا ایک دیو جنوں میں سے جس لائے
دیتا ہوں اس کو تیرے پاس پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے اور میں اس پر زور آور
ہوں امانت دار۔ بولا وہ مخفص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا میں لائے دیتا ہوں اس کو
تیرے پاس پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آگھ پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا
اپ پاس کما یہ میرے رب کا فضل ہے تا کہ آزمائے جھے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا
ایٹ پاس کما یہ میرے رب کا فضل ہے تا کہ آزمائے جھے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا

لیج اس سے کرامت و مغزہ کا ایک مقد بھی معلوم ہوا جو لیبلونی آاشکر ام اکفر سے واضح ہو آ ہو اور حفرت می الند کے اوپر اعتراض کا جواب بھی حاصل ہوا۔۔ اور نبیت مجازیہ کی وضاحت بھی ہوئی۔

نیز تصرفات اولیاء کی حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ تصرف کا معنی ہے سرعة احابة دعاء العنی دعا کا جلدی قبول ہونا جیسا کہ اصحاب الاخدود کے قصہ سے معلوم ہوا کہ غلام نے

ا۔ الل بدعت حفرت مختخ الندكى اس عبارت پر اعتراض كرتے ہيں جو انبول نے اياك نستعين كے عاشيہ ميں تحرير كى ہے۔ عبارت يہ ہے

"بال كى مقبول بنده كو محض واسطه رحمت اللى اور غير مستقل سمجه كراستعانت ظاهرى اس سے كرے تو به جائز ہے كه به استعانت ور حقیقت حق تعالى بى سے استعانت ہے" (تغییر عثانی ص ۲)

حعرت کا مقصدیہ ہے کہ نیک بندے سے دعا کرانا جائز ہے اور یا اس سے استعانت کی تیسری صورت مراد ہے جس کا ذکر تناقض کی بحث میں گزرا ہے۔

مجزہ اور کرامت چونکہ اللہ تعلی کا فعل ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام یا وی علیہ الرحمہ کو اس کا علم ہوتا ضروری نہیں ہے نیز چونکہ اس میں نبی علیہ السلام یا ولی علیہ الرحمہ کا افقیار نہیں ہوتا اس لیے وفات کے بعد بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس بیدار کا فعل ہوتا ہے جس کو نہ او تکمہ آتی ہے نہ نید۔ اس عقیدہ بی کی برکت ہے کہ اپنے اکابر کی کرامات پڑھنے کے بعد ہرگز ان سے مدد نہیں مانگئے ان کو ایک وقتی واقعہ سمحتے ہیں۔ وعا خدا بی سے کرتے ہیں جبکہ اہل برعت معمول سا ظاف علوت واقعہ س کر عاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں۔

فرالا ان انت امنت بالله دعوت الله فشفالة مجزو اور كرامت كى غرض يعنى على غائية غرض الله عائية غرض الله عائية غرض المنطق كى بحث من وكربو يكل ب وبين طاحظه فراكس اله

ال تصرف كاليك معنى اور ندكور ب- كيم تغميل بهال ملاحظه كري

شاہ اساعیل شہید ریافی منصب ایامت میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ مولانا جاند پوری کے الفاظ میں یوں

"اب خرق عاوت کو طاحظہ فرمائے۔ جناب باری نقدس صفاۃ اپی قدرت کالمہ سے انبیاء علیم السلام کی تعدیق کے لیے اپنے امر کا ظہور فرماتا ہے کہ ان کی نبیت اس کا صدور غیر ممکن معلوم ہوتا ہے آگر چہ دو سرے کی نبیت متعدر نہ ہوہ ہو۔ تفصیل اس کی بیہ ہے کہ بعض اشیاء کا وجود بحسب عادة اللہ ان کے اسباب اور آلات کی فراہمی پر موقوف ہوتا ہے۔ پس جس کمی کو اس کے ادوات، و آلات ماصل ہیں اس سے ان چیزوں کا صدور خرق عادت میں داخل نہیں ہاں جو بی اسباب و آلات میا نہیں اور رکھتا اس سے الی اشیاء کا ظہور خرق عادت کملاتا ہے ہتھیار سے قبل کرنا خرق عادت نہیں اور بمجدد ہمت ودعا خرق عادت نہیں اور بمجدد ہمت ودعا خرق عادت ہیں اور اپنے دوستوں اور ہم نشینوں میں فخر کرتے ہیں۔ پس آکش وغیرہ شیاطین کی مدد سے صاصر کرتے ہیں اور اپنے دوستوں اور ہم نشینوں میں فخر کرتے ہیں۔ پس آکش اشیاء کا ظہور مقبولان حق سے من جملہ خرق عادت شار کیا جاتا ہے" (توضیح المراد ص سے وانظر قبلہ نما اشیاء کا ظہور مقبولان حق سے من جملہ خرق عادت شار کیا جاتا ہے" (توضیح المراد ص سے وانظر قبلہ نما

حضرت تھانوی رایع نے کرامات اردادیہ کے مقدمہ میں اس موضوع پر بردی نفیس بحث فرمائی ہے۔ ان کے کلام کا ظامہ یہ ہے کہ کرامت وہ ظاف عادت امرہ جس کے صدور میں کوئی سبب جلی یا خفی نہ ہو اور کسی نبی علیہ السلام کے تمبع کال سے اس کا صدور ہو۔ اگر کسی کافر فاس سے صاور ہو وہ استدراج ہے اگرچہ وہ ہوا میں اڑ تا ہو۔ ممرزم 'فرمیش ' حاضرات ہمزاد کا عمل ' عملیات ' نقوش ' طلمات وشعدات ' تاجیرات عجیب ' ادویات ' سحرچش بندی وغیرہ کے آثار واقعی بھی ہوں تو امہاب خفیہ سے مربوط ہوتے ہیں۔ کرامت ان سب خرافات سے مزو ہے۔

کرامت کی تین قشیں ہیں ال جمل علم مجی ہو اور قصد بھی جیسے نیل کا جاری ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم سے ' ۲- جمال علم ہو قصد نہ ہو جیسے حضرت مریم کیسا السلام کے پاس بے موسم میوول کا آجانا' ۳- جمال نہ علم ہو نہ قصد جیسے حضرت ابو بکر صدیق والله کا ممانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دوچند سہ چند ہوجانا۔ چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر والله کو تعجب ہوا۔ لفظ ہمت اور تصرف پہلی جتم پر عد

بحث: کائنات کی تحقیقات کے مدعی سب سی بردھ کر سائنس دان ہیں اور اس گھنڈ میں آکر خالق کائنات کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اس کے وجود تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ کائنات کی موجودہ صورت جو یہ کہ کائنات کی موجودہ صورت جو علت صوریہ کملاتی ہے یہ تو ہر انسان کو کمی یا زیادتی کے ساتھ معلوم ہے کائنات کی بے شار

= اطلاق کیا جاتا ہے۔ دو سری تیسری قتم برکت وکرامت کملاتی ہے۔

تصرف کے موضوع پر حضرت تھانوی ریٹھ کا ایک رسالہ ہے جو اہداد الفتادی ہیں بھی شال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی ورزش سے ارنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ کبی کمال ہے اس طرح مجاہدات اور ریاضات سے انسان ہیں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے عجیب وغریب کام کر لیتا ہے اور بعض انسانوں ہیں یہ قوت فطر آ" ہوتی ہے گر ایسا بہت کم ہے اور یہ قوت شری طور پر کوئی کمال نہیں بلکہ ہر مشق کرنے والا اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے آگرچہ فاسق وفاجر ہو۔ اس تصرف کا حکم فقہی یہ ہے کہ فی نفسی یہ ہے کہ فی نفسی یہ ہے کہ فی نفسہ مباح ہے۔ اچھے مقمد کے لیے محمود ہے جیسے مشائخ نفشبندیہ کرتے ہیں اور برے مقمد کے لیے برا ہے۔ حضرت تھانوی ہی فرماتے ہیں کہ اس کی کشرت سے قوی دما غیہ اور برے مقمد کے لیے برا ہے۔ حضرت تھانوی ہی فرماتے ہیں کہ اس کی کشرت سے قوی دما غیہ اور برے مقمد کے اپنی ماری طاقت لگا دیتا ہے۔

الغرض تفرف کا دار وہدار تفرف کرنے والے کے قصد وعمل پر ہے اور قصد کے ساتھ قوی فکریہ و قلیے کے استعمال سے اس کا صدور ہوتا ہے تو تفرف میں اسباب طبعیہ ہی کارگر ہوتے ہیں مگر مخفی طور پر اس لیے آگر تفرف سے کسی کا نقصان کردیا تو ذمہ دار ہوگا۔

اس تفرف کو انبیاء کے لیے اس لیے بھی نہیں مانا جاتا کہ یہ تفرف کسی ہے جبکہ انبیاء کی نبوت وہبی ہوتی ہوتی ہوتی ہو ہوتی ہے۔ تفرف کی مزید بحث تذکرہ الرشید ج ۲ ص ۱۳۹ تا ۱۳۰ و ص ۲۵۳ و ص ۲۵۳ ارواح ملاشہ ص ۲۵۳ ملات نبر۲۱ بر ملاحظہ فرمائیں۔

آخر میں حافظ ابن حجر ریٹھ کا کلام پیش خدمت ہے جو نہ صوفی ہیں نہ تھیم بلکہ نمایت عظیم محدث ہیں۔ صبح بخاری کتاب الطب باب رقبہ العین کی شرح میں لکھتے ہیں

عن ابي هريرة رضى الله عنه رفعه "العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم" وقد اشكل ذلك على بعض الناس مفال كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب ان طبائع الناس تختلف فقد يكون ذلك من ح چزیں انسان دیکھتا ہے یہ علت صوری نہیں تو اور کیا ہے۔ سائنس وان اپنے اپنے فن کے مطابق ذرا زیادہ معلومات جمع کر لیتے ہیں۔ گر ہے تو علت صوریہ ہی۔ اس کے علاوہ تین علتوں کی وضاحت سوائے اسلام کے اور کوئی ڈرہب نہیں کر سکتا اللہ تعالی علت فاعلی ہے۔ بغیر مادے ک اس کو پیدا گیا۔

ي سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون فقد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال اذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تحرج من عيني ويقرب ذَلِكُ بِالْمِراةَ الحَائِضِ بَضِع يدَهُا في أناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد وكمنا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير ان تمسها يدها ومن ذلكُ أن الصحيح قد ينظر الى العين الرمداء فيرمد وينثاء ب واحد بحضرته فيتثاء به هو .... وهو كياصابة السم من نظر الأفاعي .... والحاصل أن التاثير بارادة الله تعالى وجُعُلقه ليس مقصبورا على الاتصال الجسماني بل يكون تارة بالمُقابِلة واخرى بمجرد الرؤية واجري بتوجه الروح كالذي يحدثهن الادعية والرقى والالتجاء الى الله وتارة يقع ذلك بالنوهم والتخيل فالذي يخرجمن عين العائن سهم معنوى إن صادف العدن لا وقاية له اثر فيه والا لم ينفذ السهم بل ريما عاد على صاحبه كالسهمالحسى سواء (في الباري ج ١٠٥ ٢٠٠ ٢٠١ ... مختصرًا) شاہ اساعیلی شہید ریعے نظرید اور سند وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں "پس جب ناتوانوں کی مت کو اس قدر اثر بخشاتو بلند مت کے اثر کو ہمی مدیک چانا چاہے" (منصب المت مترجم اردو ص ٣٩) کشف و کرامت جو نکه مقصود اصلی شین میں اس لیے اکابر علاء دائوب کا اللہ تعالی ہی کی طرف متوج كرت ريخ بين- مولاما عاش اللي مير ملى ريط كلفة بين "لين آب (حفرت كنكوى ريافي) كو رباني تح رب نہ تھے۔ معبول خدا تھے خود خدا نہ تھے اگر کوئی معیبت زدہ یا آفت رسیدہ مخص آپ کے آستانہ پر بالاستقلال کامیابی کا امیدوار بن کر آیا اور یمی نظرما سوی الله غیرت مند رحت خاصہ کے حجاب کا سبب بن ہوئی تھی تو آپ کے مایوس کن جواب سے حرین وغمزدہ ساکل کا فورا" دل ٹوٹا اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کا مخلص فقیرین کر عرض کرنا تھا کہ اب تیرے سوا کوئی سمارا نہیں ای وقت دريائ رجيت مين جوش آيا اور مقصود كاكوبر شوار دست بدست عطا مو جايا تفا" (تذكرة الرشيدج ٢ ص ۲۹۳)

علت غائیہ بھی قرآن پاک میں صراحا موجود ہے ارشاد ہے وما خلفت البعن والا نس الا لیعدوں کا نتات کی علت مادید کے بارے میں ہندو اور بعض اور لوگوں کا خیال ہے لہ وہ کا نتات کا مادہ ہے لین زمین و آسان کا مادہ قدیم ہے اللہ تعالی کے افعال کا اسٹے اوپر قیاس فاسد ہے نیز مادہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کوئی بیان نہ کر سکا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرائے ہیں۔

البت آب شبه كر كت بي كه أكر ماده موجود نه تما تو مجرعدم سے وجود كيے ما ليكن بي معالمه وشوار اور امرلا يخل نبيل اس ليے كه جر مخص اس بات كو جاتا سے كه كوئى فاعل است نعل میں مادہ کا مختاج نمیں ہو تا .... ایک انسان مجمی این باتھ کو لوبر اٹھا تا اور نیچ کر لیتا ہے اور بھی خاموش کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام افعال میں سمی مادہ لینی لکڑی ' پھر' اوہے کا . مخاج نیں ہے کہ جب تک وہ نہ ہو ہے مخص ان حرکات کو نہ کر سکے ہاں کوئی فاعل مادہ کا متاج اس دنت ہو آ ہے جبکہ اس کا قطل کی دومرے فاعل کے مفول پر واقع ہو اس کو اس طرح سجھے کہ ایک برحمی تخت کو بناتا جاہتا ہے تو اس وقت جبکہ وہ تخت کو بنائے گا جار جزیں موجود مول گ ایک برمی ووسرے نجارت بین اس کا عمل یا فعل جو اس کے باتھ کی حرکت ہے تیری کاری چوتھی تخت کی وہ صورت وہت جو بنے کے بعد بیدا ہوئی ہے تو برسی این اس فعل و عمل میں جس کو ہم اس موقع پر نجریا گڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں کی مادہ کا مختلج نہیں بلکہ اس کی فاعلیت کے لیے صرف باتھ کی حرکت کافی ہے لکڑی ہو یا نہ ہو اور ظاہرے کہ خود کاری اس کا مفول نہیں ہے .... جب آپ اس اہم مقدمہ کو سمجھ مجھ اور یہ امر آپ کے زبن نشین ہو کیا تو آپ خود بخود سجم لیں مے کہ یہ سارے کا سارا عالم خواہ جواہر ہوں یا اعراض فاعل حقیق لینی خدائے قدوس کا فعل ہے اور جس طرح انسان ابی حركت و سكون بغير ماده كے بيداكر سكتا ہے اس طرح اللہ تعالى نے عالم كو كنم عدم سے نكل كر موجود كر ديا اور جو نكه حق تعالى ليني فاعل حقيقي ك ليے عالم ووسرى چيز تما نه كه جو تمي اس کیے وہ تیری چیزے قطعا مستغنی رہا اور اس کو کسی اور شے کی احتیاج نہ بڑی (انوار انوری ص ۲۵)

اس كى تائير اس بات سے بھى ہوتى ہے كہ علامہ ابن ہشام نے مغى الليب ميں بوالد ابن عاجب بي كالمان علاق ہے بوالد ابن عاجب بير لكھا ہے كہ خلق السموات ميں السموات معول مطلق ہے

مفول بد نسی ہے۔ (ج ۲ص ۲۲۰)

حرت ثاه ولى الله قرائ إلى العلم ان لله تعالى بالنسبة الى الما المالم ثلاث صفات مترتبة احدها الابداع وهو ايجاد شيء لا من شيء في اللهي عمن كتم العلم بغير مادة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الامر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله (وفي رواية ولم يكن معه شيء) والثانية المخلق وهو ايجاد الشيء من شيء كما خلق ادم من التراب ...... والثالثة تنبير العالم .... كما انزل من السحاب مطرا ..... وكما ان ابراهيم صلوات الله عليه القي في النار فجعلها الله تعالى بردا وسلاما ليبقى حيا (جمته الله البائد من المال)

"جان کے کہ جمل کو پیدا کرنے کی قبعت سے اللہ تعلی کی تین صفات مرتبہ ہیں۔
ایک لداع ہے اور وہ چیز کو بغیر چیز کے پیدا کرنا ہی چیز کو عدم کے پردے سے بغیر دادے
کے فکا ہے۔ رسول اللہ طابع سے اس امر کی ابتداء کے بارے میں بوچھا گیا تو فرایا اللہ تما
اس سے قبل کوئی چیز نہ تھی (اور ایک موایت میں ہے اللہ تعالی کے ساتھ کچھ نہ تما)
ووسری صفت علق جیسے اللہ تعلی نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تیسری تدبیرعالم ہے جیسے باول
سے بارش آثاری اور جیسے ایراجیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو برد ادر
سلام بعادیا آگ کہ ایراجیم علیہ السلام زعرہ رہیں"

مہ اللہ کو شاجمانیور انڈیا میں ہندووں نے جمتین ذہی کے نام سے آید مبائے کا اہتمام کیا جس میں ہندووں کے سرکدہ دیائد سرسوتی عیدائیوں کے سرکدہ پادری نولس اور پادری اسکان شے جبکہ للل اسلام کے قماعدے جمت الاسلام مولانا محمد قاسم نالوتویؓ اور ان کے رفقاء شے گر اصل کردار اس میں حضرت نانوتویؓ بی کا پایا جاتا ہے اس مناظرہ کے اندر مباد کے منعقد کرنے دالے کی طرف سے سوالات کی آیک فرست پیش کی گئی کہ اول ان سوالوں کے جواب دید جا کیں مجرکوئی اور بات ہوگی۔ اس کے اندر سب سے بسلا دوال سے موالوں کے جواب دید جا کیں مجرکوئی اور بات ہوگی۔ اس کے اندر سب سے بسلا دوال سے موالوں کے جواب دید جا کیں مجرکوئی اور بات ہوگی۔ اس کے اندر سب سے بسلا دوال سے اللہ

الله تعالى نے جمل كوكس چزے بداكيا؟ كول بداكيا اوركب بداكيا؟ اس سوال من علم فاعليہ جمل كے لي، الله تعالى كو تتليم كرنے كے بعد جمال كى علت غائیہ اور علت مادیہ کے بارہ میں سوال تھا۔ جواب تو ہندوؤں اور عیسائیوں نے بھی دیا گرضیح اور تسلی بخش جواب صرف حضرت نانوتویؓ نے دیا ہم اس کو یساں نقل کرتے ہیں۔ اس عبارت کے اندر مسلہ وحدۃ الوجود پر بھی قدرے روشنی ڈالی گئی ہے۔ غور سے اس کو ملاحظہ کریں۔ اگر کسی کو اس جواب سے اتفاق نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت کرے اور اس سے بمتراور معقول جواب عنایت فرمائے۔ اب مباحثہ کی عبارت پڑھیں

## حضرت نانوتوی رایشکه کی تقریر

پاوری اسکاف سوال ہی نہیں سمجھ : خیر پادری صاحب تو فارغ ہو کر کری پر بیٹے اور مولوی محمد قاسم صاحب کھڑے ہوئے اور یہ فرایا کہ پادری صاحب مطلب سوال ہی نہ سمجھے۔ سائل کا یہ مطلب ہی نہیں کہ موجود ہونے سے پہلے معدوم تھا یہ نہ تھا یا خدا نے جو عالم کو پیدا کیا تو اس کے بنانے میں قدرت سے یا کہی اور آلہ سے کام لیا۔ اگر یہ مطلب ہو تا تو البتہ پادری صاحب کا یہ جواب مطابق سوال ہو تا۔ سائل کا یہ مطلب معلوم ہو تا ہے کہ مادہ عالم کیا ہے؟ خداوند عالم نے عالم کو کس مادہ اور اصل سے بنایا۔ یہ کہ کر منتی پیارے لال اور لالہ مکتا پرشاد وغیرہم کی طرف متوجہ ہو کر استفسار مطلب سوال کا ارادہ کیا ہی تھا کہ لالہ مکتا پرشاد نے کہا ہاں مولوی صاحب سی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے فرایا کہ جب پادری صاحب مطلب سائل ہی نہیں سمجھے تو ان کا جواب مراسر لغو ہو گیا۔ سوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراسر لغو ہو گیا۔ سوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراسر لغو ہو گیا۔ صوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراسر لغو ہو گیا۔ سوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراسر لغو ہو گیا۔ صوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراسر لغو ہو گیا۔ صوال از آسان جواب از ریسمان اس کو کہتے ہیں۔ ہاں جواب سوال ہم مراس کرتے ہیں۔ طافران جانے موجود ہو کر سین

مخلوقات كى ہستى اور وجود كى اصل خداكا وجود ہے : عالم كو خداوند ہے الى نبت سمجھے جيے دھوپ كو آفاب ہے نببت ہوتى ہے۔ جيے آفاب طلوع ہوتا ہے تو اس كے نور سے عالم منور ہو جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اس كا نور اس كے ساتھ چلا جاتا ہے اور روئ زمين و آسان تيرہ و تاريك رہ جاتے ہيں۔ اليے ہى ارادہ ايجاد خداوندى سے مخلوقات موجود ہو جاتے ہيں۔ اس كے ارادہ فنا سے مخلوقات فنا اور معدوم ہو جاتے ہيں جيے دھوپوں كا مادہ وہ نور آفاب ہے جو اس سے لے كر دور دور تك پھيلا ہوا ہے اور تمام زمين و آسان كو اپنے آغوش ميں ليے ہوئے ہے۔ اليے ہى تمام مخلوقات كى ہستى كا مادہ خداكا وہ وجود ہے جو تمام

کائلت کو محیط ہے اور سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جیے دھوپوں کی روشنی کی اصل اقتاب کا نور فدکور ہے اور دھوپوں کے اشکال مختلفہ مرابع شلث مخرف دائرہ وغیرہ موافق نقطبعات صحن وروشن دان وغیرہ اس پر عارض ہو جاتے ہیں ایسے ہی مخلوقات کی ہستی اور وجود کی اصل تو خدا کا وجود فدکور ہے پر اشکال مختلفہ مخلوقات جن کے وسلے سے ایک کو دوسرے سے تمیز کر سکتے ہیں موافق علم خداوندی اس پر عارض ہو جاتی ہیں۔ غرض جیسے کشی اور کشتی میں بیٹھنے والوں کی حرکت تو ایک ہوتی ہے پر کشتی اور کشتی میں بیٹھنے والے باہم مغائر ہوتے ہیں۔ کشتی اور ہے اور کشتی نشین اور۔ پھر میں اور ہوں اور تم اور۔ ایسے ہی خداوند عالم اور عالم کا وجود تو واحد ہے پر خدا اور ہے اور عالم اور ہے۔ میں اور ہوں اور تم فداوند عالم اور عالم کا وجود تو واحد ہے پر خدا اور جاتی اور خشتی کی اور۔ غرض جیسے نور فدکور اور حرکت فدکور دونوں طرف منسوب ہے۔ آفاب اور کشتی کی طرف انتساب وقوع اور انتساب اولی اور ذاتی اور مجازی ہے۔ ایسے ہی وجود واحد دونوں طرف منسوب ہے۔ خدا کی طرف تو نبست صدور اور خاتیت اور حقیقت واولیت ہے اور طرف منسوب ہے۔ خدا کی طرف تو نبست صدور اور خاتیت اور حقیقت واولیت ہے اور علم کی طرف نبست وقوع اور عرضیت اور مجازیت اور خاتویت ہے۔ اور عقیقت واولیت ہے اور عالم کی طرف نبست وقوع اور عرضیت اور مجازیت اور خاتویت ہے۔ ایسے ہی وجود واحد دونوں عالم کی طرف نبست وقوع اور عرضیت اور مجازیت اور خاتویت ہے۔ ایسے می وجود واحد دونوں عالم کی طرف نبست وقوع اور عرضیت اور مجازیت اور خاتویت ہے۔

خفائق عالم خدا کے ارادہ ایجاد سے صادر ہوتے ہیں: جیے دھوپوں کی شکلیں مربع ہوں یا مدور مثل نور آفاب کی طرف سے صادر ہو کر اور اس میں سے نکل کر نہیں آئیں اور اس لیے مثل نور اس کی عطا اور اس کا فیض اور اس کی صفت نہیں بلکہ یوں کتے ہیں کہ آفاب کے مبب پیدا ہوگئ ہیں۔ آفاب طلوع نہ ہو تا تو یہ شکلیں پیدا نہ ہوتی۔ ایسے بی مقائق محلوقات یعنی ان کی اشکال ممیزہ خواہ ظاہرہ ہوں جیسے حقائق اجسام یا باطنہ جیسے حقائق ارواح مثل وجود خدا کی ذات سے صادر ہو اور اس سے نکل کر نہیں آئیں جو ان کو فیض خداوند عالم اور عطاء خداوند عالم اور صفت خداوند عالم کئے بلکہ خداوند عالم کی ذات کے بدولت یہ تمام حقائق پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ارادہ ایجاد نہ کرتا تو یہ کارخانہ پروہ عدم سے بدولت یہ تمام حقائق پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ارادہ ایجاد نہ کرتا تو یہ کارخانہ پروہ عدم سے جلوہ گاہ وجود میں نہ آگا۔ اس صورت میں حقائق کی بھلائی برائی خالق کی بھلائی برائی خالق کی بھلائی برائی خالق کی بھلائی برائی کا باعث نہ ہوگی۔ وہ اشکال بی بھلے برے کہلائیں گے۔

اس کی ایس مثل ہے جیے صفحہ کاغذ ودفترین پر کوئی مخص بھلے اور برے حوف کھے دے۔ اس کی ایس مثل ہے جوف کھے دے۔ طاہر ہے کہ وہ حرف ہی بھلے یا برے معلوم ہوں گے۔ کاتب اور خوشنویس ان کے

سبب بھلا یا برا معلوم نہ ہوگا۔ ایسے ہی حقائق مکنہ کی بھلائی یا برائی خدا کی بھلائی یا برائی کا باعث نہ ہوگ۔ وہ بھلائی اور برائی ان حقائق تک ہی رہے گ۔

حقائق محکمہ کا وجود خدا کے وجود کا فیض مستعار ہے: بالحلہ حقائق محکمہ خدا ہے ہی مغائز اور باہم بھی مغائز البتہ بادہ حقائق ذکورہ وہ وجود مشترک ہے جس کو خدا کی ذات سے وہ نبست ہوئی ہے۔ مخلوقات اپنے وجود نبست ہوئی ہے۔ مخلوقات اپنے وجود میں اس کی الی محلح ہیں۔ یا حرارت میں اس کی الی محلح ہیں جیسی دھو ہیں اپنے وجود میں شعاعوں کے محلح ہیں۔ یا حرارت آب گرم اپنے وجود میں جرارت آتش کی محلح ہے۔ چنانچہ مخلوقات کے وجود کی ناپائیداری اور آمد وشد ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا وجود خانہ زاد نہیں' مستعار ہے۔ کس الیے کا فیض ہے جس کا وجود اس کا خانہ زاد اور اس کی ذات کے ساتھ مثل حرارت آتش ونور آفاب لازم وطازم رہتا ہے" الخ (مباحثہ شانجمانپور ص ۲۰ تا ۲۲)

بحث: سائیس دان اور ان کے مانے والے دنیا دار سامسی ترقی یا دنیوی آسائٹوں کو دکھ کر اس مغالطہ میں آجاتے ہیں کہ یہ سائنس دانوں کا برا ادرنامہ ہے اور انہوں نے واقعی برا کام کیا ہے اور بغیر سائنسی ترقی کے مسلمان آئے نہیں بڑھ کیے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی حل ہو کر دیا جائے۔

سویاد رکھو جب تک انسان کو اپنے وجود کی علمت غائیہ کا علم نہ ہوگا ہیشہ پریشان رہے گا جب بھی موت یاد آئی گی گھرائے گا۔ علمت فاعلی کا علم اس کو توجمات اور شبمات سے پاک کرتا ہے اور اس کو ایک متعین اور متیقن مثن پر چلنے والا بناتا ہے۔ صبح العقیدہ مسلمان چونکہ آخرت پر کمل ایمان رکھتا ہے اس لیے غریب اور بھار ہونے کے باوجود بھی اس کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے اس کے برخلاف برے برے سرولیہ دار اور یورپ کے برے برے سود خور رات کو بے چینی کی وجہ سے خواب آور گولیاں کھاکر سوتے ہیں۔

انسان کی کے گھر میں مزدوری کرے تو اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا پڑے گا آگر کام تو بڑا عالیشان کرتا ہے گر کرتا اپنی مرضی ہے ہے یا مالک کا بتایا ہوا کام کرنے کے بجائے دو سرے مزدوروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے یا اپنا وفت کسی اور کام میں خرچ کر رہا ہے تو غیرت مند ہوشیار اور چوکنا مالک اس کو بھی مزدوری نہ دے گا بلکہ ہو سکتا ہے نقصان کرنے کا ہرجانہ ڈال دے اور مزدور کا اٹایٹ تو وہی مزدوری ہے جو وصول کر کے شام کو گھر لائے گا جو

پھ برایا ہے وہ تو مالک ہی کا ہے اس طرح دنیا کے اندر سب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اس میں جو پھے بھی بنالیس سڑک بنائیں بل بنائیں شر آباد کرلیں ہوائی جماز بنالیس موت کے وقت بہیں چھوڑ جائیں گے مزدوری تو اس کام کی ملے گی جو مالک کی مرض سے کیا ہوگا اپنی مرض سے اپنی ضرورت کے لیے یا دیگر بندوں کی راحت و آرام کے لیے ہو بھی چاہو کرو مگر نتیجہ تو تمہارے حق میں نہ ہو گا یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کر شہ ہے کہ دنیا میں اٹل ایمان کو آرام کے ذرائع ان لوگوں کے ہاتھ سے مہیا کروا دیے جو خالص دنیا دار ہیں اور اہل ایمان کا وقت امور آخرت کے لیے وقف ہو گیا آگر علاء ہی بجلی کا سارا نظام سنجمالیں تو بیچارے عبادت کب کریں گے اور جج و عمرہ کیے کریں۔ دین کا علم کس طری پڑھائیں فالحمد للہ علی ذلک

شاگرد: استاد جی ارشاد باری تعالی ہے واعدوا لهم ما استطعنم من قوة ومن رباط الخیل "اور ان كافرول كے ليے جس قدرتم سے ہو سكے سامان درست ركھو ہتھيار سے اور ليے ہوئے گھوڑول سے"

استاد: یہ بات حقیقت ہے کہ مومن کے نزدیک اصل چر تو دین ہے آخرت ہے جہاد عبادت میں سے ہے اس کے لیے تمام وسائل افتیار کر لینے چاہیس اس طرح دیگر عبادات کی ادائیگی کے وسائل افتیار کرنا ہم اس کے مخالف ہرگز نہیں گر ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کی ترقی صرف دنیا کی غرض سے مثلا" ویڈیو 'ئی وی 'ایئر کنڈیشن وغیرہ میں ترقی کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دیتا یا یہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے ان کو ایجاد کیا یا ان کو تیار کیا وہ نمایت اعلیٰ فتم کے لوگ ہیں یا مقبول و کامیاب ہیں یہ نظریہ قطعا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی کامیاب ہے جو اس کے لیے اس کے کئے کے مطابق کرے گا۔ خواہ کوئی ہو ارشاد نبوی کامیاب ہے جو اس کے لیے اس کے کئے کے مطابق کرے گا۔ خواہ کوئی ہو ارشاد نبوی ہے۔ ان اللّه لا ینظر الی صور کم واموالکم ولکن ینظر الی قلوں کم واعمالکم او کما قال "بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکتا لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکتا ہے "

سائنس دانوں کی اس دیوی ترقی کی وجہ سے جملاء ان کی ہربات کو تعلیم کر لیتے ہیں خواہ سمجھ آئے یا نہ دیکھا ہو۔ دوسرے خواہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ سائنس دانول نے بھی اس کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یول کھئے کہ لوگ سائنس پر ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا

قرآن یا رسول اللہ طابع کی احادیث پیش کی جاتی ہیں تو روش خیالی کا نام لے کر رو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین سورج کا حصہ تھی اس سے الگ ہو کر اس کے گرد گھومنے گی۔ نیز یہ کہ زمین سورج چاند وغیرہ میں کشش ثقل ہے۔ انسان پہلے بندر تھا ولا حول ولا قوہ الا باللّہ آخری نظریہ تو بالکل ہی خلاف شرع ہے۔ نیز یہ سارے نظریات نہ نظر آنے والے ہیں گرچو تکہ سائنس کے پیش کردہ ہیں اس لیے لوگ تبول کرتے ہیں پھر جیرت اس پر ہے کہ ان نظریات کی وجہ سے یہ کمہ دیتے ہیں کہ خالق کوئی نہیں ہے آخر ہائیں زمین سورج کا اگر حصہ ہی تھی تو الگ کن نے کوئی نہیں ہے آخر ہائیں زمین سورج کا اگر حصہ ہی تھی تو الگ کن نے کیا۔ سورج کیا گر حصہ ہی تھی تو الگ کن نے مطاکی ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ان اللّه یہسک السموات والارض ان ترولا ولئن زالنا ان امسکھما من احد من بعدہ (الائیم) "بے شک اللّه تعالی آسانوں اور زمین کو چھوڑ بھی ویں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکا۔

سائنس دان یہ سوچتے ہیں کہ اگر کشش ختم ہو جائے تو کیا ہے گا۔ مگر مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سنبھالنے ولا قادر مطلق ہے اس کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔

جملاء جب عابز آ جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ من حلق الله مومن کے لیے اس موقع پر سب سے بہتر علاج وہ ہے جو نبی ملاہلا نے بتلایا ہے حدیث میں ہے۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينته منفق عليه

"فرمایا رسول الله طاعم نے آیا ہے شیطان تم میں سے ایک کے پاس۔ کتا ہے کس نے پیدا کیا تیرے رب کو؟ نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ یمال تک کہ کتا ہے کس نے پیدا کیا تیرے رب کو؟ جب اس کو پہنچے تو پناہ بکڑے ساتھ اللہ کے اور باز رہے"

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله منفق عليه (مكلوة ج1ص ٢٦)

"فرمایا رسول الله طاعظم نے لوگ ، بیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یمال تک کہ بیہ کما جائے گا اللہ تعالی نے محلوقات کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو محض اس میں سے پچھ پائے تو سمے میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے پنجبروں پر"

عقلی انداز میں اس کا جواب بول ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے آخر کسی فاعل مخار کے اراوہ سے ہو رہا ہے تمام انسانوں کی پیدائش 'شکل صورت کی مشاست ان ک لوازمات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ایک ہے عقلی ولا کل مزید ملاحظہ کرنے ک لیے حضرت نانوتوی کی کتب کا مطالعہ کریں۔ آسان دلیل یہ ہے کہ تقریبا" ہر شادی شدہ جوڑے کی تمنایہ ہوتی ہے اس کے نرینہ اولاد ہو لڑکیاں یا کم ہوں یا نہ ہوں بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے دواؤں یا غذاؤں کا بلکہ تعویذات کا استعال بھی کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ونیا میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے آگر انسانوں کی خواہش پوری کر دی جائے تو چند سال بعد نظام دنیا خراب ہو جائے گا بالفرض اگر آج سے بیس سال تبل لوگ غذاؤں دواؤں اور تعویزوں کے زور سے نرینہ اولاد زیادہ حاصل کر لیتے تو آج ان بیں سالہ لڑکوں کے لیے رشتے کمال سے ملیا ہوتے کیا ان کو موم کے مجتمے دیے جاتے یا کسی کمپیوٹر سے ان کو بیابا جانا کیونکہ میپوٹر ہی اس دور کی جدید ترین ایجاد ہے معلوم ہوا کہ کوئی ذات ہے جو اس سارے نظام کی مدیر ہے بندوں کی خواہش بوری ہو جاتی نو آج اڑکیوں کے حصول کے لیے خوب دنگا فساد ہو تا کاروبار خراب ہوتے کیونکہ شادیوں کی وجہ سے کاروبار خوب چلتے ہیں۔ مراللہ تعالی کی حکمت کے کیا کہنے اس کے اس نے اوریس زیادہ پیراکیں ناکہ کوئی لڑکا زنا کے لیے اور کون کی قلت کا عذر نہ کر سکے اور دنیا کا نظام بھی چاتا رہے اور مردول کے لیے ایک سے زیادہ نکام جائز کر دیا تا کہ لڑکوں کی کثرت فباد کا باعث نہ بے آگر صرف ایک ہی ہے نکاح جائز ہو آ او اس کا معنی سے ہو اکه مردول اور عورتوں کی تعداد پیدائش وفات میں بالکل مکسال ہوتی تا کہ تشریع و تکوین میں مطابقت ہوتی۔ جب تعداد ایک جیسی نمیں تولا محلد قلت کی جانب تعدد نکاح جائز ہونا چاہئے تا کہ عور تیں بیار یا بے نکاحی نہ رہ

الحاصل لؤكول كى كثرت باوجود نرينه اولادكى خوابش اور كوشش كے دليل ہے اس بات كى كداس نظام كا چلانے والا كوئى ہے ورنہ تو انسان خود اپنے پاؤل پر كلمازا مار ليتـ اس

بحث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ خالق کا نتات کا دیا ہوا نظام ہی ممل کامیاب رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ تکوین اس کے تھم سے ہے دو سرے تمام قوانین ان لوگوں کے وضع کردہ ہیں جو مران سے کھ اختیار نہیں رکھتے ان کے قوانین ہر دور میں اور ہر انسان کے لیے ہراز کامیاب نبیں رہ کے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی قوانین میں مجموعہ ہ نات کی مصلحت کا لحاظ ہو گا جبکہ وضعی قوانین میں واضع کی ذاتی مصلحت مقدم ہوتی ہے۔ اربوں ۋالر کا مالک سے نمیں جاہتا کہ زکاۃ کے کروڑ ہا ڈالر اجنی لوگون میں تقسیم کرے (اربوں کی ذکوۃ کروڑوں میں ہی نکلے گی) بلکہ وہ تو بھیشہ سرمائے کی ترقی کے لیے کوشال ہوگا۔ اس کے برطاف ایک غریب دنیا وار یہ چاہتا ہے کہ اس سرمایہ وار کے پاس یہ سرمایہ بالکل نہ رہے بلکہ غربیوں میں تقتیم کر دیا جائے۔ مگر شریعت اسلامیہ کا نظام زکوۃ و صدقات غریب کو امیر بنا آ ہے اور امیر کو غریب کا خیر خواہ اور ہمدرد اب اگر مالدار زکوۃ نہ دے یا غریب مالدار کے مگلے میں ہاتھ اللہ تو اس میں شریعت یا مولویوں کا کیا قصور ہے۔ سیاست دانوں کا حال یہ ہے کہ قومی خزانوں سے بری بینی رقومات نکلوا کر اینے لیے ملیں اور کارخانے بناتے ہیں اور زکوۃ تک ادا نمیں کرتے بلکہ مزدور کی بوری مزدوری تک نمیں دیتے پھر شور کرتے ہیں کہ مولوی پیے کھا گئے طلائکہ مولوی اکثر قوت لا محوت بر گزارہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ظالم دھاندلی کرتا ہے تو لوگوں کے ویدے ہوئے صدقات زکوۃ کے مالول میں کرتا ہے۔ قومی خرائے پر تو ہاتھ صاف نمیں کرتا۔ ملک کو غریب کرنے والے یہ ظالم حکمران بی بیں واللہ المستعان معلوم ہوا کہ مالدار کو اللہ تعالی غریب کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں۔ مگر کافر اس سے استہزاء کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے۔

واذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین امنوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین ("اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ خرچ کرو اس سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے تو کہتے ہیں یہ کافر ایمان لانے والوں سے کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا جاہے تو کھانے کو دے دے گا'تم نری صریح غلطی ہیں ہم"

یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے قوانین سے استزاء کرنا موجب کفرے اعادما الله

## تذربيب

قیاں سے نتیجہ کے نکلنے کی علمت کیا ہے؟ مثل دے کرواضح کریں؟ دلیل کمی اور دلیل انی کی تعریف کریں نیز وجہ تسمیہ ذکر کر کے وو سرا نام حاء طالبا علم میں طالبا کے رفع کی ولیل لمی اور ولیل انی کا ذکر وجود خداوندی پر دلیل لمی سے استدالل نمیں ہو سکتا کیوں؟ . س: بندے کے اختیاری کلموں کی نبت بندے کی طرف بھی حقیقی ہے اور اللہ یاک کی طرف بھی' وہ کیسے؟ کیا معجزات یا کرالت کے صاور کرنے کی نسبت بندے کی طرف ہو سکتی ہے يا نهيس؟ مع دليل ذكر كريس تفیر عملیٰ ص ۲ پر الل بدعت کیا اعتراض کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟ آیات واحادیث محید سے مدلل کریں۔ تقرف پر منتقل بحث تحریر کریں۔ س: تصرف کی تائید بر حافظ این حجر میلید کا کلام پیش کریں۔ :0 کا تالت کی علق اربع کون بیان کرما ہے' سائنس دانوں کا مخالط دور کریں۔ نيزان كو جانے كا فائدہ بنائيں۔ ایجاد عالم کی تین صفات مترتبه کا ذکر کریں۔ :15 مباحثہ شاہجمانپور کن لوگوں نے منعقد کیا' اس میں کون کون شریک ہوئے' ٠, الل اسلام کی نمائندگی کس نے کی؟ اس مباحث میں بنیادی سوال کیا تھا اور اس کا بسترین جواب کس نے دیا؟ وہ : 0 جواب بھی ذکر کریں۔

مسلم وحدة الوجودير مخفر كلام كرس-

:0

ں: بغیر خدا تعالی کی فرمال برداری کے نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں' اس کو عقلی طور پر مبرئن کریں۔

س: لوگ سائنس پر ايمان بالغيب رکھتے ہيں وہ كيے؟

س: دلی اطمینان صرف مومن کو نصیب ہے، ثابت کریں۔

س: شیطان کے اس وسوسے کا کہ من خلق ردک کا صحیح حل کیا ہے؟

س: لڑکول کی کثرت وجود خالق پر دال ہے 'وہ کس طرح؟

س: اسلام کا اقتصادی نظام کس طرح غریب کو مستغنی اور امیر کو غریب کا بهدرد بنا دیتا ہے؟

س: ملك كو كنگال كرنے والے كون بين؟ ظالم حكران بيں يا علاء اور كيبے؟

س: قوانين اسلام سے استراء كفركيے ہے؟

س: اس حقیقت کو ثابت کریں کہ اسلامی قوانین کا مجموعہ کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اور وضعی قوانین میں واضع کی ذاتی مصلحت مقدم ہے۔

سبق دہم مادہ قیاس کابیان

جانا چاہئے کہ ہر قباس کی ایک صورت کے ہے اور ایک مادہ سے مسدمات صورت قیاس کی تو اس کی وہ بیئت (بناوٹ) ہے جو اس کے مسدمات سے کے تر تیب دینے سے اور حد اوسط کے ملانے سے اوس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور مادہ قیاس وہ مضامین ہے اور حالیٰ بیں جو مقدمات سے قیاس کے ہیں۔ ریعنی مقدمات سے معانی مادہ قیاس ہیں) یعنی سے مقدمات بھینی سے ہیں یا تعلی وغیرہ بیں۔ وغیرہ بیں۔

واضح ہو کہ یہ بحث منطق کی اہم ابحاث میں سے ہے لیکن منطق سے زیادہ اس کا

لے موجودہ سات۔ ۱۳ کے جس سے کوئی چزین سکے لینی اجزاء۔ ۱۳ ج

سے مغری کے پیلے اور کبری کے بعد میں ہونے اور حد اوسط محمول وموضوع ہونے سے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ۱۲

الع جس كابيان سبق عشم مين مو چكا-١١ شف

ھے الفاظ نہیں کیونکہ مقصود معانی ہی ہیں اور بھی بھی مجازی معنی سے الفاظ کو بھی کمہ دیتے ہیں۔ ال

ت مغری کبری۔ ۱۲

ی تمارے ذہن میں اگر کمی بات کا واقع کے موافق ہونا نہ ہونا برابر ہو تو یہ شک ہے اور اگر ایک نیادہ اور ایک کم ہو تو زیادہ بات ظن کم وہم اور اگر واقع کے موافق ہونا یا نہ ہونا ایک بی بات ذہن میں ہو و دو مرے کا خیال بھی نہ ہو تو یہ بقین ہے۔ چو نکہ قیاس کے مقدمے تقدیق ہیں اور شک اور وہم تقدیق نہیں ہے جیسا کہ تقدیق کی تریف کے ماثیہ میں اس کا اثرارہ ہوا ہے اس لیے یمال شکی اور وہمی کو بیان نہیں کیا جا آگارہ

علوم شرعیہ سے تعلق ہے۔ گراس بحث سے کانی غفلت برتی جاتی ہے صرف ایباغوجی اور مرقات میں اگر ہو سکے اس کو پڑھایا جاتا ہے شرح تمذیب اور دوسری کتابیں عموا "آخر تک لے کر ہی نہیں جاتے فاضل بردی کھتے ہیں۔ واعلم ان ما ذکرہ المنا حرون فی الصناعات الخمس اقتصار مخل وقد احملوہ واهملوہ مع کونه من المهمات (شرح تمذیب ص ۱۲۳) "جان لے کہ متا خرین نے صناعات خمس میں جو ذکر کیا اس میں خلل ڈالنے والا اختصار ہے۔ انہوں نے اس کو مجمل رکھا اور بے کار چھوڑ دیا حالا تکہ وہ ضروریات میں سے ہے۔"

اس کے حاشیہ میں تکھا ہے وکان الواجب علیهم تصویرات الصناعات الخمس باتیان القیاسات وننائجها وبیان احکامها (حاشیہ نمبر م شرح تمذیب ص ۱۳) "ان پر واجب تھا صناعات خس کو کمل پیش کرنا کیاں اس کے نتائج اور اس کے احکام کو بیان کرنے کے ساتھ"

قطب الدین رازی لکھتے ہیں کہ ان المناخرین حدفوها عن المنطق واقتصروا منه علی ابواب اربعة مع اشتمالها علی فوائد کثیرة الحدوی واحتوائها علی لطائف بعیدة المرمی (شرح المطالع ص ۲۵۰ وانظر مقدمہ ابن خلدون ص ۳۸۹) "متا خرین نے ان کو منطق سے نکال دیا اور ان میں سے چار ابواب پر کفایت کی ہے طلائکہ وہ بہت بامقصد فائدوں پر اور بہت عجیب باریکیوں پر مشتمل ہے"

احکام شرعیہ سے اس بحث کا تعلق ان شاء الله عنقریب واضح ہوا چاہتا ہے۔ نتیجہ کی غلطی کے دو سبب بیں یا قیاس کی صورت میں خلل ہو گایا مادہ میں۔ صورت میں خلل کی مثال "مرزا قادیانی نبی نہ تھا اور ہر نبی سچا ہو تا ہے"

عام آدمی اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ یا یہ کہ وہ سچا نہ تھا حالانکہ یہ قیاس ہی درست نہیں ہے۔

شاگرد: استاد جی مرزا قادیانی تو جھوٹا ہی تھا پھر نتیجہ کیسے درست نہ ہوا۔

استاد: یہ تو حقیقت ہے لیکن اس کے جھوٹ کی دلیل وہ نہیں جو اوپر دی گئ اس لیے کہ اگر اس کی جگہ کسی نیک آدمی کا نام لے کریوں کہا جائے۔

شاہ ولی اللہ نبی نہیں تھے اور ہرنبی سچا ہو تا ہے۔ تو بتیجہ کیا ہوگا۔ بلکہ بتیجہ نہ ہونے

کی وجہ یہ ہے کہ شکل اول میں مغریٰ کا موجبہ ہونا ضروری ہے اور یہاں مغری سالبہ ہے۔
مادہ کے غلط ہونے کی مثال کفار کا انبیاء سے یہ کہنا۔ آپ ہم جیسے بشرییں اور جو ہم
جیسا بشر ہو رسول نہیں ہو سکنا۔ اس میں مغریٰ صادقہ ہے اور کبریٰ کاذبہ ہے۔ اس لیے
حضرات انبیاء علیم السلام نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم تم جیسے بشریں مگر اس کے ساتھ
ساتھ اپنی رسالت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لمه

اسی طرح جملاء کا یہ قیاس کہ حضرت محمد طابط نبی ہیں اور ہر نبی عالم الغیب ہو آ ہے۔ اس میں دوسرا قضیہ خلاف واقعہ ہے للذا نتیجہ غلط ہی ہوگا۔

## ا ارشاد باری تعالی ہے:

الم یاتکم نباء الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاء تهم رسلهم بالبینت فردوا ایدیهم فی افواههم وقالوا ان کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب و قالت رسلهم افی الله شک فاطر السموات والارض یدعوکم لیغفرلکم من ذنوبکم ویوخرکم الا اجل مستی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عماکان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین و قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده و ماکان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله وعلی الله فلیتوکل المومنون و (ایراییم ۱۹۸۹)

ترجمہ: کیاتم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پنجی ہوتم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ لیبنی قوم نوح اور علو اور شمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانا ان کے پنجبران کے پاس دلاکل لے کر آئے 'سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان (پنجبرول) کے منہ میں دے دیے اور کئے گئے کہ جو (تھم) دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس امری طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کی جانب نے بوٹ شبہ میں ہیں جو (ہم کو) تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ ان کے پنجبروں نے کماکیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو بلا رہا ہے تا کہ تممارے گناہ معاف کر دے اور معین مدت تک تم کو (خیر وخوبی کے ساتھ) حیات دے۔ انہوں نے کما شمیں ہو تم گر آدی ہم جیسے۔ تم (یوں) چاہتے ہو کہ ہمارے آباء (واجداد) جس چیز کی عبادت کرتے تھے شمیں ہو تم گر آدی ہم جیسے۔ تم (یوں) چاہتے ہو کہ ہمارے آباء (واجداد) جس چیز کی عبادت کرتے تھے دلیں بیت ہم کو روک دو سو کوئی صاف میجرہ دکھلاؤ۔ ان کے رسولوں نے (اس کے جواب ہو

پس قیاس کی باعتبار مادہ کے پانچ قشمیں ہیں اور ان کو صناعات خس کہتے-ب-

قیاس برہانی' قیاس جدلی' قیاس خطابی' قیاس شعری' قیاس سفسطی برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیه سے مرکب ہو خواہ وہ مقدمات بدیمی ہوں یا نظری جیسے محمد مالھیم اللہ کے رسول ہیں اور ہر اللہ تعالیٰ کا رسول واجب الاطاعت ہے پس محمد مالھیم واجب الاطاعت ہیں۔ ل

قیاس کی اقسام کا باعتبار مادہ کے نقشہ درج ذمل ہے۔



قیاس کی اور بھی تقسیمات کی گئی ہیں امام غزالی فرماتے ہیں۔ ان کانت المقدمات قطعیة سمیناها برهانا وان کانت مسلمة سمیناها قیاسا حدلیا وان کانت مظنونة سمیناها قیاسا فقهیا (المستصفی ص ۵۰) "اگر مقدمات قطعی ہوں ہم ان کانام برہان رکھتے ہیں۔ اور اگر شلیم شدہ ہوں ہم ان کانام قیاس جدلی رکھتے ہیں اور

ی میں) کما کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدی ہی ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما دے۔ اور یہ بات ہمارے قبضے میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر خدا کے تھم کے اور اللہ ہی برسب ایمان والوں کو بحروسہ کرنا چاہیے۔"

آخر آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مجرہ نی کے اختیار میں نہیں ہو آ۔ بلکہ جب اللہ چاہے اس وقت فاہر ہوگا۔

ا فرانبرداری- به مغری اور کبری دونول بینی بی-۱۳ ح

اگر ظنی موں ہم ان کا نام قیاس فقهی رکھتے ہیں" نیز فرماتے ہیں

ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا وان كانت مظنونة كان فقهيا وان كانت ممنوعة فلا بد من اثباتها اما بعد تسليمها فلا يمكن الشكفى النتيجة اصلا" بل كل عاقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر الى التصديق بالنتيجة مهما احضرهما في الذهن واحضر مجموعهما بالبال "اور جب بمى مقدمات بيني بول " بهان قطى بوگا اور آگر قني بول" فقى بوگا اور آگر شليم شده نه بول تو فقى بوگا اور آگر شليم شده نه بول تو فابت كرنا ضورى به كين ان كو شليم كرنے كے بعد نتيج بين شك كرنا كى طرح مكن نبيل بلكه برعاقل جو دونول مقدمول كى تقديق كرے وہ نتيج كى تقديق پر مجبور ب جب ان كو ذبن بيل حاضركرے اور ان كا مجموعہ دل بيل السكات

معلوم ہوا کہ جس درجہ کے مقدمات ہوں گے اس درجہ کا نتیجہ نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دلیل تو موضوع حدیث ہو اور برآمد کیا جائے اس سے مقیدہ سب سے پہلے مقدمات فریقین میں مسلم ہونے چاہیں یا جس کے خلاف دلیل قائم ہو اس کے نزدیک مسلم ہونا ضروری ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ قیاس جدلی میں آئے گی۔

یقین ' احتاد 'جزم اور عن پر امام غزالی نے المستصفی ص ۵۱ ۵۷ میں بحث کی ہے ہم یمال اس کتاب کے ماشیہ کی قدرے وضاحت کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ جملہ خریہ کا علم تمہارے کو حاصل ہو تو آگر تمہارے ذہن میں اس کے خاف کا احمال ہمی ہو کہ جملہ خریہ کا علم تمہارے کو حاصل ہو تو آگر تمہارے ذہن میں اس کے خاف کا احمال کم ہے تو بیاب قوی خن ہے اور آگر واقع کے مطابق ہونے یا نہ ہونے ہیں ہے۔ مور کے مطابق ہونے یا نہ ہونے سے ایک بی بات ذہن میں ہو دوسری نہ ہونے لیقین ہے۔

چونکہ وہم اور شک تصور ہوتے ہیں اور قیاس میں تقدیقات کو لیا جاتا ہے اس لیے شک یا وہم کو مغریٰ یا کبریٰ نہیں بنایا جاسکا چہ جائیکہ اس سے عقیدہ قطعیہ ثابت کیا جاگئے البتہ برطوبوں کے زدیک الی کوئی پائدی شلید نہ ہو۔ ان کے اکثر عقائد وہم اور شک پر منی ہیں۔ حضرت الم الل سنت مولانا سرفراز خال صاحب دامت برکا تم نے علم غیب کے موضوع پر اپنی محرکہ الاراء کاب ازالتہ الریب تھنیف کی جس کے جواب میں مولوی غلام

فرید رضوی نے اِبات علم غیب نامی کتاب لکھی اس میں دلیل تو ہے کوئی نہیں صرف وہم اور شک کی باتیں ہیں ہم دو صفح اس کتاب سے یمال نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ موصوف لکھتے ہیں۔

اعتراض: آگر حفرت ابراہیم علیہ السلام کو علم غیب ہو تا تو جب ان کو حفرت اساعیل علیہ السلام کو ذرج کرنے کا تھم ہوا تھا اور اپنی طرف سے قربانی کر بھی دی تھی تو یہ ان کا کوئی برا کارنامہ نہ سمجھا جاتا بلکہ ایک ڈرامہ ہو تا کیونکہ ان کو تو معلوم تھا کہ لڑکا ذرج نہ ہو گا الخ (ملحما" ازالتہ الریب ص ۱۲۳)

علاوہ ازاں جمعہ نمرودی میں ڈالے جانے کے وقت آپ کو علم تھا اپنے فی جانے کا اور آگر علم نہ تھا تو ہمارا مدی اور آگر علم نہ تھا تو ہمارا مدی اور آگر علم نہ تھا تو ہمارا مدی ثابت ہو گیا (یہ آخری اعتراض ان صفحات میں سرفراز صاحب نے نہیں کیا ممکن ہے آگے کسی جگہ ہو بسرحال جواب دیا جا رہا ہے)

جواب ا۔ یہ ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی دینے کا تھم ہوا تھا اور آپ نے اس پر عمل کیا وہ وقت آپ کی عمر شریف کا آخری وقت نہ تھا بلکہ آپ اس کے بعد بھی ایک مدت تک بقید حیات رہے ممکن ہے کہ باری تعالی نے ان کے علم ماکان و ما یکون کی اس واقعہ کے بعد شخیل فرما دی ہو الغرض جس کی نفی ہو ربی ہے وہ مدی نہیں اور جو مدی ہے وہ منفی نہیں ہے جیسا کہ پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہم علم ذکور کے حسول تدریجی کے قائل ہیں لندا پیش کردہ واقعات کو ہمارے مدی کی نفی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جناب سرفراز صاحب کی جماعت ہے کہ وہ ان سے استدلال کرتے ہیں۔

جواب ٢ - كيا يہ مكن نہيں كہ اللہ تعالى نے بر بناء حكمت (خواہ وہ سجھ آئے يا نہ آئے) ان واقعات مندرجہ اعتراض كے وقوع بيں آئے ہے قبل آپ پر نسيان يا ذہول طارى كر ديا ہو اور آپ سے قربانى بھى كرا دى ہو اور جان كى بازى بھى لگوا دى ہو رہا يہ كہ نسيان اور ذہول اتنا طويل نہيں ہو تا تو يہ بھى غلط ہے كيونكہ جب اس كے ساتھ كوئى حكمت متعلق ہو جائے تو اس كے طويل ہونے ميں كوئى بعد نہيں ہے اس نسيان يا ذہول كے طارى ہونے يا اس كے طويل ہونے كے استحالہ پر برگز كوئى دليل قائم نہيں كى جاسحتی۔ من ادعى فعلمہ البان

جحمہ نمرودی میں ڈالے جانے کے بارے میں جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نسیان اور ذبول کی صورت میں عدم علم عابت نہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جواب سو ۔ یہ کہ ممکن ہے کہ باری تعالی نے آپ کی توجہ بر بنائے حکمت فرکورہ واقعات سے بٹالی ہو وقتی طور پر اور ظاہر ہے کہ عدم توجہ کو عدم علم کی دلیل بنانا درست نہیں ہے ہر وقت ملم ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ ہر چیز کی طرف توجہ بھی ہر وقت رہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام پر نسیان یا ذبول کا طاری ہو جانا بالکل جائز امر ہے اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ ذبول یا نسیان علم کے منافی نہیں بلکہ مثبت علم ہے۔ اور یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ ذبول یا نسیان علم کے منافی نہیں بلکہ مثبت علم ہے۔ (اثبات علم غیب می 191 ر 192)

ملاحظہ کیا آپ نے رضوی صاحب کے تیوں جواب شک ہیں تقدیق نہیں ممکن ہے مکہ رہے ہیں اور اثبات عقیدہ کا کر رہے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا بالله مفتی صاحب کی ساری کاب اس قتم کے شکوک اور اقتمات سے بحربور ہے اور کمال یہ بھی ہے کہ چینج دوسرے کو دے رہے ہیں۔

مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بربان کی دو قسمیں ذکر کی ہیں ایک وہ جس کے مقدمات بدیمی ہواں دو سرے دہ جس کے مقدمات نظری ہوں۔ اگر ایک مقدمہ بدیمی دو سرا نظری ہو وہ بھی دو سری قسم میں جائے گا وہ نظری جس کا جوت کی دلیل قطعی سے ہو چکا ہو بدیمی مانا جائے گا۔ صاحب کماب نے جو مثل دی ہے اس کے دونوں مقدمات نظری ہیں گر دلیل قطعی سے ثابت ہیں اس لیے بدمی سمجھے جا ہیں گے۔ ارشاد باری ہے محمد رسول الله قطعی سے ثابت ہیں اس لیے بدمی سمجھے جا ہیں گے۔ ارشاد باری ہے محمد رسول الله "محمد الله کے رسول ہیں"

ووسرى جگه ارشاو ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بادن الله "اور ہم نے سب پنیبروں کو خاص اس واسطے مبعوث فرملیا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے"

بدیمیات کی چھ قشمیں ہیں۔ ۱۔ اولیات ۲۔ فطریات' ۳۔ حدسیات' ہم۔ مشلدات' ۵۔ تحریبات' ۲۔ متواترات

اولیات: وہ تھیے ہیں کہ موضوع و محمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تشلیم کرلے ولیل کی بالکل ضرورت نہ ہو جیسے کل اپنے جزء سے بردا ہو تا ہے۔

المام غزالیؓ فرماتے ہیں۔

الأوليات واعنى بها العقليات المحضة التى افضى ذات العقل بمجرده اليها من غير استعانة بحساو تخيل وجبل على التصديق بها مثل علم الاسان بوجود نفسه وبان الواحد لا يكون قديما حادثا وان النقيضين اذا صدق احدهما كنب الآخر وان الاثنين أكثر من الواحد و نظائره

وبالجملة هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده حتى يظن العاقل انه لم ينزل عالما به ولا يدرى متى تجدد ولا يقف حصوله على امر سوى وجود العقل (المستصفى ص ۵۷)

ترجمہ "اولیات اور مراد اس سے عقلیات محضہ ہیں وہ کہ عقل کی ذات تنا اس تک لے جائے حس یا خیال سے مدد لیے بغیر اور اس کی تقدیق پر اس کو پیدا کیا گیا ہو جیسے انسان کا اپنی ذات کے وجود کو جانتا اور یہ کہ ایک ہی قدیم حادث نہیں ہو سکتا اور یہ کہ دو نقیضوں میں سے ایک جب صادق ہوگی تو دو سری کازب ہوگی اور یہ کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور اس جیسی مثالیں۔

ماصل بدکہ بہ قطایا عقل میں جے ہوئے پائے جاتے ہیں جب سے وہ موجود ہے حق کہ عاقل بہ سمجھتا ہے کہ وہ بھشہ سے ان کو جانتا ہے لور اسے بہ پتہ نہیں کہ کب ان کاعلم حاصل ہوا۔ ان کا حصول سوائے عقل کے پائے جانے کے لور کی چزپر موقوف نہیں" اولیات کی مثالیں وہ بھی ہو عتی ہیں جو اس کے ص ٥٦ میں ذکور ہیں۔ لینی الشلا ثقاقل من السنة وشخص واحد لا یکون فی مکانین والشی ءالواحد لا یکون قدیما حادثا موجودا" معدوما" ساکنا منحرکا فی حالة واحدة

(المستصفى ص٥١)

ترجمہ "تین چیر سے کم ہیں' ایک مخص دو جگہوں میں نہیں ہو سکتا اور ایک مخص قدیم' حادث' موجود معدوم یا ایک ہی حالت میں ساکن متحرک نہیں ہو سکتا''

فائدہ: معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا حاظر ناظر نہ ہونا اولیات میں سے ہے۔ خواب میں یا بیداری میں آپ کی زیارت اس طرح ہے کہ دیکھنے والا آپ کے جسم مثالی کو دیکھتا ہے یا بیہ کہ آپ کے درمیانی حجاب دیکھنے والے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں۔

قرآن پاک سے اور کی مثل یہ ہے ام حلقوا من غیر شیءام هم الحالقون "کیا وہ بغیر کی بنانے والے کے بن گئے یا وہ خود ہی بنانے والے بیں؟"

اس طرح وما يستوى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحدد وروما يستوى الاحياء ولا الاموات "اور برابر نهي اندها اور ويكف والا اور ته سايه اور دهوب اور برابر نهيس زندے اور مردے"

لا يستوى الخبيث والطيب "برابر نيس تلاك اور پاك"

افس بمشی مکبا علی وجهه اهدی امن بمشی سویا علی صراط مستقیم " " بس جو شخص منه کے بل گر تا ہوا چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو چلے سیدھا سیدھی راہ پر "

ضرب الله عبدا مملوک لا يقدر على شنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسنون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون "الله نے ايک مثل بيان کی که ایک بنده ہے مملوک "کسی چيز کا افتيار نہيں رکھتا اور ایک فخص ہے جس کو جم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے تو وہ اس بی سے پوشيدہ اور علائيہ خرچ کرتا ہے "کیا اس فتم کے فخص آئیں میں برابر ہیں؟ تمام تعریف الله کے لیے ہے۔ بلکه اکثر لوگ نہيں جانے" وضوب الله مشلا رجلين احده ما ابکعه لا يقد دعلى سنىء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بحير هل يسنوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم "اور الله تعلی ایک اور مثل بیان فرائے ہیں کہ دو بالعدل وهو على صراط مستقيم "اور الله تعلی ایک اور مثل بیان فرائے ہیں کہ دو مخص ہیں جن ہیں سے ایک گونگا ہے كوئی كام نہيں كر سكتا اور وہ اپنے مالک پر وہل جان ہے وہ اس كو جمال بھیجتا ہے كوئی كام نہيں كر سكتا اور وہ اپنے مالک پر وہل جان ہے وہ اس كو جمال بھیجتا ہے كوئی كام درست كر کے نہیں لا آ۔ کیا ہے فخص اور ایبا فخص

باہم برابر ہو کتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود بھی سیدھی راہ پر ہو" زین للیناس حب الشہوات من النساء والبنین "خوشما ہوتی ہے لوگوں کو محبت

رین مسلس عب مسهو ت سرغوب میرون مرغوب چیزوں کی مثلا عورتیں اور بیٹے"

یہ قضایا اولیہ اس لیے ہیں کہ انسان ان کو سنتے ہی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے گویا ہمشہ سے معلوم ہیں۔ البتہ ان میں جو جملے انشائیہ ہیں ان میں استفہام انکاری ہے اس سے جملہ خبریہ نکال کر قضیہ بنائیں گے جیسے هل یسنوی الاعمی والبصیر سے قضیہ نکالیں گے۔ لا یسنوی الاعمی والبصیر یا یوں کمیں گے البصیر احسن حالا من الاعمی یہ بھی اولیات میں سے ہے کہ ایک ایک ہے دو دو ہے تین تین ہے چار چار ہا ہے ایک دو نمیں ایک تین ہیں دو تین نہیں تین چار نہیں اب عیسائیوں کا عقیدہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے بداحتہ کذب نہیں تو اور کیا ہے۔

ا شاكرو: استادجي يه باتي اوليات ميس سے پھران كے ذكر كاكيا فاكدہ؟

استاد: ان اولیات کو ذکر کرنے کا مقصد غیر اولی کو ابت کرنا مثلاً" ایمان اور کفر کا فرق بیان کرنے کے لیے ان کو بالتر تیب نور اور اندھیروں سے تثبیہ دے کر ان دونوں کا فرق واضح کیا۔ مومن اور کافر کے فرق کو واضح کرنے زندہ اور مردہ یا بصیر اور اعمی کے فرق کا ذکر فرمایا۔

جب بر بات ہے تو پھر آیت انک لا تسمع الموتی و ما انت بمسع من فی القبور کے اندر کی مراد ہے کہ کافر کو آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے ہیں تفصیلی دلاکل کے لیے حضرت اہام اہل سنت کی کتابیں (تسکین الصدور سلع الموتی اور الشاب المبین) مطابعہ میں لائیں تفیر عثانی میں آیت انک لا تسمع الموتی کے تحت لکھا ہے یعنی جس طرح ایک مردہ کو خطاب کرنا یا کسی بمرے کو پکارنا خصوصا جبکہ وہ پیٹے پھیرے چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعا لمتفت نہ ہو ان کے حق میں سود مند نہیں کی حال ان مذہبین کا ہے جن کے قلوب مریکے ہیں اور دل کے کان بمرے ہو گئے ہیں اور دل کے کان بمرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں کوئی تھیجت نافع اور کارگر نہیں ایک نیٹ اندھے کو جب تک آگھ نہ بنوائے تم کس طرح کوئی راستہ یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو یہ لوگ بھی دل نے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے بن سے نگلیں پھر تممارے دکھلانے سے وہ دیکھیں تو کیے دیکھیں (فوائد عثانی ص ۵۱۱)

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: مفرین نے اس مقام پر ساع موتی کی بحث چھٹر دی ہے اس مسلہ میں محابہ ،

فطریات وہ تقیعے ہیں کہ جب وہ ذہن میں آدیں تو ان کی دلیل ذہن \_\_\_\_ سے غائب نہیں ہوتی جیسے چار جفت ہے اور تین طاق ہے دیکھو اس تفدید میں چار کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے \_\_\_ کہ اس کے وہ برابر جھے ہوتے ہیں۔

ے رضی اللہ عنم کے عمد سے اختلاف چلا آیا ہے اور دونوں جانب سے نصوص قرآن و حدیث پیش کی عمی ہیں یمان ایک بات مجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا محر آدمی جو کام اسباب عادید کے وائرہ میں رہ کر باختیار خود کرے وہ اس کی طرف منسوب ہو تا ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے ہو جائے اسے براہ راست حق تعالی کی طرف نبست کرتے ہیں مثلا کسی نے گوئی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا ہے اس قاتل کا فعل کہلائے گا اور فرض سیجئے ایک مٹھی ككريال بهينكيس جس سے نشكر تباہ ہو كيا اسے كس ك كه الله تعالى نے اپن قدرت سے تباہ كر ديا باوجود ید کہ کولی سے ہلاک کرنا بھی اس کی قدرت کا کام ہے ورنہ اس کی مثیت کے بدون گولی یا گولہ کچھ بھی ارثر نمين كرسكا قرآن كريم من دومرى جكه فرمايا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رمیت ولکن الله رمی (انفال رکوع ۲) یمال فارق عادت ہونے کی وجہ سے پیمبر اور مسلمانوں ہے محل ورمی کی گفی کر کے براہ راست اللہ تعالی کی طرف نسبت کی گئی ٹھک ای طرح انک لا تسمع المونى كا مطلب سمجو يعني تم يه نيس كر عكة كه يجه بولو اور ابي آواز مردے كو سا دو کونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے البتہ حق تعالی کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تماری کوئی بات مردہ من لے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیرمعمولی طریقہ سے سنا ثابت ہو جائے گا اس مد تک ہم کو ساع موتی کا قائل ہونا جائے محض قیاس کر کے دو سری باتوں کو ساع کے تحت نہیں لا سکتے سرحال آیت میں اساع کی ننی سے مطلقا ساع كى نفى نهيس موتى والله اعلم (تغيير عثاني ص ٥٣٥)

فائدہ: واضح رہے کہ انبیا علیم السلام کے عندا نقبر ساع میں کوئی اختلاف نہیں ہے علامہ عثانی نے جو اختلاف وزکیا ہے اس کا تعلق عام اموات کے ساع ہے ہے (تفصیل کے لیے تکیس الصدور میں ۲۸۲ طاحظہ کریں) انک لا تسمع الموتی (الاتب) کا ساق کی اس بات کی دلیل ہے کہ یمال موتی ہے کافر ہی مراد ہیں پوری آیت یوں ہے انک لا تسمع الموتی ولا تسمع الصم ہے

قرآن پاک ہے اس کی مثالیں۔ .

لا يستوى الخبيث والطيب "برابر شين تلياك اورياك"

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا "زمين وآسان مين أكر الله تعالى ك سوا اور معبود موت تو دونول در بم برم مو جاتے "

لو کان معه الهة کما يقولون اذا لا بنغوا الى ذى العرش سبيلا "اگر اس ك ساتھ اور معبود بھى ہوتے جيسا يہ بتلاتے ہيں تو انہوں نے عرش والے تك راستہ وُھونڈ ليا ہوتا"

ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء "أكر ميل غيب جانا مو تا تو بهت كي يحق " على المالي عاصل كرليتا اور جه كو برائي بهي نه كي يحق "

نی ملایم کے مختار کل اور عالم الغیب نہ ہونے پر یہ دلیل فطریات میں سے اور یہ قیاس استثنائی ہے کبری حذف ہے اس کی مزید وضاحت ازالتہ الریب ص ۲۹۹ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس طرح ان مثل عيسلي عند الله كمثل ادم "ب برك عالت عجيب (حضرت) عيى كل الله تعالى ك نزديك مثابه عالت عجيب (حضرت) آدم كے ب"

ما یکون من نجوی ثلاثة الا مهو رابعهم «کوئی سرگوشی تین آدمیول کی ایسی میں ہوتی جس میں چوتھاوہ (اللہ) نہ ہو"

فطریات میں سے یہ بھی ہے کہ جب دو یا زیادہ چیزوں کو طایا جاتا ہے تو مرکب کے اندر مفردات کے اثرات اس تاسب سے پائے جاتے ہیں جس تاسب سے مفردات موجود ہوں لیکن خدا کی قدرت دیکھتے کہ ایک زمین میں مختلف جج ڈالے جائیں اور سب کو ایک ہی پانی دیا جائے تو پودے مختلف انواع کے مختلف تا شیرات لے کر پیدا ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے زیادہ غلبہ تو مٹی اور پانی کا ہے جج تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس جیسے لا تعداد اور پیدا ہو جاتے زیادہ غلبہ تو مٹی اور پانی کا ہے جج تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس جیسے لا تعداد اور پیدا ہو جاتے

آیت کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب مردے اور بسرے پیٹھ پھیر کر بھاگیں اس وقت آپ ان کو نمیں سنا سکتے۔ حالانکہ مردے بھاگتے نہیں اور بسرے نہ بھی بھاگیں تب بھی نمیں سنتے۔ معلوم ہوا اس سے دلول کے مردے اور بسرے مراد ہیں اور جب وہ پوری توجہ کر کے سنیں گے تو دل کے مردے بسرے نہ رہیں گے ان پر کلام اللی کا اثر ہوگا اور ایمان لائیں گے۔ واللہ اعلم

<sup>=</sup> الدعاءاذا ولوا مدبرين

ہیں معلوم ہوا کس کی قدرت کام کر رہی ہے ورنہ ایک بے حس و حرکت بیج پانی اور مٹی سے الملاتے ورخت اگا دے۔

ارشاد باری ہے وفی الارض قطع منجورات و جنت من اعناب وزرع و نخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل ان فی ذک لایات لقوم یعقلون "اور زمین میں پاس پاس مختلف قطع بیں اور اگوروں کے باغ بیں اور کھیتیل بیں اور کھیوریں بیں جن میں نے بعض تو ایسے بیں کہ سے سے اوپر جاکر دو سے ہو جاتے بیں اور بعض میں دو سے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جا آ ہے ۔ اور ہم ایک کو دو سرے پر پھلول میں فوقیت دیتے بیں۔ بے شک اس میں سمجھد ارول کے واسطے دلاکل توحید ہیں"

ہرانسان کی غذا دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر بھی مختدی بھی گرم مگر ہرانسان کا خون سرخ ہے۔ تندرسی کے وقت درجہ حرارت ۹۸ درجہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے خالق کے وجود پر استدلال فطریات سے ہے۔

ونير مثالين:

ان هدى الله هو الهدى " ب شك الله كى بدايت وبى بدايت ہے" ومن احسن من الله صبغة " " اور كس كا رنگ بهتر ب الله كے رنگ ہے" يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى " الله لوگوتم الله كم محتاج مو اور الله وبى غنى ہے"

اینما تکونوا یدر ککم الموت ولو کننم فی بروج مشیده "تم چاہے کس بھی ہوتم کو موت آ دباوے گی آگرچہ تم قلعی چونہ کے قلعوں میں ہو"

صدسیات وہ تضیے ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف کہ ذہن جاوے کیکن۔ مغریٰ و کبریٰ کے ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے جیسے کسی مفتی کال سے پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر جائے کتنے ڈول نکالیں اور وہ فورا" جواب دے کہ

ل توضیح اس کی بیہ ہے کہ مطلوب جو دلیل سے حاصل ہو تا ہے اس کی دو صور تیں ہوتی ہیں۔ مجھی تو سوچنے کی صورت اس طرح ہیں۔ مجھی تو سوچنے کی صورت اس طرح ہے کہ اس میں ذہن ایک بار تو دلیل و موند منے کے لیے چاتا ہے اور جب اسکو کھر دلیل یہ

تمیں ڈول نکالنا واجب ہیں تو یہ قضیہ کہ تمیں ڈول نکالنا واجب ہے حدی ہے کہ اس مفتی کا زہن دلیل کی طرف گیا لیکن صغریٰ و کبریٰ ملانے کی ضرورت نہ پڑی-

کی فن یا علم میں زیادہ مشغول رہنے ہے انسان میں ممارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس علم و فن کی جزئیات بہت جلد ذہن میں آجاتی ہیں جیسے ایک معمار مکان تیار کرتا ہے یا ایک الکٹریشن بکل کی وائرنگ کرتا ہے ان کو ہر جزئی کے ساتھ اصول ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک نحو کا ماہر عبارت کی عربی درست پڑے گا گر ہو سکتا ہے اس کے ذہن کی قاعدہ کی طرف نہ بھی جائے 'لیکن پوچھنے پر فورا" جواب دے گا۔ اس صورت حال کو حدس کہتے ہیں۔ مولانا عابد نعیم میٹی فرماتے ہیں حدسیات کو اردو زبان میں تاڑ لینا کہتے ہیں (اصطلاحات الفنون ص ۲۳۵)

قرآن پاک سے حدی کی مثالیں۔ حضرت موی سے ایک موقعہ پر بنی اسرائیل نے کما استخداد هروا آپ نے فرمایا اعود باللہ ان اکون من الجاهلین حضرت موسی علیہ السلام کا زہن ان کی بلت سن کر فورا" اس بات کی طرف گیا کہ یہ لوگ مجھے جاتل سمجھ رہے ہیں۔

افتطمعون ان يومنوا لكم وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

ی مل جاتی ہے تو اس دلیل کو درست اور مرتب کرتا ہے لیمی اول مطلوب مجملا" ذہن میں آیا پھر اس سے دلیل کی طرف ذہن کو حرکت ہوئی پھر دلیل کو درست کر کے اس دلیل سے مطلوب کی طرف جانے کی ایک حرکت ہوئی اور بید دونوں حرکتیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں اس کا نام فکر ہے اور بھی حصول تو ہوا دلیل سے گراس دلیل میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوئی فورا" دلیل بھی ذہن میں آگئی اور اس دلیل سے مطلوب بھی فورا" زہن میں آگیا لیس انقال تو ذہن کو یہاں بھی دو بار ہوا (کما صرح بہ المحقق اللوی فورا" زہن میں آگیا لیس انقال تو ذہن کو یہاں بھی دو بار ہوا (کما صرح بہ المحقق اللوی فررا" زہن میں آگیا لیس انقال تو ذہن کو یہاں بھی دو بار ہوا اس کی مثل میں جیسے بعضے بہت نیز ذہن کے لوگ باریک باتوں کو فورا" عقل سے سمجھ جاتے ہیں لیس صدس میں مطلوب دلیل عقلی ہی سے ثابت ہوتا ہے اس لیے نقل اس کی مثال میں تسامح ہے۔ مطلوب دلیل عقلی ہی سے ثابت ہوتا ہے اس لیے نقل اس کی مثال میں تسامح ہے۔ مطلوب دلیل عقلی ہی سے خابت ہوتا ہے اس لیے نقل اس کی مثال میں تسامح ہے۔ مسلمہ خطابیات سے ہے۔ ۱۱ شف

من بعد ما عقلوہ "(اے مسلمانو!) تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ یہ (یمود) تمهارے کئے سے ایمان کے آئیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالى كاكلام سنتے تھے اور پھراس كو کچھ كا کچھ كر ڈالتے تھے اس كو سجھنے كے بعد"

من كان عدوا لله و ملائكته ورسله و حبريل وميكال فان الله عدو للكافرين "جو شخص دشمن ہو اللہ تعالى كا اور اس كے فرشتوں كو اور اس كے پيفيروں كا اور جريل كا اور ميكائيل كا تو اللہ تعالى دشمن ہے ايسے كافرول كا"

لیس البر بان تا توا البیوت من طهورها ولکن البر من القی "اس میں کھ فنیلت نہیں ہے کہ فنیلت سے کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرد لیکن فشیلت سے کہ کوئی مخص (حرام چیزوں سے) بیج"

فائدہ: ارشاد باری تعالی ہے وقالوا انحد الله سبحانه الله تعالی سے اولاد کی نفی بھی حدسیات میں داخل ہے معمولی سجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی فورا" اس پر ڈٹ جاتا ہے ہم میں بلاختمار اس عقیدہ کی برائی ذکر کرتے ہیں۔

بیٹے کے آنے کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ باپ کی جگہ سنبھالے گا اس کا جانشین ہو گا ایک وقت آئے گا کہ باپ چلا جائے گا اور اس کی دکان اس کا کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں ہو گا۔ عموا "باپ کی زندگی ہی میں بیٹا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ گویا اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھتے والا اس کے فتا کا عقیدہ رکھتا ہے اور درپردہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فانی ہے اس کا بیٹا مستقبل میں اس کا نتات کا رب ہونے والا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے باپ عموا جوان ہوتا ہے اور بیٹا جب جوان ہوتا ہے اور بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بلکہ با اوقات تو بیٹا ہوتا ہے بردھاپے میں ہے حضرت یجی علی نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام اور حضرت اساعیل کا واقعہ اس کا شاہر ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام کے لیے ادھیر عمر کا ثبوت موجود ہے ارشاد باری تعلق ہے و تکلم الناس فی المهد و کھلا (معارف القرآن ج م م م ک میسیٰ علی نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام جب اٹھائے گئے اللٰ کی علیہ السلاۃ والسلام جب اٹھائے گئے اللٰ کی عمراس وقت بنیتیس سل تھی نزول کے بعد او میر عمر کو پائیں گے تو یہ آیت نزول میں علیہ السلام کی دلیل ہے)

خدا کے لیے بیٹا مانے والے بیٹے کے لیے بچپن بوانی اور ادھڑ عرمانے ہیں یا کم از کم بچپن اور بوانی تو تسلیم کرتے ہی ہیں۔ جس کی وجہ سے دلالت الزامی کے طور پر خداوند قدوس کے لیے بڑھلا مانا ہو گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی بوڑھے آدی کو بابا کہہ دیں یا کسی بچپن سالہ عورت کو بی بی یا مائی کمہ دیں وہ غصہ کرتی ہے حالانکہ ہرانسان کو لمبی زندگی کے اندر ان مراحل سے گزرنا ہی ہوتا ہے بلکہ بیا اوقات ان عوارض سے موصوف ہوتا بھی ہے مگریہ الفاظ سنما برداشت نہیں کرتا اس کو اپنے لیے گالی سمجھتا ہے بلکہ آگر بس چلے تو سزا بھی دے ڈالے تو اللہ تعالی ان کو برداشت کیوں کرلے گا جبکہ وہ ہر عیب سے یاک ہے اس کے لیے اولاد مانا اس کے حق میں گال ہے حدیث قدی میں ہے۔

عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله تعالی کذبنی ابن ادم ولم یکن له ذلک و شتمنی ولم یکن له ذلک فاما تکذیبه ایای فقوله لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق با هون علی من اعادته واما شتمه ایای فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد وفی روایة عن ابن عباس واما شنمه ایای فقوله لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبة او ولدا (بخاری مع ماشیم سندی ج ۲۳ ص ۲۲۳ مشکوة ج اص ۱۲۳)

"رسول الله طالع نے فرایا کہ فرایا الله تعالی نے کہ جھٹایا مجھے ابن آدم نے اور اس کو یہ لا نق نہیں لیکن اس کا مجھے جھٹانا تو اس کو یہ لا نق نہیں لیکن اس کا مجھے جھٹانا تو اس کا یہ ہے جھٹانا تو اس کا یہ ہے دوبارہ نہ پیدا کرے گا جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کونا ہے کہ اللہ نے مجرد دوبارہ پیدا کرنے ہے آسان نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا تو یہ کمتا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں' نہ میں نے جنا نہ ہی جناگیا اور کوئی میرے برابر کا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی الله عنماکی روایت میں ہے اور اس کا مجھے گالی دینا تو اس کا کمن ہے کہ سیری اولاد ہے اور یاک ہوں میں اس سے کہ پکڑوں ہوی یا بچہ "

اس حدیث میں جو دلیل بعث پر دی ہے وہ اولیات یا ضروریات میں سے ہے اور قرآن پاک میں متعدد مقامات مذکور ہے۔

فائدہ: عیسائیوں کا یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے بعض مسلمان ان سے عقیدت یا محبت رکھتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئم شيئا ادا تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن ان يتخذولدا ان كل من في السموات والارض الا آتى الرحمن عبدا

"اور لوگ کتے ہیں رحمٰن رکھتا ہے اولاد۔ بے شک تم آ کھنے ہو بھاری چیز میں۔
قریب ہے کہ آسان بھٹ رئیں اس بات سے اور کلڑے ہو زمین اور گر رئیں بہاڑ ڈھے کر
اس پر کہ ایکارتے ہیں رحمٰن کے نام پر اولاد اور نہیں لائق رحمٰن کے لیے کہ رکھے اولاد۔
کوئی نہیں آسان اور زمین میں گر آنے والا ہے رحمٰن کا بندہ ہو کر"

حفرت ابو موی اشعری رضی الله عند آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرملیا ان الله لا ینام ولا ینبغی له ان ینام (مسلم ج اص ۱۹۹ ومسلم طبع بیروت می ۱۳۳ دمشور طبع بیروت می ۱۳۳ "بیروت ج اص ۱۹۲ ومشور طبع بیروت می ۱۳۳ "بیروت کی الله تعلی نمیں سو آ اور نمیں لا کُق اس کے لیے کہ وہ سوئے"

جس طرح قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سے اولاد اور نیند کی نفی کے لیے "لا یسعی" کا لفظ استعال فرمایا گیا' اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کی نفی کے لیے یہ کلمہ استعال فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وما علمناه الشعر وما ينبغى له (سوره ليس) "اور نہيں سکھليا ہم نے اس كو شعر اور يه اس كے لائق نہيں"

"تونہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولادیا نیند کا جُوت کسی آویل سے درست ہے اور نہ ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کا جُوت درست ہے۔ گر بربلوی معزات یہ کہتے ہیں کہ یمال ملکہ شعر کی نفی ہے اور شعر کا علم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں۔ دیکھتے (جاء الحق ص ۹۸ علم غیب ص ۱۸)

اب ہم یہ ان سے پوچھے ہیں کہ شعر سے ملکہ شعر مراد لے کرتم لوگ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام اشعار کا علم مانتے ہو۔ کیا کسی تاویل کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے اولاد یا نیند کو بھی مانتے ہو؟ حالانکہ تینوں کے لیے لا ینبغی کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اگر نہیں تو وجہ فرق بتلا کیں۔

ریاضی کے بہاڑے انسان کے لیے سکھنے کے بعد حدی ہو جاتے ہیں جب اس سے

پوچھا جائے چار ضرب چار فورا" بتائے گاکہ جواب سولہ۔ صغریٰ کبری ملانے کی ضرورت نہیں بلکہ جن اعداد کے بہاڑے نہیں پڑھے ہوئے ہمتے معمولی توجہ سے وہ بھی صل ہو جاتے ہیں جیسے دھائی کا پہاڑہ یا دھائی دھایا یا تین سوایا لیعنی جاتے ہیں جیسے دھائی کا پہلے کا جواب سواچھ اور دو سرے کا پونے چار ہے۔

۲۲×۲۶ اور ۳ × ۲۶ میں ا

Jesturdubooks.

ارشاد باری تعالی ہے الا یعلم من حلق به علم خداوندی کی دلیل ہے به حدسیات سے ہے اس طرح نفی ولد کی دلیل انسی یکون له ولد ولم نکن له صاحبة "کیے ہوگاس کے لیے بچہ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں" یہ بھی حدسیات سے ہے۔

ان سب مثالوں سے معلوم ہوا کہ حدسیات میں دلیل ضرور ہوتی ہے مگر نتیجہ نمایت تیزی سے برآمد ہو جاتا ہے کمانی الحاشیہ۔

بانی دارالعلوم دیوبرند مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ باتفاق اہل عقل ہر مقید کے لیے ایک مطلق ضرور ہے نیز فرماتے ہیں۔ ہر ما بالعرض کے لیے ایک مابلذات ہو تا ہے جیسے آگ کی گری ذاتی ہے اور دو سری چیزوں کی گری آگ سے ہے۔ یہ ضابطے بھی حدی ہیں مولانا نے ان ضابطوں سے بہت می مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ دیا نرز سرسوتی ہندو نے اہل اسلام پر اعتراض کہ قادر مطلق اپنے مار ڈالنے اور چوری کرنے سے کیوں مقدس ہے؟ یعنی قادر مطلق ماننے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ان دونوں عیبوں کا اثبات ہو جاتا۔

مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں: اگر خدا تعالی قادر مطلق نہیں تو قادر مقید ہوگا اور قادر مقید ہوگا تو اس کے اوپر بالضرور قادر مطلق ہوگا کیونکہ اول تو باتفاق اہل معقول ہر مقید کے لیے ایک مطلق ضرور ہے۔ (اس کے بعد مولانا نے اس کے بدیمی ہونے کی تنبیہہ ذکر کی ہے پھر فرماتے ہیں) اس لیے اگر خدا تعالی قادر مطلق نہ ہوگا تو قادر مقید ہوگا۔ اور جو نکہ قادر مطلق کے لیے پنڈت جی کے نزدیک اس سے اوپر کوئی اور قادر مانتا پڑے گا۔ اور چونکہ قادر مطلق کے لیے پنڈت جی کے نزدیک سے ضرور ہے کہ وہ اورول کے مارنے پر بھی قادر ہو اور اپنے مارنے پر بھی قادر ہو گا۔ ان کو خدا کے مارنے پر بھی قدرت ہوگی اور اپنے مارنے بر بھی قدرت ہوگی اور اپنے مارنے بر بھی قدرت ہوگی اور اپنے مارنے بر بھی۔

اور جب نعوذ بالله خدا كے مارفے ير بھى اس كو قدرت موئى تو جلافے (زندہ كرفے) اور خدا كے مارفے ير بھى قادر مو كا بلكہ يوں كيے خدا اس كا پيداكيا موا اور جلايا موا موكا كونكم

ائی ہی دی ہوئی صفت کوئی چھین سکتا ہے (حاشیہ میں لکھا ہے کہ قاتل زندگی چھین نہیں سکتا بلکہ وہ تو تلوار کی طرح موت کا آلہ ہو آ ہے اور بس زندگی چھینا صرف زندگی دینے والے کا کام ہے) دو سروں کی دی ہوئی صفت کون سلب کرے آفتاب اگر زمین کو نور عنایت کرتا ہے تو وہی چھین سکتا ہے بعنی اپنی حرکت سے نور کو زمین سے لے سکتا ہے قمر عطاء آفتاب کو نہیں چھین سکتا ہے

اور ظاہر ہے کہ وجود اور حیات دونوں صفین ہیں جو کوئی ان کو کسی سے چھین لے تو یول سمجھو اس نے دی ہوں گی اس صورت میں خدائی کیا تھری بادشاہ شطرنج کی بادشائی ہوئی بالحملہ خدا کو قادر مطلق نہ کہنا ایبا سخت کلمہ ہے کہ اس سے خدا کی خدائی ہی کا انکار لازم ہوتا ہے فقط قدرت کالمہ ہی کا انکار نہیں ہوتا (انتسار الاسلام ص ۱۰ ۴ طبع دیوبند)

مولانا نے اس اعتراض کا ایک اور جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کام کا نہ ہوتا کمی فاعل کے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی مفعول کے ناقابل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں قدرت باری تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں لیکن ذات باری تعالیٰ پر موت نہیں آ کتی فرماتے ہیں موت فداوندی مقدور نہیں کیونکہ محال ہے گراس سے فدا تعالیٰ کی قادریت میں کیا فرق اور نقصان آگیا جو اس کو قادر مطلق نہیں کئے ..... اس سے چوری کا جواب میں کیا مورت اس کی ہے ہے کہ چوری کے لیے مال غیر چاہئے وہ فداکی نبیت مفقود جو کھی عالم میں ہے وہ فداکی نبیت مفقود جو کھی عالم میں ہے وہ فداکی ملک ہے (انتقار الاسلام ص ۱۳ سا ملخما")

- مشلدات وہ قضایا ہیں کہ جن میں تھم حواس ظاہری نے یا ہالمنی کے-ذرایعہ کیا جلوے جیسے سورج روش ہے آنکھ کے ذریعے اس میں تھم روش ہونے کا کیا گیا ہے اور جیسے ہم کو بھوک یا بیاس لگتی ہے اس میں حواس ہالمنی کے ذرایعہ تھم کیا گیا ہے۔

مصنف نے مشارات کی وو قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے مشارات باطنہ جن کو

ال مولانا كى شخين سے يہ بلت بھى سمجھ آھئى كہ ہم كى چيز كو معدوم نيس كر سكتے كونكه ہم نے اس كو وجود نيس دوا۔ خدا نے وجود دوا ہے وہى معدوم كرنے پر قاور ہے۔ ہمارى كى چيز كو معدوم نہ كر سكنے سے يہ تو لازم نيس آناكہ وہ بيشہ رہنے والى ہو بلكہ فانى بى رہے گی۔

اللہ اول كو حيات دو مرے كو وجدانيات كتے ہيں۔ ١٣ شف

وجدانیات کما جاتا ہے جیسے بھوک' پیاس' خوشی' عنی' الم غزالی فرماتے ہیں کہ ان کا ادارک اس کو بھی ہوتا ہے جو نہ ذوی العقول ہیں اور نہ ان کے لیے حواس خمسہ ہیں پھر فرماتے ہیں فہذہ لیست من الحواس الحمس ولا ھی عقلیہ بل البھیمة تدرک ھذہ الاحوال من نفسها بغیر عقل و کذا الصبی والاولیات لا تکون للبھائم ولا للصبیان رالمستصفی ص ۵۵) "تو یہ نہ تو حواس خمسہ سے ہیں اور نہ عقلی ہیں بلکہ چوپائ ان طلات کا بذات خود ادراک کرتے ہیں بغیر عقل کے اس طرح بچ مالائکہ اولیات چوپاؤں اور بچول کے لیے نہیں ہیں"

دوسری قتم حیات یا محسوسات ظاہرہ ہیں جیسے سورج روش ہے آگ گرم ہے مرچ کروی ہے آسان اوپر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ محسوسات میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں جس کی مختلف وجوہات ہیں پھر اس کی چند مثالیں دیتے ہیں۔ سورج کی روشیٰ میں ساکن چیز کے سائے کو انسان ساکن سجھتا ہے جبکہ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ متحرک ہے سورج کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا رخ بھی بدلتا ہے۔ ستارے ساکن نظر آتے ہیں حالانکہ وہ متحرک ہیں۔

چھوٹے سے بیچ کو یا چھوٹے سے پودے کو انسان ایک حالت میں دیکھا ہے حالانکہ وہ ہر لیمے برھتا ہے تبھی تو چند دنوں کے بعد برا ہو جاتا ہے (المستصفی ص ۵۵٬۵۷) اس طرح انسان کے ناخن اور بال ہر لمحہ برھتے ہیں گر انسان ان کو ساکن دیکھا ہے یہ سب نظر کی غلطیاں ہیں۔

انسان اپنے ایک ہاتھ کو گرم پانی میں رکھے اور دوسرے کو محصندے پانی میں پھر دونوں کو نکال کر سادہ معتدل پانی میں رکھے تو گرم ہاتھ کو وہ پانی سرد اور سرد ہاتھ کو گرم محسوس ہو گا حالا نکہ ایک ہی آدمی ہے اور ایک ہی پانی ہے۔ سورج ہمیں گول تھال کی طرح نظر آیا ہے جبکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ کرہ یعنی گیند کی طرح ہے نیز ہمیں وہ چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے جبکہ وہ زمین سے بہت بردا ہے۔

پنکھا ہمیں خود بخود حرکت کرنا دکھائی دیتا ہے مگر عقل کہتی ہے کہ اس کے پیچھے بجلی کی طاقت ہے اس طرح جمال کا سارا نظام حسی طور پر مختلف اسباب میں جکڑا ہوا ہے مگر عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بے مثال طاقت ہے جو ان سب اسباب کو چلاتی ہے۔

الغرض خالق کا انکار کرنا عقل مند کو زیب نہیں ہے خالق کے وجود کے بارے میں جس طرح بھی استدلال کیا جائے وہ حقیقت میں دلیل نہیں بلکہ تنبیہہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون (البقره ۱۲۳)

ترجمہ "بلاشہ آسانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کے بعد دیگرے رات اور دن

کے آنے میں اور جمازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر اور
پائی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک
ہوئے پیچے اور ہر قتم کے حیوانات اس میں پھیلا دیے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں
جو زمین و آسان کے درمیان مقید رہتا ہے ولائل (توحید) ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل
سلیم رکھتے ہیں "

شاکرد: استاد جی چور اور زانی کے فعل کی نسبت خالتی کی طرف کیے ہوگ؟

استاد: چور اپنے افتیار سے غیر کا مال ناجائز طریقے سے اٹھا تا ہے اس لیے یہ براکام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت اس لیے نہیں کہ چور اللہ کا بندہ ہے اور جس مال کو وہ اٹھا تا ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے مال پر مسلط کر دیا ہے۔ اس میں کیا عیب ہے؟ چور اپنے افتیار سے اپنا نہیں بلکہ غیر کا مال بغیر اس کی اجازت کے ناجائز ذریعے سے اٹھا تا ہے اور یہ واقعی عیب ہے۔ اس طرح زنا بہ نسبت ذائی برا ہے گر اللہ تعالیٰ کے دونوں بندے ہیں اس نے ان کو اکٹھا کر دیا اس میں کیا برائی ہے؟ بلکہ ہمیں یہ کمتا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمام خویوں کا مالک ہے۔ اس نے ہر طرح کے انسانوں کو پیدا کیا جو جانے ہیں کہ ان کے کفر کی بزا انسانوں کو پیدا کیا جو جانے ہیں کہ ان کے کفر کی بزا دائی دوزخ ہے گراہے کفرسے باز نہیں آتے۔

۔۔۔ تجربیات وہ تھیے ہیں کہ کی مرتبہ ایک بات مثلہ کر کے عقل اس ہیں ۔۔۔۔ تحربیات وہ تھیے گل بنفشہ کو تم نے کی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں نفع کرتا ہے تو

ا حواس فاہرہ وبادنہ میں سے کی ایک سے محسوس کر کے۔ اج

\_\_\_ کلی تھم کر دیا کہ گل بنفشہ زکام کے لیے نافع ہے۔

تجربہ مشاہرہ اور عقل دونوں سے حاصل ہو تا ہے جیسا کہ مصنف رایعی نے ککھا ہے امام غزالی رایعی فرماتے ہیں

التجربيات و قد يعبر عنها باطراد العادات وذلك مثل حكمك بان النار محرقة والخبر مشبع والحجر هاو الى اسفل والنار صاعدة الى فوق والخمر مسكر والسقمونيا مسهل فاذا المعلومات التجربية يقينية عند من جربها والناس يختلفون فى هذه العلوم لاختلافهم فى التجريبية فمعرفة الطبيب بان السقمونيا مسهل كمعرفتك بان الماء مرو ....... لان مدرك الحس هو ان هذا الحجر يهوى الى الارض واما الحكم بان كل حجر هاو فهى قضية عامة لا قضية فى عين وليس للحس الا قضية فى عين ...... فالحكم فى الكل اذاً هو للعقل ولكن بواسطة الحس او بتكرار الاحساس مرة بعد اخرى اذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها ...... عرفت ان العقل قد ناله بعد التكرار على الحس بواسطة قياس خفى ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس لانه لم يلتفت اليه ولم يشغله بلفظ وكان العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد فى الاكثر ولو كان بالاتفاق لا ختلف (المستصفى ص ۵۸)

ترجمہ "تجریات اور بھی ان کو اطراد العادات لیمی حسب عادت سے تعیرکیا جاتا ہے اور یہ جیسے تیرا علم نگانا کہ آگ جلانے والی ہے اور روئی سرکرنے والی ہے اور پھر نیچ کو گرنے والا اور آگ اور کو چڑھنے والی ہے۔ خمر نشہ دینے والی اور سقمونیا اسمال کرنے والا ہے تو معلومات تجریبہ اس کے نزدیک بھینی ہیں جس نے ان کا تجربہ کیا ہو اور لوگ ان علوم میں مختف ہیں تجربہ کرنے میں ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے تو طبیب کا اس بات کو جاننا کہ سقمونیا اسمال کرتا ہے کہ یہ الی ہے جیسے تیرا جاننا کہ پانی پیاس بجماتا ہے۔ کیونکہ حس سے تو اس بات کا اوراک ہوتا ہے کہ یہ پھر زمین کی طرف کرتا ہے لیکن یہ حکم لگانا کہ ہر پھر نے اس بات کا اوراک ہوتا ہے کہ یہ پھر زمین کی طرف کرتا ہے لیکن یہ حکم لگانا کہ ہر پھر بی خاص فرد میں جھم لگایا ہے تو یہ قاسے میں موتا ہر فرد میں جھم لگایا ہو بار بار بار بار فرد میں حکم لگانا عشل کے لیے ہی ہوگا لیکن حس کے واسطہ سے یا بار بار جاسل کرے کیونکہ ایک مرتبہ سے اس کا لیمین حاصل نہیں ہوتا۔ (اب) تو نے یہ جان لیا احساس کرے کیونکہ ایک مرتبہ سے اس کا لیمین حاصل نہیں ہوتا۔ (اب) تو نے یہ جان لیا احساس کرے کیونکہ ایک مرتبہ سے اس کا لیمین حاصل نہیں ہوتا۔ (اب) تو نے یہ جان لیا احساس کرے کیونکہ ایک مرتبہ سے اس کا لیمین حاصل نہیں ہوتا۔ (اب) تو نے یہ جان لیا

کہ عقل نے اس کو حس کے سمرار کے بعد ایک قیاس خفی کے واسطے سے جانا ہے جو اس میں جم گیا اور عقل کو اس قیاس کا شعور نہ ہوا کیونکہ اس کی طرف التفات نہ کیا اور نہ ہی اس کو الفاظ میں مشغول کیا گویا عقل کہتی ہے آگر سے سبب اس کا مقضی نہ ہو تا تو اکثر پیش نہ آتا اور آگر (لزوی نہ ہو تا بلکہ) اتفاقی ہو تا تو بدل جاتا"

شاگرد: استاد جی اگر تجربہ سے علم قطعی حاصل ہو تا ہے تو پھر اہل تجربہ کا اختلاف کیوں ہو تا ہے؟ مثلا ایک ہی بیاری کے لیے مختلف اطباء مختلف دوائیں اپنے اپنے تجربہ سے تجویز کرتے ہیں اس طرح سائنس دانوں کے نظریات تجربات پر مبنی ہوتے ہیں اس کے باوجود ان مین اختلاف ہے۔

استاد: امام غزال الدكورہ عبارت میں فرماتے ہیں کہ تجربہ سے اہل تجربہ ہی کو علم بھینی حاصل ہوتا ہے تو جس کا ڈاکٹروں کو تجربہ ہے اس کا ان کو علم قطعی ہے اور جس کا تجربہ علیموں کو ہے اس کا ان کو علم قطعی ہے کین ہو تجربہ۔ پھر اس علم قطعی کا بیہ معنی ہرگز نہیں کہ ان چیزوں کے بیہ اثرات ذاتی ہیں مثلا گل بنفشہ زکام کے لیے نافع ہے بیہ تجرباتی علم ہے گر اس کا بیہ معنی تو نہیں کہ گل بنفشہ کا بیہ ذاتی اثر ہے بلکہ وہ حادث ہے اور اس کا اثر بھی حادث ہے جو اس کو فٹا کر سکتا ہے اس پر قادر ہے کہ گل بنفشہ رہے زکام میں نافع نہ ہویا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکام کے ساتھ اس کو کوئی اور بیاری گلی ہوئی ہے جس میں گل بنفشہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکام کے ساتھ اس کو کوئی اور بیاری گلی ہوئی ہے جس میں گل بنفشہ بھی ہو اور مربیض کو نہ دیا جائے۔ یہ بھی واضح رہے کہ طب کے سارے قواعد اور نسخ تجرباتی نہیں ہیں۔ بلکہ بے شار نسخ خواب میں بنائے گئے ہیں۔ حافظ ابن القیم مرابطیہ فرماتے ہیں:

قال بعض الناس ان اصل الطب من المنامات ولا ریب ان کثیرا من اصوله مستند الی الرؤیا کما ان بعضها عن التجارب وبعضها عن القیاس وبعضها عن البام ومن اراد الوقوف علی ذلک فلینظر فی تاریخ الاطباء وفی کتاب البستان للقیروانی وغیر ذلک (کتاب الروح ص ۲۹۳) «بعض لوگول نے کما کہ اصل طب خوابول سے ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس کے بہت سے اصول خواب پر منی ہیں جیسا کہ بعض اصول تجرب اور بعض قیاس سے ہیں اور بعض الهام سے۔ جو آدمی اس پر واقفیت حاصل کرنا چاہے وہ تاریخ الاطباء و قیروانی کی کتاب البستان وغیرو کتابیں دیکھے "

شیخ عبدالقادر بن احمد بن مصطفیٰ بدران الروی ثم الدمشقی روضته الناظر کی شرح میں الکھتے ہیں۔

وغاية الأمر ان تجربة الشيء المرة بعد المرة يحصل منها لنا يقين بان الله تعالى قد اودع في ذلك الشيء تلك الخصوصية لا انها كانت بمقتضى ايجاد الطبيعة لها والله الهادى (زبته الخاطر العاطرج اص ۸۱)

ترجمہ "انتائی بات ہے ہے کہ ہمیں ایک چیز کے بار بار تجربہ کرنے سے اس بات کا بقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ خاصہ اس چیز میں رکھ دی ہے نہ کہ یہ خاصہ اس چیز کی طبیعت کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے واللہ الهادی"

رہے سائنس دانوں کے تجربات سو وہ خلنی ہوتے ہی قطعیت کے درجہ کو نہیں پہنچتے مثلاً ان کا تجربات سے یہ نتیجہ افذ کرنا کہ ہر چیز مسلسل خود بخود ترقی کر رہی ہے جے نظریہ ارتقاء کتے ہیں یہ کذب محض ہے اور ان کا کہنا کہ سورج کے ارد گرد زمین گردش کرتی ہے 'یہ خلنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زمین 'سورج اور چاند نتیوں سائنس دانوں کے نزدیک متحرک ہیں اور ظاہری نگاہ میں انسان کو زمین ساکن اور یہ دونوں متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ اب کون کس کے گرد گھومتا ہے اس کا قطعی فیصلہ تو تبھی کیا جا سکتا ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اب کون کس کے گرد گھومتا ہے اس کا قطعی فیصلہ تو تبھی کیا جا سکتا ہے جب انسان کسی ایسی جگہ چلا جائے جو بالکل متحرک نہ ہو اور دہاں سے سورج زمین اور چاند ان سب کی حرکات کا نوٹ کر لے۔

چونکہ سائنس کے نظریات منی ہر ظن ہیں اس لیے بدلتے رہتے ہیں قدیم فلفہ اور جدید سائنس میں زمین آسان کا فرق پایا جاتا ہے اور خدا جانے ابھی کتنے نظریات ان کے سائنس دان ہمیشہ پرانے سامنے آئیں گے پھر سائنس کا کوئی نظریہ متفق علیہ نہیں ہے بلکہ سائنس دان ہمیشہ پرانے نظریات کی تحقیقات میں گئے رہتے ہیں اور ان میں اصلاح یا ترمیم کرتے رہتے ہیں۔

نوف: بعض لوگ سائنس سے اتنے متاثر ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے جدید سائنس کے نظریات کی تائید کرنے کی کوشش میں گئے رہتے ہیں بلکہ بعض تو تاویل کر کے سائنہ مطابقت کرتے ہیں یہ نمایت خسارے کی بات ہے کیونکہ اگر قرآن کی صداقت کی دلیل یہ ہو کہ یہ سائنس کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ کل کو اگر سائنس کی شنیق بدل جاتی ہے اور وہ اپنے سابق نظریدے کو غلط ثابت کرتے ہیں تو اس کے سائنس کی شنیق بدل جاتی ہے اور وہ اپنے سابق نظریدے کو غلط ثابت کرتے ہیں تو اس کے

غلط ہونے سے قرآن کی صدافت بھی کیا باطل ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔

ای طرح بعض منکر حدیث سائنس کی تحقیقات کو ذکر کر کے احادیث کا غراق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ گویا ان لوگوں کے نزدیک سائنس ہی حق کا معیار ہے اس سے ذرا برابر اختلاف جھوٹ کی نشانی ہے والعیاذ باللہ۔ اور یہ معیار خیرسے خود روز بروز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ نیز بے شار احادیث کی طب اور سائنس نے تائید کر دی ہے مگروہاں منکرین حدیث کو خدا جانے کیول سائی سونگھ جاتا ہے نعوذ باللہ من شرور انفسنا

شاگرد: استاد جی مانا کہ سائنس کے نظریات ملنی ہیں مگر آگ کا جلانا تو بدیمی ہے تو پھر حضرت ابراہیم آگ میں کیسے نہ جلے؟

استاد: نھیک ہے کہ آگ جلاتی ہے گریہ کیے معلوم ہوا کہ ہر آگ بذات خود جلاتی ہے بلکہ خالق کے حکم سے جلاتی ہے جب خالق کا حکم نہ جلانے کا ہوا آگ نے نہ جلایا ہمارا تجربہ اس آگ کے بارہ میں تو نہیں ہے۔ آگ میں انسان جل کر مرجاتا ہے لیکن دوزخی اتی تیز آگ میں بھی نہ مرے گاکیونکہ وہاں خالق کا حکم اس کے مرنے کا نہیں بلکہ زندہ رکھنے کا ہوگا موت آئے تو کیسے آئے۔ بلکہ جنم کی نمایت معمولی سزا بھی مارنے کے لیے کافی ہوگ گر انسان نہ مرے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے ویا نیہ المدوت من کل مکان وما ھو بھیت گر انسان نہ مرے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے ویا نیہ المدوت من کل مکان وما ھو بھیت "اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمہ ہوگی اور وہ کی طرح مرے گا نہیں"

اس سے معلوم ہوا کہ مجزات یا کرالت کا ثبوت محل ہرگز نہیں ہے البتہ ان کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ کسی ولی کی کرامت کا شکر کافر نہیں ہے اس لیے ولی کی کرامت کے لیے ثبوت کلنی کافی ہے۔ ثبوت کے بعد بھی ان کو خالق ہی کا فعل کہیں گے جیسا کہ اولیات کی بحث میں تفییر عثانی کے حوالہ سے گزرا۔ چونکہ مجزات وکرالمت خدا تعلی کا فعل ہیں اس لیے انبیاء ولولیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجزات وکرالمات کا ظہور ہو سکتا ہے کیونکہ جس کا یہ فعل ہے وہ حی لا یموت ہے۔

الغرض الله تعالى نے اسباب پیدا کے تاکہ انسان اپنے کام نکال سکے یہ نہیں کہ اسباب کے پیدا کرنے کے بعد معاذ الله وہ اب بیار ہو گیایا اس کی قدرت اس سے آگے اور کھھ نہیں ہے وہ جب چاہے ان اسباب کو بے کاریا تبدیل کر سکتا ہے۔ اس موضوع پر مزید بحث کے لیے سرة النبی جلد ۳ سید سلیمان نددی ص ۵۹ تاص ۹۰ کا مطالعہ فرائیں۔

چند تجربات: حفرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تین علوم کے اندر ممارت پیدا کیے بغیر طالب علم درس نظامی میں کامیابی عاصل نہیں کر سکتا اللہ علم صرف ۱۔ علم نحو اللہ علم ادب یعنی اس کو الفاظ کا ترجمہ آتا ہو۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہر نیچ کو قرآن کا حافظ نہ بنانا چاہیے کیونکہ بعد میں اس کو یاد رکھنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دو سیارے یاد کروا کر اندازہ کر لیا حافظ۔

الحمد للد صرف ونحو اور بالخصوص صرف کے بارے میں راقم الحروف کا طریقہ کار نمایت آسان اور جاندار ہے تجربہ سے بھی اس کی افادیت ثابت ہوئی ہے لیکن بغیر دورہ صرف میں شرکت کیے طلبا کے لیے اس کی تقدیق مشکل ہوتی ہے۔

تدربب

س: قیاس کے مادہ اور صورت سے مراد کیا ہے؟ مثل دے کر واضح کریں۔

س: یقین ظن وجم اور شک کی تعریف کریں۔

س: مادہ قیاس کی اہمیت اور منطقیوں کا اس سے سلوک ذکر کریں۔

س: مندرجه ذيل قياس كا نتيجه فكل كايا نهيس اور كول؟

مرزا قادیانی نبی نہ تھا اور ہر نبی سچا ہو تا ہے۔

س: اوہ قیاس کے غلط ہونے کی چند مثالیں ذکر کریں۔

س: قیاس کی باعتبار مادہ کے اقسام کا نقشہ مع تعریف وامثلہ ذکر کریں۔

س: بربان و قياس جدلي و قياس فقهي كيا بو آ هي؟

س: ربلوبوں کی کتاب اثبات علم غیب کے دلائل وہم اور شک پر مبنی ہیں' اس

کی وضاحت کریں۔

س: مصنف کی ذکر کروہ مثل کے دونوں مقدمات نظری ہیں پھر قطعی کیے؟

مثل بيه

محمر رسول الله عليهم الله كے رسول بين اور ہر الله كا رسول واجب الاطاعت ہوتا

ہے۔ اولیات کی تعریف اور چند مثالیں ذکر کریں۔

س: ایک انسان کا متعدد مقلات پر یکدم ہونا بداہتا" باطل ہے تو انخضرت علیم کی

خواب یا بیداری میں زیارت کیے ہوتی ہے؟

ن: قرآن پاک میں اولیات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟

س: ارشاد باری ہے فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم کے اندر بندوں ہے قل کی نفی کیوں کی گئی ہے؟

س: فطرات کی تعریف کریں ، قرآن پاک سے مثالیں ذکر کریں۔

س: مندرجه ذیل قضایا سے فطریات اور اولیات کو جدا جدا کریں اور وجه بتائیں

لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وما يستوى الاعمى والبصير لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما يستوى الاحياء ولا الامدات

س: حدثیات کی تعریف کریں اور مثالیں لکھیں

س: الله تعالى سے اولاد كى نفى بديمات كى كس قتم ميں داخل ہے؟ نيز اس عقيده

کی خرابیاں ذکر کریں۔

س: الله تعالى كے ليے اولاد مانا اس كو گالى دينا ہے۔ عقلى ونعلى ولائل سے مبر بن كريں نيز اس عقيده ير وعيد ذكر فرمائيں۔

س: ارشاد باری ہے وما علمناه الشعر وما ينبغى له جو لوگ اس سے ملكه شعرى نفى مراد ليتے ہيں'ان ير رد لكھيں۔

س: مندرجه زيل كاجواب لكصين وهائى وهايا تين سوايا

س: دیانند سرسوتی نے خدا تعالی کے قادر مطلق ہونے کے عقیدہ پر کیا اعتراض کیا اور مطلق کھیں۔
کیا اور مولانا نانوتوی ریلیے نے ان کا کیا جواب دیا۔ مفصل لکھیں۔

س: جم كسى چيز كو معدوم كيول نهيس كرسكتے؟

س: مشابدات کی اقسام اور امثلہ ذکر کریں۔

س: محسوسات میں واقع چند غلطیاں ذکر کریں

س: خالق کے وجود پر استدلال در اصل تنبیہہ ہے ولیل نہیں وہ کیسے؟

س: چوری اور زنا بہ نبت بندے کے عیب ہے اور ان کے افعال کے خلق کی نبت اللہ نعالی کی طرف عبب نبیں 'وہ کیے؟

س: تجربیات کی تعربیف اور مثال دے کر بیہ واضح کریں کہ تجربہ مشاہرہ اور عقل دونوں سے حاصل ہو تا ہے۔

ں: اہل تجربہ کا اختلاف کیوں ہو تاہے؟

س: طب کے نتنے کس طرح حاصل ہوئے؟

س: سائنس کے تجربات ونظریات پر نوٹ لکھیں

ن: قرآن پاک اور حدیث شریف کو سائنس سے مطابقت کرنے کا ضرر کیا ہے؟

کیا؟

س: معجزات وکراہات کا ظہور نبی یا ولی کی وفات کے بعد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مع دلیل واضح کریں۔

۔ متوانزات وہ تھیے ہیں کہ ان کے بقینی ہونے کا تھم الی جماعت کے۔ کہنے اور متفرق کے خبروں کو جھوٹ نہ کمہ کنے اور متفرق کے خبروں سے کیا گیا ہو کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہ کمہ سکتے ہوں جیسے یہ قضیہ کلکتہ ایک بڑا شمر ہے اس کا بقینی ہونا تم کو الیی خبروں۔ ۔ سے معلوم ہوا ہے کہ ان خبروں کو تم جھوٹ نہیں کمہ سکتے۔

اس جگه چند ابحك بیں۔

## بحث اول

تواتر کا لغوی معنی ہے در ہے ہونے کے ہیں اصطلاح میں تواتر وہ خبرہے جس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل عادہ "ان کے جھوٹ پر اکھا ہونے کو محال تسلیم کرے شروع سے آخر تک یہ زیادتی اس طرح رہے اور آخر راوی اپنے مشاہدہ یا سی ہوئی بات کو بیان کرے (انظر شرح نخبہ الفکر لابن حجر ص ک) واضح رہے کہ تمام اہل عقل کا تواتر کے مفید للیقین ہونے پر اجماع ہے اس کی ولیل یہ ہے تمام پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ دنیا کے بے شار علاقوں کا وجود تسلیم کرتے ہیں اخبارات اور ریڈیو وغیرہ سے ان کی خبریں معلوم کرتے ہیں ان پر تبعرہ کرتے ہیں طلائکہ اکثر علاقے دیکھے ہوئے نہیں ہوتے صرف تواتر سے مانتے ہیں مثلاً قطب شالی۔ قطب جنوبی۔ کے ٹو بہاڑ مونٹ ابورسٹ ' بحرالکاہل۔ اس طرح سائنس دانوں کا چاند پر پنچنا سانپ کا زہریلا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

# بحث ثاني

دین کے تمام ادیان (ہندو مت' برھ مت' عیمائیت' یمودیت وغیرہ) میں سے صرف اسلام ہی دین متواتر ہے پھر اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت نیز نزول عیمیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی متواتر ہے للذا نہ اسلام سے پہلے کا کوئی دین قاتل قبول اور نہ اسلام کے بعد کا ارشاد باری تعالی ہے ان الدین عند الله الاسلام "بلا شبہ دین (حق اور مقبول) الله تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہے"

نیز فرالیا ومن یبنغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه "اور جو فخص اسلام کے سوا

ل لین اس تعداد میں ہوں کہ سب کا جمونا ہونا عمل کے نزدیک محل ہو۔ ۱۲ ج

سی دو سرے دن کو طلب کرے گاتو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا

نیز فرملیا و ماذا بعد الحق الا الضلال "پر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجر گراہی کے"
یہ بات جارے لیے قابل فخر ہے کہ اکابر علماء دیوبند نے اسلام کے تواتر کا کفار کے
سامنے بھی وعویٰ کیا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔

مولانا علامہ انور شاہ تشمیری رافیہ نے مقدمہ بہادلپور میں بیان دیتے ہوئے فرمایا پھریہ سمجھو کہ ہمارا دین متواتر ہے اور دنیا میں کوئی دین متواتر نہیں تواتر کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا ثبوت ہم تک پیغیر مالیم سے لگا تار آتا ہو' اس کو تواتر کہتے ہیں تواتر کئی قتم کا ہوتا ہے۔

ا تواتر اساد: ال جیسے حدیث من کذب علی متعمد فلیتبوا مقعده من النار "جو شخص محصر برجان بوج کر جموث بولے وہ اینا ٹھکانا آگ سے بنا لے"

اس طرح ختم نبوت کی اور نزول عینی علیه السلام کی احادیث متواتر اسندا میں۔ فرماتے ہیں۔ ان امور پر اجماع ہے۔ امام مالک اور ابن حزم رحمما اللہ تعالی سے بھی صحح روایت یمی ہے کہ ان امور کا منکر کافرہے۔

۲۔ تواتر طبقہ جیسے تواتر قرآن پاک کا تمام روئے زمین مشرق میں مغرب میں درس اور اللات کے ساتھ حفظ ناظرہ اور تجوید کے ساتھ طبقہ بعد طبقہ ایک جماعت نے دوسری جماعت سے لیا تا آنکہ یہ حضرت رسالت مگب ماٹھام تک پہنچ گیا گو اس کی سند معلوم نہ ہو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے نبی ماٹھام پر نازل ہوئی اس میں سارے مسلمان شریک ہیں۔

سو تواتر کی ایک قتم تواتر تعال، تواتر توارث ہے جیسے مسواک اور کلی اور استنساق کا تواتر۔

٧- تواتر كى ايك قتم ب تواتر قدر مشترك جيها كه معجزات كا تواتر اگرچه ايك ايك معجزه خبرواحد بى سے ثابت ہو مگريه بات كه نبى الليام سے معجزات كا صدور ہوا يه متواتر ب بعض لوگ تواتر كو مكان كرتے ہيں كه وہ قليل ب حالانكه ہمارى شريعت ميں انسان اس كا حصر نہيں كر سكتا ہى جب آپ نے يہ سمجھ ليا ہم كتے ہيں نماذ فرض ب اس كى فرضيت كا

ا۔ محد مین اس تواتر کو عموا " ذکر کرتے ہیں اس کی تصریح کرتے ہیں کہ تواتر اساد میں عدد کی تعیین نہیں کہ کم از کم کتنے ہوں ' یقین کا حاصل ہونا ضروری ہے (انظر شرح نخبہ ص ع)

اعتقاد بھی فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا ترک کرنا عتاب ہے یا عقاب۔

۵۔ تواتر کی ایک قتم تواتر معنوی ہے۔ تواتر کی کسی ایک قتم کا مکر کافر ہے (انوار انوری ص ۳۲ تا۲۷ ملحصا")

شاگرد: استاد جی علامہ انور شاہ صاحب نے برا سخت حکم لگایا کیا متواتر کی ہر قتم کا منکر کا فرے؟ ہم جمبئ کو تواتر سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے منکر کا کیا حکم ہے؟

استاد: مطلب بیہ ہے کہ نبی کریم مالی ہے جس چیز کا شبوت ان پانچوں قسموں میں سے کسی قسم سے ہو اس کا منکر کافر ہے رہا جمبئ سواس کا شبوت آپ مالی ہے تو نہیں ہے بدی فظری کی بحث میں ہم نے ان دونوں کا فرق ذکر کیا ہے اس کو ملاحظہ کریں۔

اس عم کی وجہ ہے ہے کہ اگر متواترات شرعیہ کا انکار شروع ہو جائے تو نی طابع کی نبوت بلکہ آپ کا دعویٰ نبوت ہی طابع نہ ہو گا غیر مسلم کے سلمے اسلام کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے نی طابع کا وجود اور آپ کے دعویٰ نبوت کو طابت کرنا ہوگا۔ مجزات کا مرحلہ اس کے بعد ہے کیونکہ اگر کوئی ہے ایمان آپ کے وجود کا ہی منکر ہویا ہے کہہ دے کہ آپ نبوت ہی نبوت ہی نہ کیا تو باتی دلائل ہے کار رہیں گے۔ اور ان سب کا جوت تواتر سے ہے۔ تواتر کا منکر دراصل اسلام کی بنیاد ہلانا جاہتا ہے صاحب ایساغوجی کھتے ہیں ومنوانرات کھولنا محمد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ادعی النبوة و اظہر المعجزات علی یدہ "اور متواترات جسے ہمارا قول محمد طابع الله علیہ وسلم ادعی النبوة و اظہر دست مبارک پر مجزات کا اظہار فرمایا"

صاحب مکروزی لکھتے ہیں فانہ کنقل البلدان النائية والامم الماضيه "توب دور دراز ملکوں اور گزشتہ قوموں کے نقل کرنے کی طرح ہے"

جو شخص تواتر کا منکر ہو اس کا علاج ہے ہے کہ کوئی اخبار لے کر اس میں ذکر کردہ ممالک اور علاقوں یا شخصیات کا نام لے کر اس سے پوچھو کہ بتاؤ اس کا وجود ہے یا نہیں مثلاً ممالک اور علاقوں یا شخصیات کا نام لے کر اس سے پوچھو کہ بتاؤ اس کا وجود ہے یا نہیں مثلاً امریکہ یورپ ' بو نمیا' عراق ایران جنگ وغیرہ چیزوں کا شبوت آگر وہ بن دیکھے مانے تو جس ذریعہ کو بھی پیش کرے گا وہ تواتر بی ہے

بحث ثالث

چونکہ فی الجملہ تواتر کو کفار بھی مانتے ہیں اس لیے حضرت نانوتوی ؓ نے کفار کے سائنے نبی مائینے نبی مائینے کی اس کا معرات کو تواتر کے ساتھ پیش کیا ہے اور کسی کافر کی جرات نہ ہوئی کہ اس کا انکار کر دے۔ کے

ائی بے نظر کتاب قبلہ نما میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔ تنقیب روایات میں الل اسلام کا تمام نداہب میں نمبراول ہے اس پر قرآن کریم کی روایت متواتر ہر قرن میں لاکھوں حافظ برابر چلے آتے ہیں اور حضرت محمد طابط کی نبوت مثل آفاب نیموذ روش اس لیے نہ یہ احتال کہ حضرت محمد طابط نے اپی طرف سے سے قرآن اور یہ حکایات بنا کر کھڑے کر دیے نیں۔ اور نہ وہم ہو سکتا ہے کہ راویوں نے غلط کمہ دیا یا غلظی کھائی ہو اس لیے قرآن شریف کی آیات تو اول ورجہ میں واجب النسلیم ہوں کے اور احادیث الل اسلام کے روایات درجہ دوم میں (قبلہ نماص ۵۵)

معجزہ شق القمر کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ اور دعویٰ اہل اسلام بوجہ اتصال سند و تواتر بروایت سمی طرح قابل انکار نہیں (قبلہ نماض کا)

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ تمام عالم وقوع خوارق پر متفق ہر ذہب والے اپنے بررگوں سے خوارق نقل کرتے ہیں اگر بالفرض کوئی خاص واقعہ غلط بھی ہو تو قدر مشترک تو

ا شاید کوئی یہ اشکال کر کے یہ لفظ بدعت ہے اس کا کیا جوت ہے؟ علامہ کشمیری پر مرزائیوں کے فائزدہ نے یہ اعتراض کیا تفاکہ تواثر تو مولویوں کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے پھر اس کا مشکر کافر کیسے ہو گیا حضرت نے جوابا فرملیا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہی ہے جو نی طابیع پر نازل ہوا اور ہم تک اس حالت حفاظت میں چلا آیا اس حالت حفاظت کا نام تممارے ہاں کیا ہے؟ پہلے تو مرزائی بہت چکرایا پھر کنے لگا ہم اس کو تواثر کتے ہیں فرملیا یکی تو میں کہ رہا تھا ..... پھرجو چین تواثر سے خابت ہیں جیے ختم نبوت اور زول عیمیٰ علیہ السلام چنانچہ گزرا ہم انکار کرنے والے مختص کو بلاجماع کافر کمیں گے مرزا نے ... حتیٰ کہ یوں کما ہے کہ میں جمید ہوں پس ان کے کلمہ برخے لا الله الا الله محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) محمد رسول الله کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ (ان کے نزدیک) مور سول

واجب النسلیم ہی ہوگ۔ ورنہ الی انقاقی خریس بھی غلط ہوا کریں تو خروں کے ذریعہ کوئی بات تقدیق نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ندہب قابل تسلیم ہو سکتا ہے علاوہ بریں اگر خوارق کا ہوتا ممکن نہیں تو سب سے بردھ کر خرق علوت یہ ہے کہ خدا کسی سے کلام کرے یا کسی کے پاس بیام بیعیج اس لیے پنڈت صاحب کا فرہب تو ان کے طور پر بھی غلط ہوگا (ص ۱۸ قبلہ نما) اس عبارت میں تواتر قدر مشترک سے استدلال ہے نیز یہ بھی واضح رہے کہ ان دلائل سے نہ مرف ہندووں کا بلکہ مظرین حدیث کا بھی رد ہے جو معجزات کے مظریں۔

مولانا واقعہ شق القررِ مزید لکھتے ہیں۔ "صحت روایت رینیات میں کوئی مخص دعوی ہمسری الل اسلام نہیں کر سکا۔ بالخصوص واقعہ انشقاق قرق کی طرح قابل انکاری نہیں ، علاوہ اصلاع صحیحہ قرآن میں اس اعجاز کا ذکر ہے اور سب جانتے ہیں کہ کوئی خبر اور کوئی کتاب اعتبار میں قرآن کے ہم بلہ نہیں اور کیونکر ہو۔ ابتداء اسلام سے آج تک ہر قرن میں قرآن کے اکھوں حافظ موجود رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کا اول سے آخر تک آج تک محفوظ چلا آ تا ہے واؤ اور فا اور یاء اور آء وغیرہ حروف متحد المعانی اور قریب المعانی میں بھی آج تک اتفاق خلط طوط نہیں ہوا نماز میں اگر ہوجہ سبقت اسانی کی کے قریب المعانی میں بھی آج تک اتفاق خلط طوط نہیں ہوا نماز میں اگر ہوجہ سبقت اسانی کی کے مد سب اس قدم کی تغییرہ تبدیل ہو جاتی ہے تو اول تو پڑھنے والا خود لوٹا تا ہے اور اگر کی دھیان میں اس کو دھیان نہ آئے تو سننے والے "نبیمہ کرکے پھر ہٹوا دیتے ہیں یہ اہتمام کوئی بطائے تو سبی کس کے یہاں کس کتاب میں ہے" (قبلہ نما ص ۱۹)

اس کے بعد اس واقعہ پر جو مشہور اعتراض ہے کہ اس کا تاریخ میں ذکر کیوں نہیں اس کو جواب دیتے ہیں۔ حضرت کا جواب منفرد حیثیت رکھتا ہے اس لیے اس کو ترک کرنا مناسب معلوم نہ ہوا اس کو پڑھیں اور بانی دارالعلوم کی علمی منزات کا اندازہ فرمائیں۔

"اس کے بعد اس وجہ سے اس کے وقوع میں متابل ہونا کہ تواریخ میں اس کا ذکر منیں اوق ملک والے اس کے شاہر نہیں عقل وانصاف سے بعید ہے باوجود صحت و تواثر روایت تحاری شہمات کی وجہ سے متابل ہونا الیا ہے جیسے باوجود مشاہرہ طلوع و غروب گھڑی مختول کی وجہ سے طلوع و غروب میں آبال کرنا۔

بایں ہمہ موافق کتب ہود اول تو انشقاق قرکے لیے ان کو بھی یہ نشان بتلانا چاہیے بسوامتر کے زمانہ کا انشقاق کون کی تاریخ میں مرقوم ہے نزول آفاب واد و امتداد شب تا

مقدار ششماہ زیادہ تر شہرت اور کتابت کے قاتل ہے وہ کون سی تاریخ میں مرقوم ہیں۔

انشقاق قرزمانہ نبوی ماہیم الیے وقت میں ہوا کہ دہل چاند افق سے تھوڑا تی اٹھا تھا کوہ حراجو چندال بلند نہیں وقت انشقاق دونول کلاول کے بچ میں معلوم ہو تا تھا اس وقت ملک ہند میں تو رات قریب نصف کے آئی ہوگی اور ممالک مغرب میں اس وقت طلوع (قمر) کی نویت تی نہ آئی ہوگی۔ بایں ہمہ شب کا واقعہ تھوڑی دیر کا قصہ اور ممالک مشرقی میں سونے کا وقت اور جاڑے کا موسم فرض کیجئے تو ہرکوئی اپنے کھر کے کونے میں رضائی اور کاف میں ہاتھ منہ لینے ایسا مست خواب کہ اپنی بھی خبر نہیں اور اگرکوئی کی وجہ سے اس وقت جاگتا بھی ہو تو آسان اور جاند سے کیا مطلب جو خواہ مخواہ ادھرکو نظر الرائے بیٹھے پھر گرد و غبار اور ابرو کمیار اور دخان و بخار کا بچ میں ہونا اس کے علادہ رہا۔

پای ہمہ تاریخ فرشہ میں رانا اورے پور کا اس واقعہ کو مشاہرہ کرنا مرقوم ہے رہا ممالک جنوبی و شال میں اس واقعہ کی اطلاع کا ہونا نہ ہونا اس کی یہ کیفیت کہ آگر جاڑے کے موسم اور گرد و غبار اور ابر و کسار وغیرہ امور سے قطع نظر بھی بیجے تو وہاں حالت انشقاق میں بھی قراتنا ہی نظر آیا ہوگا جتنا حالت اصلی یعنی جیسا اور شبوں میں بایں وجہ کہ کرہ ہیشہ نصف سے کم نظر آیا کرتا ہے اس شب میں بھی نصف سے کم نظر آیا ہو گا ورنہ مخوط نگاہ کو نصف سے کم نظر آیا ہو گا ورنہ مخوط نگاہ کو نصف سے کم نظر آیا کرتا ہے اس شب میں بھی نصف سے کم نظر آیا ہو گا ورنہ مخوط نگاہ کو فصف یا نصف سے دیادہ منصل مانا جائے تو یہ قاعدہ مسلمہ غلط ہو جائے کہ خط ضلع زاویہ مخوط کرہ کے نصف سے ورے ممال ہوا کرتا ہے اور جب یہ ٹھمری تو پھراکٹر ممالک جنوبی و شکل میں ایک نصف دو سرے نصف کی آڑ میں آگیا ہوگا اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو انشاع نہ ہوئی ہوگی رہا ملک عرب و دیگر ممالک قریبہ ان میں اول تو تاریخ انشعاق قری کی انشاع نہ ہوئی ہوگی رہا ملک عرب و دیگر ممالک قریبہ ان میں اول تو تاریخ نولی کا اہتمام نہ تھالور کسی کو خیال ہوتا بھی تو عداوت نہ بی مانع تحریر تھی۔

علاوہ بریں آیک واقعہ کے لیے کوئی مخص ناریخ نکھا بھی نہیں کرنا موضوع ناریخ (اکثر معاملات سلاطین و دیگر اکابر ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ اس زمانہ کے وقائع عجیبہ بھی تبعا مرقوم ہو جاتے ہیں گرچونکہ مورخ اول اکثر خیر اندیش سلاطین و اکابر کا زمانہ ہوا کرنا ہے اس لیے ایسے وقائع کی تحریر کی امید بجر موافقین معقدین زیبا نہیں" (قبلہ نما ص ۱۹ ۲۰)

بحث رابع

تواتر معنوی کی شریعت میں بے شار مثالیں ہیں مثلاً صلوق صوم ' زکوہ ، حج کے مفہوم

پر تواتر معنوی ہے۔ کوئی شخص یہ کے صلوۃ سے یہ نماز مراد نہیں ہو ہم پڑھتے ہیں بلکہ اس سے کوئی اور معنی متعین کرے وہ کافر ہو گا۔ یہ وجہ ہے کہ نماز کا محر کافر ہے طالانکہ لفظ نماز کا ثبوت نہیں ہے گریہ مفہوم تو تواتر سے ثابت ہے۔ اس طرح مبشرا بر سول یا نبی من من بعدی اسمدا حمد میں احمد سے مراد جناب نبی کریم طابع ہیں اس پر تواتر معنوی ہے اگر کوئی اور احمد نامی یہ کہ کہ یہ میرے بارے میں وارد ہوتی ہے اور میں اس بشارت کا مصداق ہوں وہ کافر ہوگا۔

نی کریم ملایط کے آخری نی ہونے پر تواتر معنوی بھی موجود ہے تواتر طبقہ بھی موجود ہے بعض شریبند بانی دارالعلوم دیوبند پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ملاہیم کے آخر نبی ہونے کو عوام کا خیال بتلایا ہے اور یہ کہ آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ان شریبندوں کے ان الزامات کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ ہم یمال مختصر سی وضاحت کرتے ہیں۔

تحریک ختم نبوت میں بنیادی کردار علاء دیوبند کا رہا ہے اگر بانی دارالعلوم کا یہ عقیدہ نہ تھا تو ابناء دارالیوم نے یہ قربانیاں کیوں دیں خاص طور پر انگریز کے دور میں جب کہ مرزائیوں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ دو سری بات یہ ہے کہ مولانا نانوتوی بیلید کی اپنی تصریحات تحذیر الناس اور مختلف کتابوں میں اس مسئلہ پر واضح ہیں کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے تیسری بات یہ ہے کہ مولانا نانوتوی نے ہندووں اور عیسائیوں کے ساتھ عظیم الثان مباحث کے ہیں جن کی روداد مباحث شاجمانیور اور اور میلہ خدا شناس میں موجود ہے اس موضوع پر مولانا کی بین جمتہ الاسلام' انتقار الاسلام اور قبلہ نما بھی معروف ہیں آپ نے ان موقعوں پر کھلم کتابیں ججہ الاسلام' انتقار الاسلام اور قبلہ نما بھی معروف ہیں آپ نے ان موقعوں پر کھلم کھلا صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی طابط آخری نبی ہیں۔ اور نجلت صرف کھلا صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی طابط آخری نبی ہیں۔ اور نجلت صرف اعتراض کر آگہ آپ تو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ طلا تکہ یہ مناظرے آپ کی زندگی کے اعتراض کر آگہ آپ تو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ طلائکہ یہ مناظرے آپ کی زندگی کے آپ کی حصہ میں ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں۔

اب رہا کمال عقل و فیم اس کا ثبوت یہ ہے کہ آگر کلام اللہ شریف کلام خدا ہے اور بے شک بحکم عقل و انصاف کلام خدا ہے تب تو اس میں آپ کو خاتم النبیین کمہ کریہ جنا دیا کہ آپ سب انبیاء کے سردار ہیں کیونکہ جب آپ خاتم النبیین ہوئے تو یہ معنی ہوئے کہ آپ کا دین سب دینوں میں آخر ہے اور چو نکہ دین تھم نامہ خداوندی کا نام ہے تو جس کا دین آخر ہوگا وہی سردار ہو گا' اسی حاکم کا تھم آخر رہتا ہے سب کا سردار ہو تا ہے (قبلہ نماص ۱۰ ۱۱) انتقبار الاسلام ص ۵۵ ۵۸ کے اندر بھی آپ کی ختم نبوت اور افضلیت کو عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

مقدمہ بماولیور میں ایک مرزائی نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے آنخضرت ملائظ کے بعد اور نبی کے آنے کو تجویز کیا ہے اس کے جواب میں مولانا شاہ کشمیری نے تخذیر الناس کی مندرجہ ذیل عبارت پیش کی۔

"سو اگر اطلاق اور عموم ہے تب تو جبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے ورنہ سلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت الترامی ضرور ابت ہے۔ اوپر تصریحات نبوی ملا اللہ است مسی بدخرانه هارون من موسلی الا انه لا نبی بعدی او کما قال جو بظاہر بطرز فدکور اس لفظ خاتم النبیین سے ملخوذ ہے اس باب میں کافی کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا کو الفاظ فذکور بہ سند متواتر منقول نہ ہوں سو یہ عدم تواتر الفاظ بوجود تواتر معنوی یمال ایہا ہی ہو گا جیسا تواتر تعداد رکعات فرائض و و تر وغیرو باوجود یکہ الفاظ حدیث مشحر تعداد رکعات متواتر نہیں جیسا اس کا مشکر کافر ہے ایہا ہی اس کا مشکر بھی کافر ہے" (تحذیر الناس صفحہ ۱۰)

واضح رہے کہ وتر کی تعداد میں اس بات پر تواتر مراد ہے کہ اس کی طاق رکعات ہیں۔ شاگرد: استاد جی آخر ان لوگوں کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہو گئی

استاد: حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو مرزائی علاء دیوبند کی تخریک سے غیر مسلم کیے قرار پاتے؟ دراصل مولانا کی کتابیں اعلیٰ علمی انداز پر لکھی ہوئی بیں۔ عام آدی تو کیا اکثر فضلاء بھی اس کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے ناممل عبارت کو لے کر ختم نبوت کا منکر بتا دیا اور ان کی صریح عبارتیں اور واضح تقریر اور بیانات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مولانا قاسم کے نزدیک خاتم النہیں کا معنی بیہ ہے کہ آپ سب سے افضل نی بیں اور سب سے افضل نی وسب سے بعد آنا چاہئے جبکہ عام لوگ اس آیت سے افضل نی بیں مونی نہیں صرف آخر زمانی مراد لیتے ہیں۔ گر مولانا کے نزدیک اس سے خاتمیت ذاتی تو دلالت مطا بقی سے ہو دو خاتمیت زمانی دلالت الترامی سے خاتمیت ذاتی تو دلالت مطا بقی سے ہو دی بیہ بات کہ دلالت مطا بقی سے ہو دی بیہ بات کہ

خاتمیت ذاتی کو خاتمیت زمانی کیے لازم ہے اس کا جواب بھی مولانا کی زبانی ملاحظہ فرمائیں لکھتے ہیں۔

اس صورت میں اگر رسول ملی کا اونی سے منسوخ ہونا لازم آیا طلانکہ خود فرماتے ہیں ما خالف دین مجمدی ملی ہوتا تو اعلی کا اونی سے منسوخ ہونا لازم آیا طلانکہ خود فرماتے ہیں ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها ..... اور انبیاء متاخرین کا دین اگر مخالف نہ ہوتا تو یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء متاخرین پر وحی آئی اور افاضہ علوم کیا جاتا ورنہ تبوت کے پھر کیا معنی؟ سو اس صورت میں اگر وہی علوم مجمدی ہوتے تو بعد وعدہ محکم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے جو بہ نسبت اس کتاب کے جس کو قرآن کئے اور شمادت آیت نزلنا علیک الکناب نبیانا لکل شی ء جامع العلوم ہے کیا ضرورت میں اور اگر علوم انبیاء متاخرین علوم مجمدی طابع کے علاوہ ہوتے اس کتاب کا نبیانا لکل شی ء ہونا غلط ہو جاتا ...... ایسے ہی ختم نبوت بہ معنی ذرکور کو آخر زمانی لازم ہے (تخذیر الناس ص ۸)

الغرض عوام کے زدیک خاتم النبیین کا صرف بیہ معنی ہے کہ نبی طابیع آخری نبی بین رہا افضل ہونا سو اس کے لیے اور دلاکل دیتے ہیں گر مولانا کے نزدیک علاوہ دو سرے دلاکل کے خاتم النبیاء کو آخر میں آنا ضروری ہے سو مولانا کے نزدیک اس آیت سے دو معنی معلوم ہوئے ایک افضل ہونا ضروری ہے سو مولانا کے نزدیک اس آیت سے دو معنی معلوم ہوئے ایک افضل ہونا دو سرے آخر ہونا۔ افضل ہونا آخر میں آنے کو لازم ہے جیسے کسی مقام پر جلسہ منعقد ہو تو مقرر اعظم جس کی تاریخ سب سے قبل لی جاتی ہے اس کی تقریر سب سے بعد ہوتی ہے اس طرح مقدمات کو پہلے چھوٹی عدالتوں میں پھر درجہ بدرجہ بڑی عدالتوں میں لے جاتے ہیں اب مولانا کی ایک اور عبارت ملاحظہ کریں لیکن جب تک پوری عبارت از اول آ آخر پڑھ نہ مولانا کی ایک اور عبارت ملاحظہ کریں لیکن جب تک پوری عبارت از اول آ آخر پڑھ نہ ایس کوئی فتوئی نہ دے دیتا یہ عبارت بالکل شروع کی ہے اور ساری عبارت مسلسل ہے۔

جہلاء صرف چند سطریں پڑھ کر جلد بازی کرتے ہیں نہ پورا مضمون پڑھتے ہیں اور نہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے مولانا فرماتے ہیں۔

"الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وسید المرسلین و آله و اصحابه احمعین بعد حمر و ملاة کے قبل عرض جواب بیر مرارش ہے کہ اول معنی خاتم النبيين معلوم كرنے جاہئيں باكه فهم جواب ميں کچھ دفت نہ ہو سوعوام کے خیال میں تو رسول اللہ مالھام کا خاتم ہونا (صرف) بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں گر (میرے نزدیک اس کا معنی سے کہ آپ سب سے اعلی نبی ہیں۔ چونکہ سب سے اعلی ہیں اس لیے سب سے آخر ہیں کیونکہ اس آیت میں آنخضرت مالید کی مرح کی گئی ہے اور) اہل فنم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تا فر زمانی میں بالذات کھے نضیات نہیں (ہاں اس وجہ سے ضرور نضیات ہے کہ آخر میں آنا سب سے افغل ہونے کی وجہ سے ہے) پھر مقام مرح میں ولکن رسول الله و جاتم النبيين فرمانا پراس صورت مين (انفليت سے قطع نظر كر كے محض تاخر زماني كى صورت میں) کیونکر صحح ہو سکتا ہے ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مرح میں نہ گئے اور اس مقام کو (معاذ الله تعالی) مقام مح قرار نه دیجے تو البتہ خاتمیت (افضلیت سے قطع نظر کرتے موے صرف) باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو بیہ بات (آخر میں ہونا بغیر انفلیت کے) گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ بالله زیادہ گوئی کا وہم ہے آخر اس وصف میں اور قد و قامت وشکل ورنگ وحسب ونسب وسکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں کیا فرق ہے؟ جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا۔ دو سرے ربول الله طابع کی جانب نقصان قدر کا احتمال کیونکہ الل کمل کے کملات ذکر کرتے ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قتم کے احوال بیان كرتے بن اعتبار نه مو تو تاريوں كو ديكھ ليجيك

باقی ہے احمال ہوکہ ہے دین آخری دین تھا (اور سے بالکل حقیقت ہے) اس لیے سد باب اتباع مرعیان نبوت کیا ہے جو کل جھوٹے دعوے کر کے خلائق کو گراہ کریں گے البتہ فی حد ذاتہ قاتل لحاظ ہے پر جملہ ماکان محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولکن رسول اللہ و خانم النبیین میں کیا تاسب تھا جو ایک کو دو سرے پر عطف کیا اور ایک کو متدرک منہ اور دو سرے کو استدراک قرار دیا اور ظاہر ہے کہ اس قشم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں اگر سد باب فدکور منظور ہی تھا تو اس کے لیے اور بیسیول

مواقع تھے۔

بلکہ بناء خاتمیت اور بات پر ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب ندکور خود بخود لازم آجاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے الخ (تحذیر الناس ص ۱۷)

نوٹ: راقم نے عبارت کی تفیم کے لیے چند کلمات بین القوسین بردھا دیے ہیں۔ عبارت کی شرح تو بہت طویل ہے امید ہے ان کلمات کے اضافے سے پچھ تسهیل ہو گئی ہو گ۔ عبارت کا آخر پیرا بلکہ بناء خاتمیت الخ پوری کتاب کا خلاصہ ہے اس کے بغیر اگلی عبارت حل نہیں ہوتی۔

## بحث خامس

امام غزالیؓ نے متواترات کی مثالیں ہے دی ہیں وجود مکہ وجود شافعی پانچوں نمازوں کی تعداد۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ ہار اس بات کو جانتا بھی متواتر ہے کہ امام شافعی کا فرہب ہے ہے مسلم کو ذی کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے (المستصفی ص ۵۹)

حضرت نانوتوی یے تواتر طبقہ کی مثالوں کے ضمن میں لکھتے ہیں مثالا کلکتہ اندن متھرا بنارس کہ مینہ بیت المقدس وغیرہ مثابیر شہول کا روئے زمین پر ہونا یا شری رام چندر شری کرشن مضرت مولی علیہ السلام مضرت عیلی علیہ السلام مضرت محمد طابع کا زمانہ سابق میں پیدا ہونا بھر لکھتے ہیں اگر کوئی واقعہ بہت دنوں کا ہو تو اس کی تصدیق کے لیے ہر قرن میں اس قتم کے تواتر کی ضرورت ہے فقط ایک طبقہ کا تواتر کائی نہ ہو گا اور تواتر صرف قرآن کا ہے تورات انجیل بید کا نہیں ہے اختلاف شخ اور سند اوپر تک نہ جانا اس کی دلیل ہے الندا یہ کتابیں ورجہ روایت میں کتب حدیث تو کیا اہل اسلام کی تواریخ قدیمہ کے ہم پلہ بھی نہیں ہیں ۔۔۔۔ (قبلہ نماص ۵۴ ملحمالا)

سوجس طرح امام شافعی کا وجود تواتر ہے ہے امام ابو صنیفہ میافیہ اور امام بخاری میافیہ کے وجود پر بھی تواتر ہے آگر امام شافعی میافیہ کے بعض مسائل متواتر ہیں تو امام ابو صنیفہ میافیہ تک بھی بعض مسائل کی نسبت متواتر ہوگ۔ لنذا غیر مقلدوں کا یہ کمنا کہ تم جس ابو صنیفہ میافیہ کی تقلید کرتے ہو وہ کون ہے اس نام کے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ نیز ان کا کتب میافیہ کی تقلید کرتے ہو وہ کون ہے اس نام کے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ نیز ان کا کتب

حفیہ کی سند کا مطالبہ کرنا بھی بے کار ہے کیونکہ توائر طبقہ کے لیے جزوی سند کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگر امام ابو حنیفہ میلید کے بارہ میں یہ اعتراض کہ اس نام کے بہت سے افراد ہوئے ہیں تو امام شافعی کے ہم نام تو کہیں زیادہ ہیں بلکہ ان کے ہر مقلد کو شافعی کما جاتا ہے اس کے باوجود ان کو وجود پر امام غزالی نے تواتر کا دعویٰ کر دیا اور یہ ہے بھی درست۔
شاگرد: استاد جی غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ضعیف فی الحدیث ہیں۔

استاد: پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ ریائیہ کے بالفرض ضعیف ہو جانے سے غیر مقلدین قوی فی الحدیث ہو گئے ہیں۔ ان کے شخ الکل کی توثیق کس محدث نے کی ہے جن لوگوں نے لفظ اہل حدیث بطور علم استعال کیا ہے ان سے کسی ایک کی توثیق ائمہ جرح و تعدیل سے دکھا دیں جبکہ امام ابو حنیفہ ریائیہ کو امام ترذی' ابن عبد البر' علامہ ذہبی اور علامہ سخاوی رحمم اللہ تعالی نے ائمہ جرح وتعدیل سے شار کیا ہے۔ دیکھئے ترذی کتاب العال ص سخاوی رحمم اللہ تعالی نے ائمہ جرح وتعدیل سے شار کیا ہے۔ دیکھئے ترذی کتاب العال ص اس کے معاوہ عوض' جامع بیان العلم لا بن عبدالبرج ۲ م ۱۸۸ المناہی معاوہ عوض' جامع بیان العلم لا بن عبدالبرج ۲ م ۱۸۸ المناہی میں کے ذریک جرگز ان پر جرح قائل قبول المناک کو ضعیف کمنا سو محققین فن حدیث کے نزدیک جرگز ان پر جرح قائل قبول میں ہے امام آج الدین سکی فرماتے ہیں۔

بل الصواب عندنا ان من ثبتت امامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب حرحه من تعصب مذهبي او غيره فانا لا نلتفت الى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة والا فلو فتحنا هذا الباب واخذنا بتقديم الجرح على اطلاقه لما سلم لنا احد من الائمة اذما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه ها لكون (قاعده في الجرح والتحديل ص ۴۵٬۹۷)

"بلکہ ہمارے نزدیک درست بات ہے ہے کہ جس کی امامت اور عدالت ثابت ہو اور اس کی مدح کرنے والے اور اس کی مدح کرنے والے نیادہ ہوں اور اس پر جرح کرنے والے ناور ہوں اور وہاں کوئی قرید ہو جو سبب جرح پر دلالت کرے مثلا تعصب ذہبی وغیرہ تو ہم اس میں جرح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں عدالت پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں اور جرح کو علی الاطلاق مقدم کرنا شروع کر

دیں تو کوئی امام جمارا محفوظ نہ رہے گا کیونکہ ہر امام کے بارے میں طبعن کرنے والول نے طبعن کیا ہے اور بلاک ہونے ہیں۔"

امام ابو صنیفہ کو بہت سے علماء غیر مقلدین بھی امام کتے ہیں تو جب ان کی امامت سلیم ہو جرح کیسی اس طرح تو امام مالک امام شافعی اور امام بخاری رحمهم اللہ تعالی کے بارے میں جرح موجود ہے غیر مقلدین ان کا کیا جواب دیں گے۔ اور یہ بات بھی قاتل لحاظ ہے کہ مارے مخاطب اہل حدیث کا تو سرے سے کتب اساء اجال میں ذکر تک نہیں اپنی توثیق تو پیش کریں پھر دو سرے پر عیب لگائیں (مزید تفصیل کے لیے دیکھتے قاعدہ فی الجرح والتعدیل بیش کریں بھر دو سرے پر عیب لگائیں (مزید تفصیل کے لیے دیکھتے قاعدہ فی الجرح والتعدیل وہامشہ ص ۲۰ نیز جامع بیان العلم لابن عبدالبرج ۲ ص ۱۸۲۷ ، ۲۰۰۰)

### بحث سادس

ضروریات دین کا معنی گزر چکا ہے کہ وہ امور جن کا اہل اسلام کے نزدیک ثبوت بدیمی مولیت نبی ملاحظ ہوں ان کا محنی گزر چکا ہے کہ وہ امور جن کا اہل اسلام کے نزدیک ثبوت بدیمی مولی بوگا ہو گئی نبی ملاحظہ ہو اکفار الملحدین عربی ص ۱۰۲۔ اردو ص ۱۸۸٬۱۸۳) اصول فقہ شافعی کی مشہور کتاب بھا ہے۔ الجوامع اور اس کی شرح میں لکھا ہے۔

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم و حرمة الزنا والخمر كافر قطعا لان جحده يستلزم تكذيب النبى صلى الله عليه وسلم فيه (شرح جمع الجوامع ج ٢٣ ص ٢٣٨)

"جو چزدین اسلام کی متفق علیہ بداہتا" معلوم ہو اور وہ وہ ہے جس کو خواص اور عوام اور عوام اور عوام جانتے ہیں بغیر کسی شک کو قبول کرنے کے اور بدیمی امور سے مل چکی ہو جیسے نماز روڑے کا واجب ہونا' زنا اور خر کا حرام ہونا۔ ان کا مشکر پکا کافر ہے کیونکہ اس کا انکار نبی کریم مالی کی مشکر کے مشکر ہے کونکہ اس کا انکار نبی کریم مالی کی مشکر ہے گونکہ اس کا انکار نبی کریم مالی کی مشکر ہے ۔

علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں ضروریات دین سے وہ تمام قطعی اور بھینی امور مراد ہیں جن کا دین رسول اللہ مطابع سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہے اور حد تواتر اور شہرت عام تک پہنچ چکا ہے حتی کہ عوام بھی ان کو دین رسول اللہ جانتے اور مانتے ہیں مثلا توحید' نبوت' خاتم الانبیاء پر نبوت کا ختم ہونا آپ کے بعد سلسلہ نبوت کا منقطع ہو جانا حیات بعد الممات (مرکر دوبارہ زندہ ہونا) جزاء و سزائے اعمال 'نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہونا شراب اور سود کا حرام ہونا (اکفار الملحدین عربی ص ۲ واردو ص م)

حاشیہ میں لکھتے ہیں شہرت عام کا معیار یہ ہے کہ عوام کے ہر ہر طبقہ میں اس کا علم پہنچ جاتا چاہئے ہر ہر فرد عوام کا جانتا ضروری نہیں ہے اس طرح عوام کے اس طبقہ کا جانتا بھی ضروری نہیں جو دین اور دینی امور سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا بلکہ عوام کے ان طبقوں تک اس امر ضروری کا علم پہنچ جانا چاہئے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں خواہ اہل علم ہوں یا غیر اہل علم۔

دوسرے صغیہ کے حاشیہ میں ہے بعض متواتر امور ایسے ہیں جن سے جاتل ہونے کی بنا پر انکار کر دینے سے تکفیر نہیں کی جاتی بلکہ بتلا دینے کے بعد بھی انکار پر اڑے رہنے کی وجہ سے صرور تکفیر کی جائے گی (حاشیہ اکفار الملحدین عربی ص ۲'سو داردو ص ۴'۵)

بدی غیر شرع یا متوار چیزوں کے انکار سے انسان کافر نہیں ہو تا طال الدین محل شرح جمع الجوامع میں لکھتے ہیں ولا یکفر حاحد المجمع علیه من غیر الدین کوجود بغداد قطعا (شرح جمع الجوامع ج ۲ ص ۲۳۹)

"دین کے علاوہ سے اتفاتی چیز کے منکر کو کافر نہ کما جائے گا جیسے بغداد کا پلیا جانا قطعی ریر"

مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کا پایا جانا متواتر ہے نیز ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے جب
اس ناحیت سے دیکھیں کہ قرآن نے ان کو ذکر کیا تو ان کے وجود کا منکر کافر ہے۔ اندھا اور
پیٹا برابر نہیں سے بدیمی بات ہے نیز قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے ولا بسنوی الا عمی
والبصیر آگر کمی کو سے معلوم نہیں کہ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کا انکار کر
دیتا ہے وہ کافر نہیں بال جب سے معلوم ہو جائے کہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے پھر انکار کرنے
سے کافر ہو جاتا ہے۔

بحث ساوس

یہ بات بارہا گزری ہے کہ دین اسلام متواز ہے نبی ماللا کے زمانہ سے اب تک متواز

ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کے راؤیوں کا پہلا طبقہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین ہی ہیں۔ باوجود یکہ آپ کے زمانہ میں مکہ کرمہ مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں میں بڑی تعداد کافروں کی تھی گرکسی کافر کے واسطہ سے کوئی روایت یا آپ مالی کا کوئی واقعہ ہم تک نہیں پنچا حتی کہ معجزہ شق القمر بھی صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنم ہی سے مروی ہیں۔ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم ہی آپ کے دعویٰ نبوت اور آپ کے معجزات کے گواہ ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ان سب کو عادل مانتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ان سب کو عادل مانتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام میں تو دعویٰ ہی ثابت نہ ہوگا۔

اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق نبی ملکیا سے لے کر آج تک ایک بری جماعت حق والول کی رہی ہے اور ہر دور میں اس دین کو تھلم کھلا روایت کرنے والے اس پر عمل کرنے والے موجود رہے ہیں اگر ان درمیانی کڑیوں پر تقید شروع ہو جائے تو شریعت کا اثبات کیے ہو گا آخر ہم نے براہ راست تو بد دین نی العظم سے نہیں لیا اور نہ ہی بخاری شریف امام بخاری سے خود پڑھی اس لیے درمیانی واسطول پر اعتاد کرنا ہی ہوگا ورنہ نہ قرآن ثابت نہ حدیث نہ کچھ اور الندا جو لوگ مطلقا اکابر علماء کی مخالفت کرتے ہیں یا مسلمانوں کے ہر ہر فرقے کو مراہ کہتے ہیں نمایت خطا کار ہیں۔ اس طرح تو قرآن و حدیث کا اثبات ہی نہ ہو گا۔ آخر قرآن و حدیث ان مولوبول ہی کے ذریعہ ملا ہے اگر قرآن یا حدیث کا ترجمہ لیں وہ بھی سن امتی کا کیا ہوا ملے گاسب سے کمزور فدہب اس معاملہ میں شیعہ اثنا عشریہ کا ہے جن کے نزدیک صحابہ کا طبہ قابل اعماد نہیں خود ان کے ائمہ ان کے نزدیک تقیہ کرتے رہے اور بارہویں امام مختفی ہو گئے۔ اصول کافی بنیادی کتاب ہے جس کی تقدیق بقول ان کی امام مهدی نے کی ہے گریہ تصدیق غیبت صغریٰ کے زمانہ میں ہوئی ( ) مصنف اور امام کی ملاقات ثابت نہ ہوئی ہمارے زدیک نبی طابیط کی نبوت اور معجزات تواتر سے ثابت ہیں مگران کے نزدیک کیا دلیل ہے کافی کلینی اگر متواتر بھی ہوتب بھی اس کے مصنف کی امام سے تصدیق حاصل کرنے پر کون سی دلیل ہے؟

انکانی للکلبنی کے بارے ہیں ان معلومات کے لیے فروع کافی ج س کتاب الروضہ طبع مکھنو ۱۳۰ مرد کے ص ۱۸ میں ترجم المصنف کامطالع فرمائیں۔

نیز جارا دین تو نبی مالیم سے ملا ہے۔ شیعہ کی سند نبی مالیم تک کیے ملے گی اگر تقیہ بی کرنا ہے تو موجودہ سارے اٹنا عشری تقیہ کرکے اپنے جلسوں میں خمینی کو گالیاں کیوں نہیں نکالتے۔

شاگرد: استاد جی کیا دین اسلام سارا متواتر ہے؟

استاد: بہت سے احکام متواتر ہیں اور کچھ متواتر نہیں بلکہ ان کا ثبوت خبرواحد سے ہے اور جن کا ثبوت نص سے نہیں ہے ان کا حکم اجتماد اور قیاس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ شاگرد: سارے احکام منصوص و متواتر کیوں نہ ہو گئے تا کہ جھگڑا ہی نہ ہو تا۔

استاد: چونکہ روز بروز نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو جو مسائل پیش ہی نہیں آئے تھے مثلا بنکاری ہوائی جہاز میں نماز ' نیکے سے روزے یا وضوء کا ٹوٹنا وغیرہ بے شار چیزیں موجود ہی نہ تھیں ان کے احکام کا بیان اس زمانے میں ایک لا یعنی گفتگو ہوتی ایسے مسائل کا تھم منصوص مسائل پر قیاس کرکے معلوم کرتے ہیں۔

رہا یہ کہ منسوص مسائل بھی سارے متواتر نہیں اس کی مسلحت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس تھم کو ضروری کرنا چاہا اس کو بحویٰی طور پر لفظا و معنی قطعی کر دیا تا کہ قیامت کے دن کوئی اس کے نہ ماننے یا نہ کرنے کا عذر نہ کر سکے نماز کا محر یہ نہ کہہ سکے گا کہ مجھے یہ عظم نہ پہنچایا یہ کہ مجھے اس کا معنی معلوم نہ تھا۔ اور جن احکام میں آسانی کرنا تھی اس کے لفظ یا معنی میں قطعیت بحویٰی طور پر نہ رہنے دی دیکھیے رکوع سجدہ نماز میں فرض ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی روایت میں بغیر رکوع یا سجدے کے نماز کا ذکر ہے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی روایت میں بغیر رکوع یا سجدے کے نماز کا ذکر ہے اس کے برعس سورہ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا اس کے بارہ میں روایات ہی مختلف ہو گئیں اس کے برعس سورہ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا اس کے بارہ میں روایات ہی مختلف ہو گئیں جیسا کہ ناقض کے بیان میں گزرا ہے اب اظام کے نہوتی ہے اور باقیوں کی نہیں ہوتی خواہ باتے گا البتہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی نماز ہوتی ہے اور باقیوں کی نہیں ہوتی خواہ کوئی ہو وہ اپنے کے کو بھگتے گا کیونکہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ غیر مقلد کی نماز ضرور ہوتی ہے وہ کسی بنا پر نازاں ہیں۔

#### . ندرىيب

س: متواتر کی لغوی واصطلاحی تعربیف اور مثل ذکر کرنے کے بعد اس کو مبرئن کریں کہ تمام اہل عقل متواتر کو مفید للیقین مانتے ہیں۔

س: اس بات کو مرال کریں کہ اس وقت نجات صرف دین اسلام میں منحصر ہے

نہ اس سے پہلے کسی دین میں اور نہ اس کے بعد سمی دین میں۔

س: تواتر کی اقسام مع امثله ذکر کریں اور ان کا عکم واضح کریں۔

س: نماز' روزے اور مسواک کا حکم ذکر کریں

ں: اس عبارت کا مفہوم واضح کریں کہ توانز کی کسی ایک قتم کا منکر کافر ہے نیز اس کی علت بیان کریں۔

س: قاتر کے منکر کو قائل کرنے کا طریقہ تحریر کریں۔

س: حضرت نانوتوی میلید نے کفار کے سامنے معجزات کو کس طرح پیش فرمایا؟

س: معجزہ شق القمر پر کیا اعتراض ہے اور اس کا جواب حضرت نانوتوی میلید نے کیا دیا؟ حوالہ سمیت ذکر کریں۔

س: تواتر معنوی کی تعریف اور مثالیں ذکر کریں۔

س: ختم نبوت کا ثبوت کس تواتر سے ہے اور علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟

س: حضرت نانونوی ملیلی کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ان کی عبارتوں سے ثابت کریں۔

س: حضرت نافوتوی میلید کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور آپ مالیکا کے آخری میں ہونے کی علت کیا ہے؟

س: تخذیر الناس میں حضرت نانوتوی ملیلیہ نے عوام کا خیال کس چیز کو قرار دیا اور جملاء کیا الزام لگاتے ہیں؟

س: تخذير الناس ص ١٧ ي ممل عبارت اور اس كامفهوم بيش كريي-

س: فیر مقلدین کتب فقہ کے مسائل کی سند مانکتے ہیں' اس کا اصولی جواب ذکر

کریں۔

ن: المام ابو حنيفه رافعه پر جرح كاجواب ذكر كري-

ضروریات دین کی تعریف ذکر کریں اور یہ بتائیں کہ ان کی شرت کا معیار کیا

ہے؟ نیز ان کا منکر کافر کیوں ہے؟

ن: بدیمی غیر شری کیا ہے اور اس کا کیا تھم ہے؟

س: وجود مكه كامكر مومن بيا كافراور كول؟

س: دین کے نقل کرنے میں محلبہ کرام کی اہمیت واضح کریں۔

س: شيعه كى سندنى عليه السلام تك كيول نهيل پينچتى؟

س: دین اسلام کے سب احکام متواتر کیوں نہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟

س: رکوع عجود اور فاتحہ خلف اللهام میں سے کون سی چیز متواتر ہے اور کون سی

مخلف فد؟

قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہو خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط جیسے ہندوؤں کا قول ہے کہ جاندار کا فریح کرنا برا ہے اور ہر برا کام واجب الترک ہے کی جاندار کا ذبح کرنا واجب ۔الترک ہے۔

365tudubooks.w

اس مقام پر کئی مباحث ہیں۔

مبحث اول

قیاس جدلی میں یہ ضروری نہیں ہے دونوں مقدے، صرف فریق مخالف کے زریک مسلم ہوں بلکہ ایک قضیہ کامسلم ہونا کافی ہے ندکورہ مثال جاندار کا ذرج کرنا برا کام ہے اور ہر برا کام وازب الترک ہے اس میں صرف مغری ہندوں کا مسلمہ ہے جبکہ کبری فی نفسه درست ہے اور فریقین کے مابین مسلم ہے۔

مبحث فاتي

جب کی باطل فرقے سے گفتگو کی جائے تو اس کے مسلمہ قواعد یا عقائد کو اس کے رد میں پیش کرنا جائز ہے جیسے عیسائی سے کما جائے کہ تم حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے الله تعالى كو باب بنات مو پر بتاؤ دادا كون ب ولا حول ولا قوة الا بالله يا جيے كى نے ایک عیسائی مناظرے کہا کہ مبری عمر ۵۰ سال کی ہے اور میرے پانچ لڑکے ہیں اللہ تعالی کا تم صرف ایک ہی بیٹا مانتے ہو یہ توعیب ہوا۔

حفرت النكوبي ك شاكرو رشيد مولانا شرف الحق نے كھنشہ كھر دبلى ميں ايك ياورى كا وعظ سنا اس نے عوام پر رعب جمانے کے لیے کہا کہ مسلمان اپنے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں کیکن جب ان کے نواسے حضرت حسین دہائھ شہید کیے جا رہے تھے تو اس وقت (حضرت) محمہ ما المال من خدا سے فریاد نہ کی اگر مسلمانوں کا نبی خدا کا مجوب ہوتا تو ضرور فریاد کرتا اور اپنے نواسے کی جان بچا لیتا مولانا شرف الحق صاحب ابھی طالب علم ہی تھے اٹھے اور شاہ عبدالعزیز محدث والوی کے الفاظ میں کما کہ ہمارے نبی نے خدا سے فریاد کی تھی مگر خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم اپنے نواسے کی جان بچانا چاہتے ہو ان ظالموں نے تو میرے اکلوتے بیوع مسے کو صلیب پر چڑھا دیا اور اس کاغم مجھے بے چین کیے ہوئے ہے ہمارے نبی نے یہ جواب س کر محسوس کیا کہ جب خدا کا اکلو تا نہ نجے سکا تو میرا نواسہ کس شار میں ہے۔ یادری بیہ سن کر بحاك كيا (مامنامه الرشيد دار العلوم ديوبند نمبرص ٧٧٤)

مبحث فالث

جب مناظرہ میں کوئی مخص قیاس جدلی پیش کرتا ہے اور مخاطب کو اس کے مسلمات پیش کر کے خاموش کراتا چاہتا ہے تو اس کا ماکل پیش کر کے خاموش کراتا چاہتا ہے تو اس کا مرکز مقصد یہ نہیں ہو تاکہ متدل اس کا قائل ہے البتہ مد مقابل پر دلیل قائم ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کے اس باطل عقیدہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔

افراینم اللات والعزی ومناة الثالثة الاحری الکم الذکر وله الانثی تلک اذا قسمة صیری (سورة النجم ۱۹ تا ۲۲) «کیا پھر دیکھاتم نے لات اور عزی کو اور تیسرے پچھلے مناة کو۔ کیا تممارے لیے بیٹے ہوں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بہت ہے وہ گئی تقسیم ہوئی۔"

سورة نحل آیت ۵۵ آور سوره زخرف آیت ۱۱ آ۱ میں بھی ان کے باطل عقیده پر اسی طرح رد فرایا کہ اہل جاہلیت بیٹیوں کو برا جانتے تھے اپنے لیے ان کو اچھا نہیں جانتے تھے گویا استدلال یوں کمل ہوگا بیٹیوں کا ہونا عیب ہے اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اب کوئی کم فیم دو سری آیات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کمہ دے کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے الکم الذکر وله الانشی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑکا ہے 'لڑکی نہیں' یہ افتراء صریح ہوگا۔ (وانظر منصب المت ص ۵۲ اردو)

اس طرح الركيوں كے برا ہونے پر ان آيات سے استدلال باطل ہے يمال ان كے ملمات كو پيش كركے رد كيا گيا ہے نفس الامريس الركى كى پيدائش كو باعث عار نہيں بتايا گيا۔

# بحث رابع

شاہ ولی اللہ نے اپی مشہور کاب الفوز الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کے علوم پائج فتم پر ہیں دوسری فتم یہ ہے۔ علم الجدل وهی المحاجة مع الفرق الاربع الباطلة اليهود والنصاری والمشركین والمنافقین (ترجمہ الفوز الکبیر ص ۲۹ طبع وار الساطة القابرة) وعلم الجدل اور وہ مباحث ہے چار باطل گروہوں یہود ونصاری مشركین اور منافقین کے ساتھ "

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان فرق اربع کے ساتھ مجادلہ دو طریقوں پر واقع ہوا ہے۔ ۱۔ باطل عقیدے کو ذکر کرے اس کی برائی بیان کرنے پر اکتفاکیا۔ ۲- ان کے شبہات کو متعین کرکے اولہ برہانیہ یا خطابیہ سے ان کا رد کیا۔ (الفوز الکبیر ص ۳۳ طبع مصرص ۱۹ طبع کراچی)

تفصیلی ابحاث تو ہمارے موضوع سے خارج میں الفوز الکبیر میں ملاحظہ فرمائیں اس عبارت کو آنے والی بحث کے لیے بطور تمہید کے ذکر کیا ہے۔ یمال چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ارشاد ماری تعالی سے محمد المار میں المحمد الماری تعالی سے محمد الماری میں المحمد الماری المحمد المحمد

ارشاد بارى تعالى به: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساءما يحكمون

"اور ٹھرایا انہونے اللہ کھیلے اسے جو پیدا کیا اللہ نے کھیتی اور مواثی ہے ایک حصہ پھر کما یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے سوجو ہے ان کے شریکوں کے کہا یہ قو وہ نمیں پنچا اللہ کی طرف اور جو اللہ کا ہے وہ پنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں"

اس مقام پر ان کے فعل کی شاعت کا بیان ہے کیونکہ آنر میں فرمایا ساء مایحکموں

دوسری جگه ارشاد ہے: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح بن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح بن مریم وامه ومن فی الارض حمیعا بے شک کافریوئے وہ جنول نے کما کہ اللہ میج بن مریم ہی ہے۔ تم فرما وو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے آگر وہ چاہے کہ ہلاک کردے میں بن مریم اور اس کی مال اور تمام زمین والوں کو

یہ عقلی دلیل ہے حضرت مسے کے اللہ نہ ہونے کی کہ اگر خدا تعالی ان کو ان کی والدہ کو اور سب اہل ذمین کو ہلاک کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور اس کے حاشیہ میں ہے "اس کا جوار مسکتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کو سکتا تو پھر حضرت مسے کو اللہ بتانا کتنا صریح باطل ہے" (خزائن العرفان ص ١٦)

اگر کوئی مخص نی طاعط کو مخار کل اے کہنا ہے تو ہی دلیل اس پر بھی فٹ بیٹھتی ہے گر بریلوی حضرات تو بریسے ہوش اور نمایت عقیدت سے کہتے ہیں اور مفتی احمد یار خان لکھنے

ا عدار كل ماننا الله مان ك مرادف ب الذا في بالمام كو عدار كل ماننا ان كو الله مانا ب مفتى احمد يار =

یں۔ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد محمد جو پکڑیں نہیں چھوٹ سکتا (رسائل نعیسیہ ص ۱۲۳)

نيز لکھتے ہیں

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں (رسائل نعیمیه ص ۱۳۹)

دو سری جگہ فرمایا ہے

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يبنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة وماواه النار وما للظالمين من انصار ○ (ما كده ٢٢) "تختيق كافر بوك وه لوگ جنول نے كما كم الله تعالى وبى مسيح بن مريم ہے اور كما مسيح نے اے بنى امرائيل عبادت كرو الله كى بو ميرا رب ہے اور تممارا رب ہے۔ بے شك جس نے الله كے ماتھ شرك كيا الله نے اس ير جنت كو حرام كرديا اور اس كا محكانه آگ ہے اور ظالموں كاكوئى مددگار نہيں ہے "

گزشتہ آیت میں عیسائیوں کے دعویٰ کے بطلان پر عقلی دلیل ذکر فرمائی تھی اور یہاں خود حصرت مسیح علیہ السلام کے فرمان سے عیسائیوں کے اسی دعویٰ کا کذب ہونا ذکر فرمایا گویا یہ نعلی دلیل کی طرح ہے۔

## مبحث سالع

سلم اور قطبی میں ہے کہ ہر قوم اور اس طرح ہر فن والوں کے نزدیک بعض امور مسلمات سے ہوتے ہیں (قطبی ص ۲۰۰ سلم عن ۱۸۱) یہ تو ضروری نہیں کہ وہ فی نفسہ بھی مسلمات سے ہوئے والوں کے سامنے بطور ججت پیش کیے جا سکتے ہیں اس مقام پر ایک نمایت قابل توجہ اور کتے کی بات یہ ہے کہ ہر باطل فرقہ علاء دیوبند کو اپنے مسلمات سے الزام دے

<sup>=</sup> خان صاحب بی لکھتے ہیں کلی افتیارات اور کمل علم غیب پر خدائی دار ودار ہے (موافظ نعیمیه می

والنا ہے اور ہمارے اکثر طلبہ اس کید سے عافل ہیں اس مقام پر ہم صرف دو مثالیں دے کر ہر فرقے کے چند ایک مسلمات ذکر کرتے ہیں آگلی بحث میں ان شاء اللہ تعالی ہر باطل سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔

پہلی مثال: غیر مقلدین کے نزدیک سوائے قرآن وحدیث کے اور کچھ ججت نہیں ہے اور ہمارے نزدیک چار اصول ہیں۔ قرآن کریم، حدیث شریف، اجماع اور قیاس۔ ان کی وضاحت کے لیے ہم سلف صالحین پر بھی اعتماد کرتے ہیں اب غیر مقلدین کی چالا کی دیکھئے ہم سف صالحین کا حوالہ پیش کریں فورا" رد کرتے ہیں جبکہ اپنے مقصد کے لیے شوکانی اور امیر یمانی وغیرہ کے حوالے پیش کرتے ہوئے بھی نہیں شراتے۔ حالانکہ ان کو قرآن و حدیث کے سوا اور کوئی حوالہ پیش کرنا خود ان کے عقیدے کے ظاف ہے جبکہ ہم ان کے مسلمات کے پابند نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہوگا و تیری در کرتے ہیں جبکہ کا جواب قرآن پاک سے طلب کرے۔ ہم کہیں گے یہ تو تیری ذمہ داری ہے۔ ہم تو حدیث نبوی کو بھی جب مانے ہیں۔ البتہ تو ہمارے ہر سوال کا قرآن ذمہ داری ہے۔ ہم تو حدیث نبوی کو بھی جب مانتے ہیں۔ البتہ تو ہمارے ہر سوال کا قرآن کریم ہی سے جواب دینے کا پابند ہے۔

دوسری مثال: بریلویوں کے نزدیک نبی طابیط کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے جبکہ مارے عقیدہ کے مطابق سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے ہونی چاہئے پھر نبی طابیط سے ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا اشد حبا للّه

بریلوی ہم پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ تمہیں حبیب خدا طائع ہے محبت نہیں ہے۔
ہمارے اکثر خطباء صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کو نبی طائع سے بہت محبت ہے اور
یہ عین حقیقت ہے۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ بریلوی حضرات سے یہ پوچیس کہ کیا تمہیس خدا
تعالی سے بھی محبت ہے اگر ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے یہ بھی بتلا کیں کہ زیادہ محبت
کس سے ہونی چاہیے اللہ تعالی سے یا اللہ تعالی کے حبیب طائع سے۔ اور ان محبوں کے
تقاضے کیا ہیں اور کیا وہ تم میں موجود ہیں۔

جارے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے ا۔ ولیل یہ آیت گزری

ا۔ حافظ ابن کیر ریایجہ مومنین پر اللہ تعالی کی محبت کے اثرات کو اس آیت کی تغییر میں یوں بیان کرتے میں =

ہے نی کریم ملاہیم ہے مجت اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بلکہ خاتم النبیس ہیں۔

کائنات میں ہم پر سب سے بوے محن ہیں۔ ان کی معنت سے ایمان اور عمل صالح نصیب ہوا۔ آپ نے گرائی سے ہوایت کی طرف نکال۔ پولیس کی پکڑسے چھڑانے والا محن ہے تو جہنم کی ابدی نعتوں میں داخل کرانے والا کتنا برا محن ہوگا۔ نبی ملاہیم کے احمان کی صحح قدر آخرت میں ہوگا۔ بنی ملاہیم کے احمان کی صحح قدر ہیں۔ آخرت میں ہوگا۔ جزی اللہ عنا محما ملاہیم ما ہو المہ۔ ہمارے اوپر آپ کے بے شار احمانات ہیں۔ نیز قیامت کے دن آپ سے شفاعت کی امید بھی ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ساری کائنات کے انسان آپ کی تکذیب کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان سب انسانوں کو بھشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا گر اپنے حبیب سے مواخذہ نہ کرے گا۔ ارشاد باری ہے انا ارسلنگ بالحق بشیرا وندیرا ولا نسأل عن اصحب کرے گا۔ ارشاد باری ہے انا ارسلنگ بالحق بشیرا وندیرا ولا نسأل عن اصحب الحجیم (البقرہ ۱۹۱) "ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری ساتے رہے اور الحجیم (البقرہ واا) "ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری ساتے رہے اور قراتے رہے اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگ۔

= ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجاؤن في جميع امورهم اليه (ابن كثيرج اص ٣٠٢)

"مومنین الله تعالی کی محبت اس کی کامل معرفت اس کی تعظیم اور اس کی توحید کی وجہ سے اس کے ساتھ کی کو شریک نمیں کرتے ہیں اور اپنے تمام کاموں میں اس کی طرف التجا کرتے ہیں"

حفرت نانوتوی ریسی نے اپی مخلف تصانیف میں اس بلت کو از روئے عقل کے قابت کر دیا ہے کہ سب سے بردھ کر مجت واطاعت کی مستحق ذات والت باری تعالی ہے۔ حضرت شیخ المند ریسی نے حب ضداوندی کی اجمیت کو برے والنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله

ترجمہ "اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی"

اس کے عاشیے میں حضرت فرماتے ہیں "لیعنی صرف اقوال واعمال جزئیہ بی میں ان (شرکاء) کو اللہ تعالی کے برابر نمیں مانے بلکہ محبت قلبی جو کہ صدور اعمال کی اصل ہے' اس تک شرک اور مساوات کی نوبت پنجا رکھی ہے جو شرک کا اعلی درجہ ہے اور شرک فی الاعمال اس کا خادم اور آلج ہے'' \_

قاضی شاء الله پانی پی لکھتے ہیں اگر (کوئی آدی) کے کہ فلانا اگر نی ہوگا تو اس پر ایمان نہیں لاؤں گا ..... تو کافر ہوگا (کشف الحاجہ ص ۱۰۴) وجہ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے اب غیر نبی نبی تو نہ بنے گا گر کنے والے نے اس بات سے الله تعالی کے گویا مقابلہ کیا ہے لئذا کافر ہوا۔ اس کے برخلاف ارشاد ہے لئن اشر کت لیحبطن عملک "اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جا کیں گے"

مقصد بیان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی غیر نبی کو بالفرض اگر نبی بنائے تو ایمان ضروری ہے اس کو یہ قدرت ہے اگرچہ ایسانہ کرے گا اور خدا کا کوئی نبی اس آیت کی رو سے اگر بالفرض شرک کا مرتکب ہو تو اس کے اعمال ضائع ہو جا تیں خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کو مخلوق کے درجات میں کمی زیادتی پر قدرت ہے جبکہ مخلوق خواہ کوئی ہو خدا کو اس کی خدائی سے تو نہیں ہٹا کتے الذا اول درجہ محبت میں بھی باری تعالی کا ہے پھر محبوب باری کا ہے مومن کی یہ شان ہے کہ حمد باری اور نعت مصطفیٰ دونوں کی سعادت حاصل کرے۔

علماء ديو بندك مسلمات

عقائد قطعیہ ادلہ قطعیہ سے اور ظنیہ ادلہ طنیہ سے ثابت ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں جمال تک ممکن ہو تطبیق دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔

۔ سلف صالحین میں اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کے باوجود دوسری جانب کو غلط یا باطل نہیں کما جا سکتا۔ کیونکہ مسائل کا فروی اختلاف قرون اولی میں بھی تھا جس کی بینا دشاہ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کتب مدیث میں ہیں۔

ے والذین آمنوا اشد حبا للّه کی تغیر میں لکھتے ہیں ''اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے' وہ اس محبت سے جو محبت کہ اہل ایمان ما سوی اللہ یعنی انبیاء واولیاء و ملائکہ و عباد و علماء یا اپنے آباد اجداد اور اولاد و مال وغیرہ سے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالاصالہ اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں اور اوروں سے بالواسطہ اور حق تعالی کے حکم کے موافق۔ ہراک کے اندازہ کے مطابق محبت رکھتے ہیں ۔

ا فرق مراتب نه کی زندیقی خدا اور غیر خدا کو مین برابر کردینا خواه وه کوئی موئید مشرکین کا کام ب (تغیر عثانی ص ۲۰۱۱)

جو مسائل کتاب وسنت سے نہ ملیں یا ان میں متعارض معلوم ہوں ان کے لیے سلف صالحین کا دامن پکڑنا ہوگا۔

حضرت شاہ ولی اللہ " کے خاندان اور دیگر حضرات علاء دیوبرند رحمم اللہ تعالی کی متازع فیہ عبارات کا وہی معنی لیا جائے گا جو سیاق و سباق سے متعین ہے اور جس میں اللہ تعالی اور اس کے نیک بندوں کی جرگز توہین نہیں ہے موانا نائوتوی موانا سارنپوری ریافیہ اور حضرت مقانوی ریافیہ نے تعانوی ریافیہ نے ان عبارات کی اپنی زندگی میں وضاحت فرمائی ہے حضرت کنگوتی ریافیہ کی طرف منسوب فتوئی خابیت ہی نہیں ہے النذا ان عبارات کی وجہ سے ان حضرات پر فتوئی کفر کانا ہرگز علاء کی شان کے مناسب نہیں ہے جس طرح علاء حنیہ کا مابین اختلاف فروی مسائل میں پایا جاتا ہے اور یہ کوئی عیب شار نہیں ہوتا اس طرح علاء دیوبری کا آپس میں فروی مسائل میں پایا جاتا ہے اور یہ کوئی عیب یا طعن کی بات نہیں ہے۔ علاء دیوبری معصوم نہیں ہیں۔ کی عالم سے کسی موقع پر سہوا" یا عمدا" علی سے مسلک کو برا سجھنا نمایت ناوائی ہے۔ یہ یاد رہے شری حدود کے اندر علاء کے مابین مزاح معیوب نہیں ہے۔

ہر صحیح العقیدہ عقائد تطعیہ کو ماننے والا مومن ہے جب تک ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے اس پر فتویٰ کفر نہیں گئے گا۔ قرآن وحدیث کے مقابل کسی کا قول معتبر نہیں البتہ غیر منصوص یا متعارض مسائل میں فقہ حفی کو لینے کے باوجود دو سرے فقہاء کو برا نہیں جانتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں۔

### غیرمقلدین کے مسلمات

ان کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول طابع کی بات جت ہے اور کسی کی نہیں۔ اب ان کے علاوہ جس کسی بھی یہ استدلال کریں خود ان کے مسلمات کے خلاف ہے قاضی شوکانی تو کیا صحابہ ' آبعین اور ائمہ جرح و تعدیل امام بخاری ' امام مسلم ' امام بہتی ' حافظ ابن حجر رحم مم اللہ تعالی سب حضرات امتی جیں ' ان کے اقوال سے استدلال خود غیر مقلدین کے مسلمات کے خلاف ہے۔ ان کے مسلمات سے یہ بھی ہے کہ ان کی نماز از اول آ آخر سنت عین کے مطابق ہے اور ان کی ہر نماز ہو جاتی ہے جبکہ حفی کی نماز امام کے بالکل چیھے ضیں ہوتی۔ حقف فیہ مسائل میں عوما" خود ہی دعوی وضع کر کے دلیل کے طالب ہو جاتے ضیں ہوتی۔ حقف فیہ مسائل میں عوما" خود ہی دعوی وضع کر کے دلیل کے طالب ہو جاتے

ہیں۔ مثلا ہم چینج کرتے ہیں کہ رفع یدین کے منسوخ ہونے کی کوئی حدیث صحیح مرفوع غیر متعارض پیش کرو حالانکہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ رفع یدین کی فرضیت ثابت کریں۔ پھر اگر ہم ننخ کے مدی ہوں تو دلیل مانگیں۔

ا پنے مسلمات کے برخلاف بیہ لوگ امام بیہ قی مافظ ابن حجر 'شو کانی نواب صدیق حسن خان پر خوب اعتماد کرتے ہیں۔

#### بریلوی حضرات کے مسلمات

ان کے نزدیک احمد رضا خان بریلوی مفتی احمد یار خان' مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی باتیں نہایت متند ہیں انبیاء کرام و اولیاء عظام کو بلا استثناء حاجت روا مشکل کش علم غیب رکھنے والے کمہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اپ آپ کو حنفی کہتے ہیں اس لیے اکابر دیوبند سے پہلے کے حنفی فقہاء' محد ثین اور مفسرین کے اقوال ان کے خلاف پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے ائمہ مجتمدین اور ان کے مقلدین کا بھی احترام کرتے ہیں البتہ حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن المیہ حافظ ابن میں۔ حافظ ابن المیہ حافظ ابن المیہ استدال کرتے ہیں۔

## منکرین حدیث کے مسلمات

ان کے نزدیک صرف قرآن پاک ہی قابل استدلال ہے حدیث شریف جمت نہیں ہے ہاں جب اپنے مقصد کے لیے کوئی حوالہ مل جائے وہ فورا اللہ لیے ہیں۔ قرآن پاک کے مفہوم متعین کرنے میں اپنی رائے سے چلتے ہیں حتی کہ تواتر معنوی کی بھی پروا نہیں کرتے۔ شیعہ کے مسلمات

ان کے نزدیک سب سے بردہ کر چار کتابیں جمت ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کو برا جانتے ہیں اور حضرت علی کو مظلوم۔ وہ جارکتابیں برجی الکافی ہمن لا پھٹرہ الفقید، تمذیب الا سکام اور الاستبصار۔ صرف یہ بات ہمارے اور ان کے در میان مسلم ہے کہ نبی ملاہیم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ آخضرت ملاہیم کے بعد حضرت علی واللہ اور ان کی اولاد میں سے بارہ افراد کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے بال امام برے عالم دین کو کہتے ہیں گر ان کے عقیدے میں جن کو امام کہا جا تا

ہے ان کو ماننا اور پہچاننا شرط ایمان ہے (اصول کانی ص ۱۰۵ بحوالہ ایرانی انقلاب ص ۱۲۰) ائمہ کی اطاعت رسولوں کی طرح فرض ہے راصول کافی ص ۱۱۰ بحوالہ ایرانی انقلاب ص ۱۲۲)

ائمہ کو افتیار ہے جس چیز کو جاہیں حلال یا حرام کر کتے ہیں (اصول کافی ص ۲۷۸ بحوالہ ایرانی انقلاب ص ۱۲۱)

ائمه کو ما کان وما یکون کا علم حاصل تھا (اصول کافی ص ۱۲۰ بحواله ایرانی انقلاب ص

کائات کوئی طور پر ائمہ کے تابع فرمان اور زیر اقتدار ہے (الحکومہ الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ مقدمہ ایر انی انقلاب ص ۱۳)

مولانا نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی واقع سے لے کر شیعوں کے گیاہویں امام حضرت حسن عسکری تک کسی بھی امام نے مسلمانوں کے کسی برے اجتماع میں امامت کا مسئلہ بیان نہیں کیا جس پر ان کے نزدیک نجات منصر ہے۔ چونکہ ان حضرات کا یہ عمل شیعہ کے عقیدہ امامت کی تردید کرتا ہے اس لیے شیعہ کتے ہیں کہ ان ائمہ کو اپنے عقیدے کے حقیدہ کا مین چھپانے کا حکم تھا۔ دو سرا حکم تقیہ کا تھا یعنی اپنے ضمیر اور عقیدے کے خلاف عمل کرتے رہے۔

بارہویں امام ان کے بقول غار میں چھپ گئے۔ ایک عرصہ تک ان کا رابطہ بذریعہ سفراء کے قائم رہا۔ یہ عرصہ غیبت صغری کا زمانہ کملا آ ہے۔ پھر غیبت کبری کا زمانہ شروع ہو گیا اور اب تک باقی ہے۔

صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سوائے تین صحابہ کے باتی سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ وہ تین یہ بیں مقداد بن الاسود' ابو ذر غفاری اور سلمان فاری رضی اللہ عنهم (کتاب الروضہ ص ۱۵۵۔ فروع کافی ج ۳ بحوالہ ایرانی انقلاب ص ۲۲۳ مصنفہ مولانا منظور نعمانی)

ایک مسلمہ عقیدہ ان کا بہ ہے کہ امام کی غیبت کے زمانہ میں اگر کوئی شیعہ فقیہ حکومت سے متعلق معاملات میں امام کی حکومت سے متعلق معاملات میں امام کی طرح بلکہ نبی ورسول کی طرح واجب الاطاعت ہوگا۔ خمینی کا انقلاب عام بادشاہوں کی طرح

نیں بلکہ اس کی ہی ذہی بنیاد ہے (ایرانی انقلاب ص ۳۰ ۳۲) مرزائیوں کے مسلمات

ان کی دو قسمیں ہیں۔ قادیانی مرزائی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نمی مانتے ہیں اور لاہوری مرزائی جو مرزا کو مجدد کتے ہیں۔ چونکہ دونوں گروہ ایک دو سرے کو کافر نسیں کتے اس لیے یہ تقسیم صرف لفظی کارروائی ہے۔ درپردہ دونوں گروہ ایک ہیں۔

ان کے بنیادی مسلمات میں سے یہ بات ہے کہ مرزا قادیانی بردا ذی علم 'عقلند اور سیا انسان تھا۔ ان سے گفتگو کرنے کے لیے اتنی چیزوں کا اقرار کافی ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نہ سیا تھانہ سمجھد ار۔

ا) مرزا خود لکھتا ہے

"پہلے بچاس جھے لکھنے کا ارادہ تھا مگر بچاس سے پانچ پر اکتفاء کیا گیا اور چونکہ بچاس اور پائچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے پانچ حصول سے وہ وعدہ بورا ہو گیا" (براہن احمد یہ ص ۹)

جابل سے جابل بھی جانتا ہے کہ پچاس اور پانچ میں پینتالیس کا فرق ہے۔ بتاؤ ایسا اجهل الناس نبی یا مجدد بننے کے لائق ہے؟

۲) دو سری جگه لکھتا ہے

کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بھر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار (براہین احمدیہ ص ۱۲۵)

س) مرزا لکھتا ہے

"داور یہ بھی فرا دیا (ایعن اللہ پاک نے معاذ اللہ - راقم) کہ تممارے آنے کی خبر قرآن وحدیث میں موجود ہے گر پھر بھی میں متنبہ نہ ہوا اور براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے اور میری آئکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار مول کر جھے کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں بار کھول کر جھے کو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں

آئے گا اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے" (براہین احمدیہ ج ۵ ص

جو مخص اتنا كند ذبن مو وه كسى معامله ميں گواه بنانے ك لاكن سيس اسے تو دولها اور دلهن كا نام تك سمجھ ند آئے گا بلكه مو سكتا ہے كد دولها كو دلهن اور دلهن كو دولها سمجھتا رہے، وہ مجدد يا نبى كيسے بن گيا؟

نکتہ: مرزائی کتے ہیں کہ مرزا کو دو بیاریاں تھیں۔ ایک یہ کہ اس کو پیشاب بہت ہی زیادہ آیا تھا۔ بار بار بیت الخال جانا پڑتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جس کی یہ حالت ہو کہ ہر گھنٹے کی مرتبہ بیت الخلا جائے وہ تو امامت صغری کے لائق نہیں' نبوت کا اہل کیسے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تو اتنی کمبی نمازیں رات کو ادا کیا کرتے تھے۔

#### مبحث ثامن

کی بھی فرقے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس نکتے کو لیا جائے جو فریقین میں مسلم ہے پھر فریق مخالف کی اس سے مخالفت ثابت کی جائے اور اس سے مطالبہ کیا جائے کہ اس مرکزی نکتے پر آ جاؤ اور یا بیہ کہ فریق مخالف کو اس کے اپنے مسلمات سے لاجواب کیا جائے تیسری صورت بیہ ہے کہ انسان بیہ کے کہ فریق مخالف مارے اصولوں کے مطابق نہیں ہاوریم بات اگر جحت ہے تو اپنے لوگوں کے لیے نہ کہ مد مقابل کے لیے۔

آب ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں اہل کتاب کے بارہ میں نبی ماہیم کو تھم ہوا کہ قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم ان لا نعبدالا اللّه ولا نشر ک به شیئا ولا ینخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللّه (آل عمران ۱۳) "آپ فرا دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایس بات کی طرف جو ہمارے اور تممارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے وہ یہ کہ بجز الله تعالی کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور الله تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ تھمرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی دو سرے کو رب نہ قرار دے "

اس آیت کریمہ میں الل کتاب کو فریقین کے مابین سلمہ علتے کے اوپر آنے کی دعوت کی گئی تا کہ نزاع ختم ہو مائے۔

وسرى جگه ارشاد ہے: الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نومن لرسول حنى يانينا بقربان ناكله النار قل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينات و بالذى قلنم فلم قنلمنوهم ان كنتم صادقين (آل عمران ۱۸۳) "وه ليے لوگ بين كه كتے بين كه الله تعالى نے ہم كو عكم فرايا تقاكم ہم كى پينمبر پر اعتقاد نه لاويں يمال تك كه لائ ايى نياز كه كا جائے اس كو آگ آپ فرا دیجئے كه باليقين بہت سے پينمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے كر آئے اور وہ معجزہ جس كو تم كہتے ہو سو تم نے ان كو كيوں قل كيا اگر تم سے ہو "

یبودیوں نے نمی ملہ کم کی نبوت سلیم نہ کرنے کے لیے ایک جھوٹ تراشاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کما ہے کہ جب تک نبی سے یہ معجزہ نہ ظاہر ہو کہ اس کی قربانی کو آگ کھا جائے اس وقت تک ایمان نہ لانا کیونکہ بعض انبیاء سابقین سے ایسے معجزات صادر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ان کے عمل کے تعارض سے رد فرمایا ہے۔

معی یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کے مسلمات ہی کو رد کر دیا جاتا ہے ان کو رد کرنا کی اور دلیل عقلی یا امر مسلم کے ذریعہ ہوتا ہے جیسے کفار مکہ نے نبی مٹاہیج سے بہت سے لا یعنی مطالبات کیے تھے مثلا یہ کہ میں چیٹے جاری ہو جائیں یا یہ کہ نبی مٹاہیج کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں جاری ہوں وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قل سبحان رہی ہل کنت الا بشرا رسولا یعنی ان کا یہ اصول غلط ہے ان مطالبات کو پوراکرنا اللہ کاکام ہے نہ نبی کا اور محمد مٹاہیم نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ الوہیت کا

گفتگو کا ایک طریقہ سرو تقتیم ہے یعنی قضیہ مشرطید منفصلہ ذکر کر کے کسی ایک جانب کو دلائل سے متعین کیا جائے۔ ارشاد باری تعلل ہے

قل من يرزقكم من السماء والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلل مبين (سا ٢٢) "توكم كون روزى ريتا ب تم كو آسان سے اور زمين سے بتلا دے كم الله اور يا جم يا تم به تلك بدايت ير بين يا كھلى گرايى مين"

مقصد تو میں تھا کہ ہم ہدایت پر اور تم گراہی میں ہو گر اسلوب ایسا اختیار کیا گیا کہ مخاطب بات من سکے۔ حافظ ابن کیر کھتے ہیں

قال قتادة قد قال ذلك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين والله

ما نحن وایاکم علی امر واحد ان احد الفریقین لمهند (ج ۳ ص ۸۵۵) "قادة نے فرمایا که اصحاب رسول الله طاحیم نے مشرکین سے کما کہ الله کی قتم ہم اور تم ایک جیسے نہیں ہو۔ دونوں فریقوں میں سے ایک تو ہرایت یافتہ ہے"

موجودہ دور میں کسی مرزائی سے مفتگو ہو تو ہم یوں کہیں گے کہ یا تو کافر ہے یا ہم کافر بیں۔ ہمارے نزدیک تو نے ایک جھوٹے آدمی کو نبی مانا ہوا ہے یا بیہ کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اور تمهارے نزدیک ہم ایک سچے رسول کا انکار کرتے ہیں پھر نفس الامر میں ہمارا عقیدہ ' ہی برحق ہے للذا مرزائی کافر ہے۔

مبحث تاسع

## شیعہ حفرات سے گفتگو کرنے کے طریقے

ا۔ ان سے پوچھا جائے بناؤ تم اسلام کی ترقی جاہتے ہو یا نہیں ظاہر بات ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اسلام کی ترقی جاہتے ہیں۔ پھران سے کہا جائے کہ تہمارے اصول تو اسلام کی ترقی میں سراسر رکاوٹ ہیں وہ اس طرح کہ اگر تم غیر مسلم سے کہو کہ اسلام قبول کر لو محمد ملکھا کی امت بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے تو اگر وہ یہ کہہ دے کہ کیا تم مجھے ایسے انسان کی انباع کا کہہ رہ ہو جس کے ایک لاکھ سے زائد جال شار شاگر دول میں سوائے چند ایک کے سب ہلاک ہو گئے بلکہ مرتد ہو گئے بتلاؤ میری کامیابی کی کیا ضانت ہے؟ کیا جواب دو گے؟

۱۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم غیر مسلم کے سامنے نبی طابع کا دعویٰ نبوت اور آپ کے معجزات کس دلیل سے ثابت کو گے۔ قرآن کو تم نہیں مانے۔ (اصول کافی بحوالہ ایر انی کے معجزات کس دلیل سے ثابت کو گئے اور دو چار آدمیوں کی گوائی اسے بردے کام میں ناکافی ہے۔ پھراگر دعویٰ نبوت ثابت ہی ہو جائے تو معجزات کس دلیل سے ثابت ہوں گے۔ شاگرد: استاد جی اگر ہمیں ان باتوں کا ثبوت دینا پڑے تو کیسے دیں گے۔

استاد: نی کریم مالید کا وجود آپ کا دعوی نبوت تو تواتر سے ثابت ہے حتی کہ کفار بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم تواتر کے ساتھ ہی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نی کریم طابع نے قرآن پاک کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے اور ان سے اس کی مثل لانے کا مطالبہ کیا گر کوئی اس چینج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی بیروت اور مصر وغیرہ میں مطالبہ کیا گر کوئی اس چینج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی بیروت اور مصر وغیرہ میں

بڑے بڑے غیر مسلم ادیب موجود ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں گر اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے اگر ہے تو لا کیں دیدہ باید۔

اور جب قرآن کا اعجاز ثابت ہو گیا تو لا محالہ نبی طابیط کی نبوت ثابت ہوئی اور قرآن کو ماننے سے شیعہ کا غرجب مردود ہو جاتا ہے۔ ماننے سے شیعہ کا غرجب مردود ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو نہ ماننے کی صورت میں شیعہ کا کوئی اعتراض مسموع نہیں ہو سکتا کیونکہ جب قرآن جیسی متواتر کتاب پر یقین نہیں تو دو سری کتابوں کے ذکر کردہ واقعات کیسے قابل ساع ہوں گے۔

شاگرد: استاد جی اگر وہ لوگ کمیں کہ ہم قرآن تو نہیں مانتے گر ہمیں فلال فلال اعتراض کا جواب تو دو پھر؟

استاد: قرآن نہ مانے کی صورت میں نبی مڑھیم کی نبوت ہی ثابت نہ مانی گئی جیسا کہ ابھی گزرا اس کے باوجود جزوی واقعات پر اعتراض کرنا تو اس طرح ہے جس طرح غیر مسلم اعتراض کریں۔ اس صورت میں ان سے یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کو درست نہ مانے کی صورت میں اول اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرد پھر اعتراض کرد تو ہم جواب دیں گے۔ لیکن وہ ایسا نہ کریں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ جناب اول ان واقعات کی صحت پر دلیل پیش کرد جو قرآن کے تو اج زیادہ قوی ہو پھر دیکھیں گے۔

سا- ان سے یہ کما جائے کہ نبی کریم طابیع کے لائے ہوئے دین میں سے کس چیز کو تم اپناتے ہو۔ تہمارا نزاع اور جھڑا عموا ماتم ، تعزیہ جلوس اور مجلس وغیرہ کی وجہ سے ہو تا ہے ان میں سے کون سے چیز اصل دین ہے یہ سب چیزس کم از کم حضرت حسین واقع کے بعد کی بیں نبی کریم طابیع کے لائے ہوئے دین سے تم نے کیالیا ۔ جبکہ ہمارے ہاں اصل دین نماز ، روزہ ، ج ، زکوۃ ، عیدین وغیرہ سب نبی طابیع سے ثابت ہیں۔ تہماری کون سی چیز ثابت ہے۔ سروزہ ، ج ، زکوۃ ، عیدین وغیرہ سب نبی طابیع سے ثابت ہیں۔ تہماری کون سی چیز ثابت ہے۔ سامہ شیعہ اپنے نم بہ کو خاص اپنے مسلمات سے بھی ثابت نہیں کر کتے کیونکہ اپنے انکمہ کو وہ حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب مانتے ہیں پھریہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب کنے میں یا تقیہ کرتے رہے اور ان دونوں میں تاقض ہے بھلا جس کو اختیار کلی ہو وہ کیوں کو اختیار کلی ہو وہ کیوں کو اختیار کلی ہو وہ کیوں کہ ایک کرتے رہے اور ان دونوں میں تاقض ہے بھلا جس کو اختیار کلی ہو وہ کیوں کو اختیار کلی ہو وہ کیوں کو ا

اس کو بھی جانے دیجئے یہ اپنے ذہب کو اپنے ائمہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ بقول ان کے بارہویں امام تو غار میں چھپ گئے اور ان کی سب کتابیں ان کے بعد کی تصنیف ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق غیبت کے زمانہ میں کچھ عرصہ ان کا رابطہ ان کے چند مجتدین سے رہا ہے انہوں نے امام سے اپنی کتابوں کی تقدیق کروائی ہے۔ (مثلا اصول کافی) گویا ان کے نزدیک دین کے ان تک پہنچنے کی سندیوں ہے۔

بتائیں ایسے دین کاکیا اعتبار ہو گا جس کی سرے سے سند ہی متصل نہ ہوئی اور جس کے تمام تر مرکزی راوی اصل دین کو چھپاتے رہے ہوں۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک سارا دین اصولی طور پر متواتر ہے جیسا کہ گزرا ہے بالخصوص طبقہ اولی تو نمایت عالی شان ہے ممارے نزدیک نقشہ دین کا یوں بنتا ہے۔

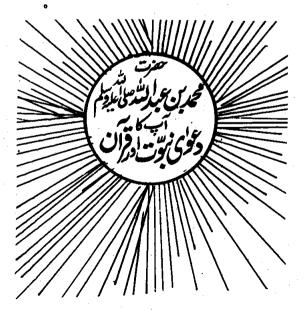

لیعنی اب تک ہر زمانے میں سند منصل رہی ہے اور عقیدہ کو ظاہر کرنے والے جان کی بازی لگانے والے تنے دین کو چھیانے والے نہ تھے۔

۵۔ چونکہ حضرت علی دالھ نے ظلفاء الله رمنی اللہ عنم کا زمانہ پلیا ہے اور حضرت حسن دالھ نے حضرت معاویہ دالھ سے صلح کر لی تھی اس کیے ان حضرات پر جو اعتراض بھی آئے گا اس کے ذمہ دار پہلے حضرت علی دالھ اور حضرت حسن دالھ ہوں گے۔ ان حضرات نے اس پر سکوت کیوں افقیار کیا ہے مثلا "فدک کا مسللہ ہے آگر ابو بکر دالھ نے زیادتی کی ہے تو حضرت علی دالھ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو واپس کیوں نہ لیا۔ آگر واقعہ قرطاس میں حضرت عمر دالھ کا قصور تھا تو حضرت علی دالھ نے کیوں مخالفت نہ کی۔ آگر ان سب واقعات کا جواب ہد دیا جائے کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا تو آج کا شیعہ بھی تقیہ کر لے اور اپنی زبان مواب یہ دیا جائے کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا تو آج کا شیعہ بھی تقیہ کر لے اور اپنی زبان کشول میں رکھے اور ظلفاء الله رمنی اللہ عنم کی برطا تعظیم کرے تا کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے شیعہ کو یہ کہا جائے کہ آپ خلفاء اٹلاہ رمنی اللہ عنم پر کوئی ایبا اعتراض جائے۔ اس لیے شیعہ کو یہ کہا جائے کہ آپ خلفاء اٹلاہ رمنی اللہ عنم پر کوئی ایبا اعتراض کریں جس میں حضرت علی دائھ ذمہ دار نہ ہوتے ہوں پھر ہم جواب دیں گے۔

۱- شیعہ سے پوچھا جائے کہ اچھا جناب یہ بتائیں کہ آگر کوئی تمہاری بات مان کر اس قرآن کو محرف مان لے تو کس کتاب پر عمل کرے گا تمہارا قرآن تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے چر ہمارے قرآن کے مجز ہونے کو ساری دنیا طوعا" و کرما" تسلیم کر چکی ہے اور تمہارے قرآن کا تو سرے سے ظہور ہی نہیں ہے آگر ہے تو لاؤ۔ جب تمہارا دین تمہارے امامول سے سند متصل سے منقول نہیں اور نہ ہی تمہاری کتاب تمہارے پاس ہے تو ہمیں کس کی دعوت دیتے ہو۔

شاگرد: استادجی وہ یہ کہ جی کہ ہمارے ائمہ تقیہ کرتے رہے ہیں 'حقیقت میں وہ خلفاء راشدین سے راضی نہ تھے۔

استاد : تقیہ کی صورت ہے ہے کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جائے اور ہو اور زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جائے اور یہ نمایت بردل ہے گجر جس کے دو قولوں میں تضاو ہو اس کا موقف کم از کم مفکوک ہو جاتا ہے شیعہ راویوں کا کمنا ہے کہ ان ائمہ نے ان کے پاس حق ظاہر کردیا ہے اور عوام کے پاس حق ظاہر نہیں کیا اب کیا ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان ائمہ نے شیعہ رایوں کے پاس غلط بیانی کردی ہو ان کو خوش کرنے کے لیے اور حق بات

وبی ہے جو اہل سنت نے نقل کی ہے اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر ان ائمہ سے استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اور اگر استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تضاد پایا گیا تو تمہاری بات کو مانتا ترجیح بلا مرج ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ حضرات ائمہ نے اپنے عقیدہ کو چھپا کر رکھا تو تم کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ قری الایمان یا طاقتور ہو؟ کیا وہ تم سے زیادہ کمزور اور بے افتیار تھے؟

واضح رہے کہ شیعہ کا طریقہ یہ ہے کہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم یا دوسرے حضرات رحمہ اللہ تعلی پر اعتراض کر کے الل سنت کے لوگوں کو شک میں ڈال دیتے ہیں اور بید اعتراضات بی ان کا کل سرمایہ ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یوں کمو کہ ان کی سوچ صرف منفی ہے مثبت نہیں ہے۔

2- حضرات ظفاء مخلاہ رضی اللہ عظم کے وجود کو شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کی ظافت کو مانتے ہیں بعض اس پیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان حضرات نے حضرت علی اللہ سے پہلے حکومت کی ہے فرق یہ ہے کہ ہم ان کی ظافت کو راشدہ مانتے ہیں اور وہ فیر صححہ جبکہ شیعہ جس امام ممدی کے اختفاء کے معقد ہیں اس کا وجود ان کے نزدیک مخلف فیہ رہا ہے (انظر تحفہ اثنا عشریہ اردو ص ۲۲۷) اور ہمارے نزدیک عابت ہی نہیں اس طرح ہمارے قرآن کو یہ سچا مانیں یا محرف گراس کے موجود ہونے کے تو قائل ہیں بلکہ مخلف مواقع پر اس کی آیات بھی طلوت کر لیتے ہیں مثلاً مرنے کی خبر سن کر انا للہ وانا البه مواقع پر اس کی آیات بھی طلوت کر لیتے ہیں مثلاً سرنے کی خبر سن کر انا للہ وانا البه راحمون کتے ہیں مگران کے قرآن کا تو وجود ہی ناقائل تسلیم ہے حاصل یہ کہ جس چیز سے ہیں یہ بھیرنا چاہتے ہیں اس کا وجود ان کو تسلیم ہے اور جس طرف یہ لے جاتا چاہتے ہیں اس کا وجود ان کو تسلیم ہے اور جس طرف یہ لیا جاتا ہمیں اہل سنت کی کہوں سے میں یہ بھیرنا چاہتے ہیں اس کی دعوت دیں۔ یا اپنا اصل قرآن پیش کریں آ کہ ہمیں نقائل کا موقع مل سکے اور اس پر غور کر سکیں۔

الغرض ہم الل السنت والجماعت دین کو نبی طابط سے ثابت بالتواتر مانے ہیں اور ان کے نزدیک دین ثابت نہیں کیونکہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنم کو مرتد کتے ہیں اور جو رہ گئے وہ تقید کر گئے تو ثبوت ہو تو کیسے ہو۔

.. پدربیب

- س: قیاس جدلی کی تعریف کر کے مثال دیں اور یہ بتائیں کہ کیا قیاس جدلی میں دونوں مقدموں کا فریق مخالف کے نزدیک مسلم ہونا ضروری ہے؟
- س: ارشاد باری الکم الذکر وله الانشی سے لڑکوں کے عار ہونے پر استدلال کیا ہے اور کیوں؟
- س: قرآن پاک میں فرق باطلہ کے ساتھ مجادلہ دو طریقوں پر واقع ہوا ہے۔ مثال دے کرواضح کریں۔
- س: الوہیت عیسی علیہ السلام کے عقیدہ کو رد کرنے کے لیے دلیل عقلی اور دلیل نقلی پیش کریں۔
- س: اس بات کی مثالیں پیش کریں کہ فرق باطلہ ہمیں اپنے سلمات سے الزام دیتے ہیں 'پھراس کا حل بھی ذکر کریں۔
  - س: الله تعالى كى محبت كے تقاضے ذكر كريں۔
- س: "خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا' خواہ وہ کوئی ہو' مشرکین کا کام ہے" یہ کس کا کلام ہے؟ نیز اس کی شرح کریں۔
- س: علماء دیوبند کے مسلمات ذکر کریں اور یہ بتائیں کہ ہمارا اپنے اکابر کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟
  - س: اختلافی مسائل میں ہماراکیا مسلک ہے؟
- س: غیرمقلدین کے مسلمات ذکر کر کے بیہ ثابت کریں کہ وہ جمیں اپنے مسلمات کے خلاف عامل ہیں۔ کا پابند بناتے ہیں اور خود اپنے مسلمات کے خلاف عامل ہیں۔
- س: ' بریلوی حفرات کے مسلمات ذکر کر کے یہ بتائیں کہ ان کے خلاف کس کا قول پیش کیا جا سکتا ہے؟
  - س: منکرین حدیث کے مسلمات ذکر کریں۔
- س: ہمارے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک لفظ امام کے معنی کا کیا اختلاف ہے نیز

غیبت صغری اور غیبت کبری کی اصطلاحات کا کیا مفہوم ہے؟

س: مرزائوں کے مسلمات اور ان سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتائیں؟

س: کسی فرقے سے گفتگو کرنے کے بنیادی طریقے دلیل سمیت ذکر کریں۔

سبر وتقيم كي وضاحت كرير-

ں: شیعہ حضرات سے گفتگو کرنے کے طریقے ذکر کریں۔

س: شیعه کی سوچ محض منفی ہے، مثبت نہیں وہ کیسے؟

besturdubooks.Wordpress.

مبحث عاشر: بریلویوں سے گفتگو کا طریقہ بیہ بحث کی حصوں پر مشتل ہے پہلا حصیہ

بربلوی علاء دیوبند پر کفر کا فتوی لگاتے ہیں اور ان کو گتاخ رسول بتاتے ہیں جبکہ ہمارے حضرات ان کی طرف شرک و بدعت کی نسبت کرتے ہیں بربلوی مولویوں کے پاس عموما ممل صلاحیت بہت کم ہوتی ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اکابر علماء دیوبند کی بعض نامکس عبارات کو بطور ایک کامیاب ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ مجمل اور مفصل ہر فتم کی گفتگو پر الگ الگ بحث کرنی چاہیے۔

واضح رہے کہ کی بریلوی سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس سے یہ کمیں کہ محرم ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہے خدا ایک ہے رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم میری اصلاح کی کوشش کرتا ہوں ایک دو سرے کے اکابر پر مصلاح کی کوشش کرتا ہوں ایک دو سرے کے اکابر پر حملہ کرنے سے معالمہ بگڑے گا حل نہیں ہو گا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا نلک امة قد حلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبنم ولا نسألون عما کانوا بعملون "یہ ایک جماعت تھی جو گزرگی ان کے کام ان کا کیا آوے گا اور تممارے کام تمماراکیا آوے گا اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس سے جو وہ کرتے تھے"

پراگریہ بات سلیم بھی کرلی جائے کہ تمہارے بروں نے یا ہمارے بروں نے عظیم غلطیاں کی ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری اپی برائی تو مٹ نہیں جائے گی۔ اس لیے اکابر کی عبارتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے تم میرے عقیدے اور عمل پر اعتراض کرو تا کہ میں اس کی اصلاح کروں ورنہ میں تمہارے بارے میں چند اشکال رکھتا ہوں 'ان کا جواب آپ سے طلب کر سکتا ہوں گر بہتریہ ہے کہ ہم اسلام کی ترقی چاہنے پر متعق ہو جا ئیں آپ اس سے تو اختلاف نہیں رکھتے ہوں گے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب طاہع کو جس دین کے ساتھ بھیجا ہے وہ دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ آپ یہ بتا ئیں کہ غیر مسلم کے سامنے آپ اسلام کو کیسے بیش کریں گے۔ آپ جو جو عقائد نی طاہع اور اولیاء عظام رحم اللہ تعلی کے بارے میں رکھتے ہیں کیا غیر مسلموں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اس پر ایمان لائیں لیعنی کیا آپ غیر مسلموں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اس پر ایمان لائیں لیعنی کیا آپ غیر

مسلموں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام اور تمام اولیاء عظام کو حاجت روا مشکل کشا فریاد رس اور علم غیب والا مانا جائے۔ اگر وہ بریلوی اس اس کا انکار کرے تو فیما ورنہ اس سے آپ کہیں کہ غیرمسلم صرف ہماری باتوں سے تو ایمان نہ لائے گا ہو سکتا ہے وہ اعتراض کر دے تو جواب بھی دینا ہو گا اور جواب میں عقلی دلیل دینی پڑے گی کیونکہ قرآن و حدیث کو تو وہ تنلیم نہیں کرتا۔ تو مجترم آگر غیرمسلم یہ اعتراض کرے کہ

تمهارے نی طاقا نے جب مقا بہاڑی پر سب قبائل کے آدمیوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی تو یہ عقائد پیش نہ کیے تو پھر کیا جواب دو گے؟

اور آگر وہ یہ کمہ دے کہ میرے پاس کوئی ذندہ ولی لاؤ جس میں یہ صفات موجود ہوں ۔ تو کس کو پیش کریں گے؟

یا اگر وہ یہ کمہ دے کہ تمہاری امت مسلمہ میں لاکھوں ولی ہو گزرے ہیں اور سب بی مخار کل پھرتم کیوں دنیا میں رسوا ہو رہے ہو؟

یا یہ کمہ دے کہ اچھا ہیں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں اور شریعت کی کمل فرال برداری کرداری کو کی اس کے بعد علم غیب اور افتیار کلی کی ضانت دیتے ہو؟ اور اگر دیتے ہو تو کس وقت یہ مناصب عطا ہوں گے؟ اور اگر نہیں دیتے تو کس وجہ سے؟

دلیل پیش کریں گے؟

شاگرد: استاد جی اگر بریلوی بید کے کہ اچھاتم بناؤ کہ غیر مسلم کے آگے اسلام کیے پیش کریں گے تو؟

استاد: اس معاملہ میں کوئی گھرانے کی وجہ نہیں ہے جارے اکابر علماء دیوبند نے اور

besturdubooks.wordpress! بالخصوص حضرت نانوتوی نے اس یر کافی کام کیا ہے جیسا کہ ان کے مناظروں کی رو کدادوں میں چھیا ہوا ہے۔ میلہ خدا شناسی عجمہ الاسلام و تقریر ولپذیر مباحثہ شاہجمانپور اور قبلہ نما اس موضوع پر بهترین کتابیں ہیں۔

> حفرت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کا وجود منوایا جائے پھر یہ کہ خالق نے انسان کو کسی مقصد کے لیے بیدا کیا ہے اور وہ مقصد میہ کہ بندہ خدا کی فرمال برداری کرے اور یہ کام بغیر خدا تعالی کے بتائے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے اس مقصد کے لیے انبیاء بھیج اس کے بعد عقلی طور پر خابت کرتے ہیں کہ نبی میں اعلیٰ اخلاق' عقل و فراست ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام میں ان اوصاف کے علی وجہ الکمال پائے جانے پر دلائل قائم کرتے ہیں بھر آپ کے معجزات متواترہ مثل قرآن کریم'شق القمروغیرہ کو ثابت کر کے نبی علیہ السلام کے علمی اور عملی معجزات کی فوقیت ذکر کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ سب سے اعلیٰ نبی ہیں اور اب نجات صرف آپ کی اتباع ہی میں ہے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی کتاب قبلہ نما کا اکثر حصہ اثبات توحید و رسالت یر ہی ہے۔ ہم یہاں صرف دو تین حوالے پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ ہارے اکابر نے جس طرح اسلام کو غیروں کے سامنے پیش کیا ہے وہی طریق درست ہے ناقابل اعتراض ہے۔ حضرت فرماتے ہیں۔

> "علاوہ بریں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اور مذہبوں کے پیشوا فرستادہ خدا اور من جملہ خاصان خدا تھے تو ہمارے پینمبربدرجہ اولی فرستادہ خدا اور رسول خدا ہیں اگر اوروں میں فہم و فراست تھا تو یمال کمال فهم و فراست تھا اوروں میں اگر اخلاق حمیدہ تھے تو یمال پر خلق میں كمل تقاار اورول مين معجزے و كرشے تھے جو يهال ان سے بردھ كر معجزے اور كرشے تھے۔ فعم و فراست اور اخلاق حمیدہ کے ثبوت پر موافق و مخالف دونوں گواہ ہیں موافقوں کی گواہی کے ثبوت کی تو حاجت ہی نہیں ہے ہاں مخالفوں کی گواہی کا ثبوت چاہیے سو لیجئے آج کل اہل بورپ کو تاریخ دانی اور تنقیع و قائع میں زیادہ دعویٰ ہے اور ان کا دعویٰ بظاہر بجا ہے وہ سب باجود مخالفت معلوم رسول اللہ طابع کی ترقی کو عقل و اخلاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اب رہا کمال عقل و فھم اس کا ثبوت ہے ہے کہ اگر کلام الله شریف کلام خدا ہے اور بیشک بحکم عقل و انصاف کلام خدا ہے تو اس میں آپ کو خاتم النبیین کمہ کریہ جلا دیا

ہے کہ آپ سب انبیاء کے سردار ہیں کیونکہ جب آپ خاتم النبیس ہوئے تو یہ معنی ہوئے کہ آپ سب دیوں ہیں آخر ہے اور چونکہ دین تعم نامہ خداوندی کا نام ہے تو جس کا دین آخر ہو گا وہی شخص سردار ہوگا اسی حاکم کا تھم آخر رہتا ہے (بو) سب کا سردار رہتا ہے اور اگر بفرض محال حسب زعم معاندین یہ کلام رسول اللہ طاقیم کی تصنیف ہے رہتا ہے اور اگر بفرض محال حسب زعم معاندین یہ کلام رسول اللہ طاقیم کی تصنیف ہیں ۔..... تو پھر بایں ہمہ کسی سے دو چار سطری بھی عبارت و مضامین میں اس کے مشابہ بن سکیس چنانچہ آج تک اہل اسلام کا یہ دعوی اس طرح زور شور پر ہے جو اول تھا تو یوں کہو رسول اللہ طاقیم سردفتر اہل فہم و اہل عقل تھے۔ جو باوجود ای ہونے کے ایسے ملک میں جمل اس زمانہ میں علم کا نام نہ تھا ایس حالت میں کہ لڑ کہن میں بنتیم 'جوانی میں ہے کس مفلس اول سے آخر تک کوئی مربی نصیب ہوا نہ کوئی رہبر میسر آیا ایسی کتاب لا جواب تصنیف کر اول سے آخر تک کوئی مربی نصیب ہوا نہ کوئی رہبر میسر آیا ایسی کتاب لا جواب تصنیف کر سے۔

اب اظال کی سنے عرب کے لوگ تو جائل تد خو جھائش جنگ جو اس بات میں نہ ان کا کوئی ہائی ہوا نہ ہو اور رسول اللہ ماھیم کی اس زمانہ میں سے کیفیت کہ فقر وفاقہ بجائے آب و نان اور ہے کی و مفلس مونس جان نہ باوشاہ سے نہ باوشاہ زاوے نہ امیر زاوے نہ آڑتی بھی اونٹ بریاں چرا کر پیٹ پلا۔ بھی کی کی محنت مزدوری نوکری چاکری کرے دن بسر کیے غرض خزانہ مال و دولت کچھ نہ تھا جس کی طمع میں عرب کے جائل تند خو جنگ مخر ہو جائے آپ صاحب فوج نہ شے جو وہ سرکش مطبع بن جائے یہ تنجر اظال نہ تھی ہو اور کیا تھی؟ جو وہ لوگ جماں آپ کا لیسنہ گر با خون بمانے کو تیار جماں آپ قدم رکھیں سرکٹانے کو موجود یماں تک کہ ان بے سروسامانوں نے شمنشائی ایران وروم کو خاک میں ما دیا اور شرق سے غرب تک اسلام کو پھیلا دیا ایسے اظاق کوئی بتائے تو سمی حضرت آدم علیہ مخرکیا ہے کہ یا وہ خرابی در خرابی تھی کہ نہ عقیدے صبح نہ اظال درست نہ احوال سنجیدہ المعام کو بھیلا دیا ایسے اظاق کوئی بتائے تو سمی حضرت آدم علیہ مخرکیا ہے کہ یا وہ خرابی در خرابی تھی کہ نہ عقیدے صبح نہ اظال درست نہ احوال سنجیدہ افعال پندیدہ اور یا سے تمذیب آئی کہ تھوڑے عرصہ میں انہیں جاہلوں گردن کشوں بہ اظافوں برائمالوں کو رشک علماء دیا دیا اس اعجاز آشیر سے بردھ کر کوئی اعجاز ہوگا۔ کوئی بتائے تو سمی کس کی صحبت میں ہے اثر تھا؟ کس کی تعیم میں سے باشر کو گوئ اعجاز ہوگا۔ کوئی بتائے تو سمی کس کی صحبت میں ہے اثر تھا؟ کس کی تعیم میں سے باشر تھے؟ پھر باوجود بے بتلائے تو سمی کس کی صحبت میں ہے اثر تھا؟ کس کی تعیم میں سے بائیا دین شرق سے غرب تک سروسلمانی و قوت و شوکت مخالفین عربوں کی تشخیر کے ذریعہ سے آباد دین شرق سے غرب تک

ایک تھوڑے سے عرصہ میں پھیلا دیا اور تمام سلطنوں کو زیرہ زبر کرکے اور دینوں کو مغلوب کر دیا گرنہ ہواؤ ہوس کا پت نہ محبت دنیا کا نشان باوجود اس قدر غلبہ و شوکت کے آپ اور آپ کے ظفاء و اتباع وانصار کا بیہ حال تھا کہ نہ مال سے مطلب نہ دولت سے غرض 'خزانہ کو امانت سجھتے تھے اور ذرہ برابر خیانت اس میں روا نہ رکھتے تھے اینے لیے وہی فقر وفاقہ وہی فرش زمین وہی لباس چشمین وہی ویرانے مکان وہی قدیت کے غلبہ کے باعث جواہر و خزف ریزے کے یہ نفرت بجزاس کی متصور نہیں کہ خداکی محبت کے غلبہ کے باعث جواہر و خزف ریزے برابر تھے (قبلہ نماص ۱۰ تا ۲۲)

اس کے بعد مولانا نے نبی علیہ السلام کے علمی و عملی معجزات کی بری مفصل بحث کی ہے۔

مسئلہ توحید کو بھی حضرت نانوتوی نے غیر مسلموں کے سامنے بری وضاحت سے پیش کیا ہے فرماتے ہیں

الل اسلام کے نزدیک مستحق عبادت وہ ہے جو بذات خود موجود ہو اور سوا اس کے اور سب وجود وبقا میں اس کے مختاج بقا ہوں اور سب کے نفع و ضرر کا اس کو اختیار ہو اور اس کا نفع و ضرر کسی سے ممکن نہ ہو اس کا کمال و جمال و جال ذاتی ہو اور سوا اس کے سب کا کمال و جمال و جمال و جال اس کی عطاء ہو گر موصوف بایں وصف ان کے نزدیک بہ شادت عقل و نقل سوا ایک ذات خداوندی کے اور کوئی نہیں یہاں تک کہ ان کے نزدیک بعد خدا سب میں افضل محمد رسول اللہ ملط ہیں نہ کوئی آدمی ان کے برابر نہ کوئی فرشتہ نہ عرش وکرسی ان کے ہمسر نہ کعبہ ان کا ہم بلہ گر بایں ہمہ ان کو بھی ہر طرح خدا کا مختاج سجھتے ہیں ایک ذرہ کے بنانے کا ان کو اختیار نہیں ایک رتی برابر نقصان کی ان کو قدرت نہیں خواہ خالق کا نتات خواہ فاعل افعال اہل اسلام کے نزدیک خدا ہے وہ (نبی طابط) نہیں اس لیے کلمہ شمادت میں جس میں مدار کار ایمان سے لیعنی اشہد ان لا اله الا اللّه واشهد ان محمدا عبدہ ورسوله خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ طابط کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔

اس صورت میں اہل اسلام کی عبادت سوائے خدا اور کسی کے لیے متصور نہیں آگر ہوتی تو رسول الله طائع کے لیے ہوتی گر جب ان کو بھی عبد ہی مانا معبود نہیں مانا بلکہ ان کی افغلیت کی وجہ ان کی کمال عبدیت کو قرار دیا تھا تو پھر خانہ کعبہ کو ان کا معبود و مبحود قرار دینا

بجرتمت یا کم فنی و جالت اور کیا ہو سکتا ہے (قبلہ نماص ع)

ایک اور مقام میں خاصی تفصیلی ابحاث تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

دین خاتم النبین (طابع) کو دیکھا تو تمام عالم کے لیے دیکھا وجہ اس کی بیہ ہے کہ بی آدم میں حضرت خاتم طابع اس صورت میں بنزلہ باوشاہ اعظم ہوئے جیسا اس کا تھم تمام اقلیم میں جاری ہوتا ہے ایسا ہی تھم خاتم طابع لین دین خاتم تمام عالم میں جاری ہونا چاہیے ورنہ اس دین کو لے کر آتا ہے کار ہے۔

الغرض حضرت خاتم ملائد جیدے بمقابلہ معبود عبد کائل ایسے ہی بمقابلہ دیگر بی آدم حاکم کائل ہیں اور کیوں نہ ہوں سب سے افضل ہوئے تو سب پر حاکم بھی ہوں گے اور اس لیے بید ضرور ہے کہ ان کا حکم سب حکموں کے بعد صادر ہو کیونکہ تر تیب مرافعات سے ظاہر ہے کہ حکم حاکم اعلیٰ سب کے بعد ہوتا ہے (انتقار الاسلام ص ۵۸)

اب آپ ہی بتائیں کہ آگر مختار کل کا عقیدہ پیش کیا جائے تو نبی طابط کے اخلاق اور عقل و فہم کو کیسے خابت کیا جائے گا۔ مختار کل اخلاق سے اور عالم النیب عقل و فہم سے مستغنی ہے کیونکہ عقل و فہم کی اس کو ضرورت ہوگی جو عالم النیب والشادة نہ ہو واللہ اعلم اس موضوع پر کچھ بحث تصورات کے بیان میں بھی گزر چکی ہے۔

#### دو سرا حصہ

شاگرد: یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور دیوبندیوں کو نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے بلکہ آپ کی شان میں گتاخیاں کرتے ہیں۔ نبی ملاہم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالی کو کوئی جھوٹا کمہ دے اس کو فاس بھی نہیں مانتے۔

استاد: آپ بھی علاء دیوبند سے تلمذ رکھتے ہیں اور راقم بھی الحمدللد ان سے فیض یافتہ ہے آپ بتائیں کیا آپ کو آپ کے اساتذہ کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ نبی علیہ السلام کی گتافی کو برداشت کرتے ہیں؟ مقام نبی تو مقام نبی ہے، مقام صحابہ پہ ہم جان دیں گے۔ آگر ہم لوگ نبی علیہ السلام کی توہین کو برا نہ جانتے تو یہ لوگ دیوبندی عوام کے سامنے اس کو ہمارے خلاف پیش نہیں کر سکتے تھے دیکھتے ہم لوگ نبی علیہ السلام کو عالم

نیب نہیں مانتے یہ لوگ اس مسئلہ کو عوام کے سامنے ہمارے غلاف بطور دلیل پیش نہیں کرتے کیونکہ ہمارے عوام بھی اس کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کا اس مسئلہ کو دیوبندیوں کو لاہواب کرنے کے لیے پیش کرنا اس کی دلیل ہے کہ گستاخ رسول کا کافر ہونا دیوبندیوں کے نزدیک مسلمات میں سے ہے۔ دیکھتے آپ کسی غیر مقلد سے کمیں کہ تم فقہ کے منکر ہو اس کو کئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ اور خوش ہوگا اور اگر اس سے کوئی یہ کے کہ تم قرآن نہیں مانتے یا حدیث نہیں مانتے اب وہ اینے دفاع کی فکر کرے گا۔

دوسرا نکتہ یہ یاد رکھیں کہ علاء دیوبند کا مسلک جمہور امت کا مسلک ہے اس پر جو بھی اعتراض کرے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ معترض اس اعتراض کا زیادہ مستحق ہے۔ مثلاً جو علاء دیوبند کو گتاخ رسول کہتا ہے وہ حقیقت میں سرور دو عالم ماہیم کا گتاخ ہے جو ان کو اولیاء کرام گا گتاخ ہے جو ان کو اولیاء کرام گا گتاخ ہے جو ان کو تارک حدیث بنا تا ہے وہ خود اولیاء کرام گا گتاخ ہے جو ان کو تارک حدیث بنا تا ہے وہ خود تارک حدیث بنا تا ہے وہ خود تارک حدیث ہوت کا منکر بتائے اس کے قول یا عمل سے ختم نبوت کا انکار ظاہر ہو گا۔

جب بریلوی آپ کو گتاخ رسول کا طعنہ دے تو آپ اس سے وجہ تو دریافت کریں وہ اس بادے میں یقیناً کی بزرگ کا نام لے گا کہ فلال نے یہ لکھا فلال نے یہ لکھا۔ تو آپ اس بادے میں یقیناً کی بزرگ کا نام لے گا کہ فلال نے یہ لکھا فلال نے یہ ملاہ اس سے کمیں اچھا آپ کے کہنے کے مطابق مولانا اشرف علی تھانوی نے نبی علیہ السلام کی گتاخی کرے وہ کافر ہے۔ یہ قیاس کی شکل اول گتاخی کرے وہ کافر ہے۔ یہ قیاس کی شکل اول ہے۔ آپ اس سے اس کی تحریر لے لیں۔

جب وہ یہ بات تشکیم کرلے تو اس سے یہ کمہ دیں کہ محترم آپ نے دو تقیع جوڑ کریہ بتیجہ برآمد کیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہے اور واقعی آپ کی دونوں باتیں اگر سے ہوں تو بتیجہ مانا جائے گا۔ لیکن ہم صغری کا صدق تشکیم نہیں کرتے و سیاتی۔

دوسری بات یہ بوچیس کہ صرف حضرت تھانوی اس گتاخی کی وجہ سے کافر ہوں گے یا ہر انسان کے بارہ میں ہی حکم ہر انسان کے بارہ میں ہی حکم ہے۔ اس کا جواب یہ دے گا کہ ہر انسان کے بارہ میں ہی حکم ہے کیونکہ کبری موجبہ کلیہ ہے۔ اس سے کملوانا کہ اچھا اگر احمد رضاخان بریلوی نے گتاخی کی ہو تو کیا وہ بھی کافر بھی کافر بھی کافر بھی کافر بھی کافر بھی کافر بھی واب دے پھر آپ اس سے مزید پختہ قول بلکہ تحریر لیں کہ بتاؤ اگر تم نے نبی

الہ کے کہ ساتھ دو سروں کو برابر کیا تو اللہ کے۔ اور اگر تم نے نبی مالی کے ساتھ دو سروں کو برابر کیا تو کیا تم اس کو گتاخی کمو کے یا نہیں وہ ہاں میں جواب دے گا پھر آپ کہیں اچھا اب سنو آپ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے تمام انہیاء علی نبینا وعلیم السلاۃ والسلام کو اور تمام اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کو حاجت روا' مشکل کشا' فریاد رس' عالم الغیب اور حاضر ناظر مانے ہو اور چونکہ ان تمام بزرگ ہستیوں کے لیے ذکورہ صفات کو ایک جیسا مانے ہو النذا نبی طابع کے ساتھ برابری کرنے کی وجہ سے تم گتاخ ٹھمرتے ہو اب کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ تم ہر ولی کو نبی طابع کے برابر عالم الغیب اور حاجت روا مشکل کشا مانے ہو اور جو شخص بھی کسی ولی کو نبی طابع کے برابر عالم الغیب اور حاجت روا مشکل کشا مانے وہ گتاخ رسول ہے اور ہر گتاخ رسول کے برابر عالم الغیب اور حاجت روا مشکل کشا مانے وہ گتاخ رسول ہے اور ہر گتاخ رسول کا فرہے۔ یہ قیاس کی شکل اول ہے۔ تمام شرائط موجود ہیں۔ نتیجہ بالکل واضح ہے۔

ان سے کمو کہ تم علاء دیوبند کشر اللہ سوادہم کی جن کتابوں کی وجہ سے ان کو کافر کہتے ہو تم نے تو شاید وہ کتابیں دیکھی بھی نہ ہوں گی گر میں تم سے تممارے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر تم اس کے منکر ہو تو اپنی معتند کتابوں سے باحوالہ نبی کریم طابع دیگر انبیاء کرام علیم السلام اور تمام اولیاء عظام رُ حمم اللہ تعالی نیز احمہ رضا خان بریلوی' مفتی تعیم الدین مراد آبوی اور مفتی احمہ یار خان صاحب کے اختیارات کی حدود اور درجہ بندی ذکر فرما ئیں۔ اور آگر بالفرض وہ یہ کے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہم ۱۰۰ فیصد اختیار مائے ہیں اور حفرت شخ عبد القادر جیلانی کے لیے ۵۰۰ فیصد اور احمد رضا خان کے لیے ۲۰۰ فیصد تو اس سے کمیں' اچھا تممارے نزدیک دو شخ عبد القادر جیلانی میا ہے ہیں؟ علوہ ازیں اگر بچاس فی صد اختیار مائے خان جیسے معاذ اللہ نبی علیہ السلام سے بردھ سکتے ہیں؟ علوہ ازیں اگر بچاس فی صد اختیار مائے کی صورت میں ہو سکتا ہے تم جس چیز کے لیے استمداد کر رہے ہو وہ اس بچاس فی صد میں داخل ہو جس کا ان کو اختیار نہ ہو۔

دو سرے یہ کہ تم چار نعرے لگاتے ہو اور یہ بھی گتاخی پر مشتمل ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ رسول اللہ ملائیم حضرت علی واللہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ریافیہ سب کی گتاخی ہے جس کی وضاحت گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔

یا الله مدد آپ کو برداشت نہیں ہے خدا تعالیٰ کی محبت کا آپ نام تک نہیں لیتے اب کیا ہم کمہ سکتے ہیں آپ اللہ سے مدد نہیں مانگتے اور جو الله تعالیٰ سے مدد نہ مانگے وہ کافر ہے '

آپ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان درست نہیں ہے۔

عبارات اکابر کی قدر سے توضیح ایکے صفحات میں کریں گے۔

#### تبيراحصه

غیراللہ سے مدد مانگنے کے بارہ میں جب گفتگو ہو تو ان سے کمیں کہ محرّم دو چیزی ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا و سرے ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اصل اختلاف کی وجہ سے میں کہ غیراللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں بلکہ اصل جھڑا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی جاہیے یا نہیں بلکہ اصل جھڑا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی مدد کیوں نہیں ۔ آپ کے اشتمارات میں "یا رسول اللہ مدد" یا "المدد یا رسول اللہ" ہوتا ہے "یا اللہ مدد" کیوں نہیں ہے' رہی بات سے کہ ہم "المدد یا رسول اللہ" کیوں نہیں ہوتا ہے "یا اللہ مدد" کیوں نہیں ہے' رہی بات سے کہ ہم "المدد یا رسول اللہ" کیوں نہیں کہتے سو سے ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافی مسلم بن گیا جو اتفاقی ہے لیجی "یا انلہ مدد" کمنا مرح و کیوں نہیں کرتے؟ تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اس کا جواب وہ سے کم اس کو کیوں نہیں کرتے؟ تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اس کا جواب وہ سے کہ اس طرح تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ مکر صدیث قرآن کا نام لیتا ہے کیا ان کی ضد میں آکر قرآن وصدیث قرآن کا نام لیتا ہے کیا ان کی ضد میں آکر قرآن وصدیث قرآن کا دو گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کیا ان کی ضد میں آکر قرآن وصدیث ترک کر دو گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں' نماز روزہ اور دیگر احکام بجالاتے ہیں کیا ان کو ضد میں آکر قرآن وصدیث ترک کر دو گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں' نماز روزہ اور دیگر احکام بجالاتے ہیں کیا ان کو ضد میں آکر قرک کر دو گے؟

پر آگر بریلوی اس بات کو مان آلے کہ میں یااللہ مدد کمتا ہوں تو اس سے کمو ای دکان پر لکھ دے یا ہے کہ آپ نعرہ لگا ئیں المدد المدد اور وہ جواب دے یا خدا یا خدا پر آگر وہ اس کے بعد المدد یا رسول اللہ کئے گئے یا تم سے کملوائے تو اس سے کمیں کہ بندہ خدا ہم نے خدا تعالیٰ سے مدد مانگی ہے اب ہمیں اس کی مدد کا انظار کرتا چاہیے۔ غیروں سے مدد مانگنا گویا اس پر بے اعتادی ہے کہ ساتھ ہی غیروں کو پکارنے لگیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خلاف ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وان المساحد لله فلا تدعوا مع اللہ احدا پھر غیر خور کے وزنہ ذاتی کا اقرار ہو گاجو شرک ہے۔ خدا بھی اس کی اجازت کے بغیر نمیں دے سکتے ورنہ ذاتی کا اقرار ہو گاجو شرک ہے۔ مسئلہ مخار کل حاجت روا مشکل کشا کا بھی یوں حل کر لیں اس سے یہ کملوائیں کہ

الله تعالیٰ میں یہ صفات ہیں یا نہیں پھر اگر یہ صفات ہیں تو اس کو پکارتے کیوں نہیں ہوتم یہ کہتے ہو کہ دیوبندی اولیاء میں یہ چیزیں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ تم عملی طور پر الله تعالیٰ کو ان صفات سے موصوف نہیں مائتے۔ اگر وہ اس کا انکار کریں تو ان سے کہیں اچھا جب خدا میں یہ صفات ہیں تو اس سے مدد ما گو۔ اور جب اس سے مدد مانگ لیس تو غیرسے مدد نہ مانگنے دو ورنہ خدا تعالیٰ پر بے اعتمادی ہو جاتی ہے۔

مسکد علم غیب کے بارہ میں ان سے یہ کمیں کہ تم لوگ آخضرت طابع کے لیے دو چیزوں کا مجموعہ مانتے ہو علم اور غیب ہمارا نزاع ان دو چیزوں کے مجموعہ میں ہے نہ صرف علم میں نزاع ہے اور نہ صرف غیب میں اس لیے سب سے پہلے متازع فیہ کو متعین کریں کیا آپ واقعی ان دونوں کا مرکب اضافی (علم غیب) نی علیہ السلام کے لیے مانتے ہو یا نہیں۔ جب وہ ماننے کا اقرار کر لے تو اس کے سلمنے پہلے اپنا عقیدہ واضح کریں کہ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی نے آخضرت طابع کو سب انبیاء سے زیادہ علم نافع عطاکیا ہے اور ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ حبیب طابع کو غیب کی بہت سے خبریں دی بات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ حبیب طابع کو غیب کی بہت سے خبریں دی اللہ اور اظہار علی الغیب اور ہاتا علی اخبوص المناع علی الغیب اور اظہار علی الغیب سے بھی اخبار غیب اور انباء الغیب ہی مراد ہیں۔ اور ہم بالخصوص الغیب اور اظہار علی الغیب سے ہمی اخبار غیب اور انباء الغیب ہی مراد ہیں۔ اور ہم بالخصوص علم غیب (مرکب اضافی) کو خاصہ خداوندی مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک میں اس لیے کہ قرآن پاک میں اس لیے کہ قرآن پاک میں جی استعال ہیں صرف اللہ ہی کے لیے استعال ہوں عرف اللہ ہی کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ غیر اللہ سے اس کی نفی ہی ہے۔ ا

ا، حفرت مولانا شبير احمد عثاني روليد فرمات بي

"کل مغیبات کا علم بجر خدا کے کسی کو حاصل نہیں نہ کسی ایک غیب کا علم کسی مخص کو بالذات بدون عطائے الی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفاتی غیب (غیب کی کنجیاں جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں ہاں بعض بندوں کو بعض غیوب پر بافتیار خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کسہ سکتے ہیں کہ فلاں مخص کو حق تعالی نے غیب پر مطلع فرہ ویا یا غیب کی خبردے دی کسی اس نے ملع فرما دیا یا شام الغیب" یا "فلان یعلم لیکن اتن بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کسی جگہ ایسے مخص پر "عالم الغیب" یا "فلان یعلم الغیب" کا اطلاق نہیں کیا بلکہ احادیث میں اس پر انکار کیا گیا ہے کیونکہ بظاہر یہ الفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے خلاف موہم ہوتے ہیں اس لیے علمائے مختقین اجازت نہیں دیے کہ اس طرح =

اب مہرانی فرماکر آپ اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل قطعی پیش کردیں مگریاد رکھے دلیل میں دونوں لفظوں کا اکٹھا ذکر ہو صرف علم اور صرف غیب کے ہم منکر نہیں ہیں۔ جو آپ کا

= کے الفاظ کی بندہ پر اطلاق کے جائیں گو افتا" صحیح ہوں۔ جیسے کی کا یہ کمنا کہ ان اللہ لا یعلم الغیب (اللہ کو غیب کا علم نہیں) گو اس کی مرادیہ ہو کہ اللہ تعالی کے اعتبار سے کوئی چیز غیب ہی ہو نہیں ' سخت ناروا اور سوء اوب ہے یا کسی کا حق سے موت اور فقنہ سے اولاد اور رحمت سے بارش مراد لے کریہ الفاظ کمنا "انی اکرہ الحق واحب الفننة وافر من الرحمة" میں حق کو برا سمجھتا ہوں اور فتنہ کو محبوب رکھتا ہوں اور رحمت سے بھاگنا ہوں' سخت کموہ اور فتیج ہے حالانکہ باعتبار نیت ومراد کے فتیج نہ تھا۔ اس طرح فلان عالم الغیب وغیرہ الفاظ سمجھ لو۔ اور واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مراد محض طنون و تخمینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرائن ودلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لیے کوئی دلیل و قرینہ موجود نہ ہو' وہ مراد ہے" (تغیر عثانی ص ۱۵۰ کا کنمل ۱۵)

دو سری جگه فرماتے ہیں

"علم محیط خدا کے سواکسی کو حاصل نہیں اور "علم غیب" تو درکنار محسوسات و مبصرات کا پورا علم بھی خدا ہی کے عطا کرنے سے حاصل ہو تا ہے۔ وہ کسی وقت نہ چاہے تو ہم محسوسات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے" (ایضا" ص ۲۳۲ الاعراف ۱۸۸)

حضرت مولانا مرتضی حسن چاند بوری رایط لفظ علم الغیب اور عالم الغیب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر الف لام استغراقی ہے جو مفید احاط افراد کو ہے لیعنی ہر ہر غیب کا عالم بیا ہر ہر غیب کا علم جو خاصہ خداوندی ہے ' بالانقاق اس کا اطلاق سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کی پر جائز نہیں۔ پھر فرماتے ہیں

"عمد خارجی بوجہ عدم تعین کے مراد ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ علاوہ ازیں گفتگو اس صورت ہیں ہو جہ جہال اطلاق لفظ کا بلا قرینہ صارفہ ہو اور اگر کوئی فرد خاص درمیان متکلم اور مخاطب کے متعین ہو جاوے اور عالم الغیب سے کی خاص شے کا علم مراد لیا جائے جو دونوں ہیں متعین ہے تو پھر اطلاق جائز ہو جائے گا اور چونکہ آج تک مسلمانوں ہیں یہ اطلاق سرور عالم ماجیم پر نہ شائع ہوا ہے نہ خابت ہوا ہو جائے گا اور چونکہ آج تک مسلمانوں میں سے اطلاق سرور عالم ماجیم ہے کہ یہ اطلاق خابت ہو اس لیے بعض افراد معین مراد ہو ہی نہیں سکتے .... کیونکہ یہ امر تو مسلم ہے کہ یہ اطلاق خابت نہیں ہوا نہ سلف نے بل قرینہ آپ پر اطلاق کیا ہے باکہ غیب امور معتد بما یا سب مخلوقات سے زیادہ غیب کی طرف اشارہ کیا جائے الی ان قال اور یہ شخیق الف لام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ' بلکہ سے غیب کی طرف اشارہ کیا جائے الی ان قال اور یہ شخیق الف لام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں' بلکہ سے

دعویٰ ہے اس کے مطابق دلیل ہو۔ اور تمهارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ما اللہ کوئ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ما اللہ کو ابتدائے آفرینش سے لے کر دخول جنت ونار تک ایک ایک ذرے کا علم تفصیلی محیط عطا فرمایا ہے۔ آپ کا علم مبارک مغیبات خمسہ کی تمام جزئیات کو محیط ہے بلکہ قیامت کے وقوع کا وقت بھی آپ کو معلوم ہے (از اثبات علم الغیب ص ۳۰)

شاگرد: وہ دلیل میں الی آیات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ونزلنا علیک الکتاب نبیانا لکل شیء وغیرہ اور کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کاعلم دے دیا تو علم غیب بھی آگیا۔

استاد: ان آیات کی تغیراور اہل بدعت کے استدلال کا جواب قضیہ تملیہ کی بحث میں ا گزرا ہے۔ مزید تفصیل بوارق الغیب اور ازالہ الریب میں ملاحظہ کریں۔ ان کے سب دلائل کا اصولی جواب ہے ہے اس میں ہے دونوں لفظ (علم عیب) اکھے نہیں ہیں۔ اور اگر تم اس سے علم غیب کا عقیدہ کشید کرو تو یاد رکھو ہے عقیدہ قیاسی ہوگا نص صریح تو ہے کوئی نہیں اور قیاس نص کے مقابل ناقابل قبول ہو تا ہے جب قرآن و حدیث میں علم غیب کو اللہ ہی کے لیے بتایا گیا ہے تو تہیں کیا ضد ہے کہ ضرور ہی اس کے خلاف عقیدہ رکھا جائے۔

اور اگر وہ کوئی قصہ پیش کریں جیسے بدر کے موقعہ پر نبی طابیط نے بتالیا کہ فلال کافر فلال جگار ہوئے۔ بندج م ص ۲۰۰۳ طبع فلال جگہ اللہ کافر فلال جگہ (مسلم ج ۲ ص ۱۳۸۷ طبع بندج م ص ۲۲۰۳ طبع بیروت۔ الجسائص الکبری ج اص ۱۹۹) اور اس سے علم غیب پر استدلال کریں تو اس کے کئی جواب ہیں۔

ایک تو یہ کہ جزوی واقعات سے صرف ان واقعات کا علم ثابت ہو تا ہے۔ ہر ہر غیب کا علم ثابت نہیں ہو تا۔ اگر کوئی مخص پورے بازار کی دکانوں کی مکیت کا مرعی ہے اور ولیل

د اضافت كا بهى يمي طال ہے" (توضيح البيان ص ۵) يعنى اضا فت بهى جمي استغراق كے ليے ہوتى ہے۔ (انظر رشيديہ ص ۵' مطول ص ۱۳۵' شرح تهذيب تحت قوله في معارج الحق' وعقود الجمان للسوطى ص ۷۵)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مولانا چاند بوری نے علوم لازمہ نبوت کو ارخاء عنان کے طور پر قرینہ صارفہ کی وجہ سے علم غیب عطائی کمہ دیا ہے۔ بریلویوں کے عقیدہ سے اس کو کوئی ربط نہیں جبکہ مولانا نے خود ہی اس اطلاق کو ناجائز بھی بتا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قادری صاحب کی خوشی زیر وزہر ص

میں صرف ایک دکان کی رجٹری پیش کرے تو اس کا دعویٰ کون سے گا۔ ایک مکان کی ملیت سے پورا محلّہ تو اس کا نہ ہوگا اور اخبار غیب کے ہم مکر نہیں ہیں۔ دو سرے ہے کہ بے شار واقعات میں عدم علم بھی ثابت ہوتا ہے الندا کلی غیب کا کیسے ثابت ہوا۔ کلی دعویٰ کو توڑنے کے لیے تو ایک واقعہ میں عدم علم کا اثبات بھی کانی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک جیسی معجز کتاب کاعلم ہمیں نبی کریم مالیم کے واسطہ سے ہوا چند واقعات کی بجائے قرآن پاک کے پہنچانے سے استدلال کیوں نہیں کرتے کیا مقولین بدر کی خبر قرآن سے زیادہ ورجہ رکھتی ہے؟ پھر جن پیش گوئیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے مثلاً غلبہ روم وغیرہ ان کو علم غیب کی دلیل کیوں نہیں بناتے؟

شاگرد: استاد جی اگر وہ ان آیات کو علم غیب کی دلیل بنائیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بذریعہ وی معلوم ہوا علم غیب کیسے رہا؟

استاد: اس سے معلوم ہوا کہ جو علم بذرایعہ وی کے ہو وہ علم غیب نہ ہوا گویا علم غیب ہوتا ہی ذاتی ہے۔ ہی دجہ ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ فراق مخالف کے مشہور مصنف علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں "اسے کتے ہیں غیب دانی۔ منہ جربل کا انظار 'نہ خدا کے بتانے کی احتیاج " (زلزلہ ص 24) مخلوق کا سارا علم خدا کے عطا کرنے سے ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا لا علم لنا الا ما علمنا (ہم کو علم ہی نہیں گروہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا ہے) اس لیے مخلوق کے کی فرد کے لیے علم غیب ہابت نہیں۔ اور نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے والی دحی دو قتم پر ہے متلو اور غیر متلو۔ آپ نے آنے والے جن واقعات کی حدیث شریف میں اطلاع دی ہے ان کا علم وحی غیر متلو سے ہوا ہے عجیب بات واقعات کی حدیث شریف میں اطلاع دی ہے ان کا علم وحی غیر متلو سے ہوا ہے عجیب بات کی حدیث شریف میں اطلاع دی ہو اور وحی متلو جو افضل بھی ہے اس کی پیش دو کیاں دلیل علم غیب نہ ہوں۔ مزید تفصیلات آگلی ابحاث میں ملاحظہ فرما تیں۔ ان شاء اللہ تو کیاں دلیل علم غیب نہ ہوں۔ مزید تفصیلات آگلی ابحاث میں ملاحظہ فرما تیں۔ ان شاء اللہ تو کیا

## چوتھا حصہ: بدعات پر گفتگو کرنے کا آسان طریقہ

بربلوبوں کے ساتھ اگر بدعات پر گفتگو ہو جائے تو یہ پوچھو کہ جس جس نے یہ کام نہیں کیا اس کا کیا تھم ہے مثلاً گیارہویں کا ختم جس جس فخص نے نہیں دلوایا اس کا کیا تھم ہمومن ہے۔ کافرہ سی ہے۔ وہابی ہے۔ اور کیوں اور کس دلیل سے؟ دو سرے ہے کہ اگر کوئی اور نیا طریقہ شروع ہو جائے اس کو کرنا کیما ہوگا اور نہ کرنے والے کیے ہوں گے مثلا " ۱۲ ربیج الاول کو جلوس نکالنا تہمارے نزدیک نہ صرف باعث ثواب بلکہ حب رسول طابع کی نشانی ہے۔ تو اگر کل کو کوئی آدمی اس جلوس سے پہلے دو رکعت نماز عید میلاد النبی کے نام سے شروع کر دے اس کا کیا تھم ہوگا؟ جائز ہوگا یا ناجائز کروہ یا جرام یا فرض یا واجب کیا کہو گے اور کس دلیل سے؟ نیز اس بدعت کے ایجاد ہونے تک جتنے مسلمان ہوئے وہ کیے رہے کیا وہ محب رسول طابع ہیں یا نہیں پھرجب وہ بدعت ایجاد ہوگی اس وقت اس کو نہ کرنے والوں پر کیا تھم لگاؤ گے؟

آگر اس موضوع پر ان کے کسی مولوی سے گفتگو کرنی ہو تو اس سے کیں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے انما الا عمال بالنیات (بخاری مع حاشیہ سندی ج اص ۱- مسلم ۲۰ می اسمال) اب آپ بتائیں ختم نیجہ کا پلسوال وغیرہ اعمال میں تمہاری یعنی مولویوں کی کیا نیت ہوتی ہے۔ ہارے نزدیک یہ صرف پیٹ کا دھندا ہے اس لیے کہ آگر ختم دلوا کر مولوی صاحب کو بغیر خدمت کے فقط زبانی شکریہ کے ساتھ واپس بھیج دیا جائے تو بھی راضی نہ ہوگا۔ اس لیے ان سے مطالبہ کریں کہ مولانا صاحب پہلے اپنی نیت ورست کو پھراس موضوع پر گفتگو کو نیت کی در تھی کی صورت یہ ہے کہ ان کے مولوی بغیر ہدایا کے ختم دیا کریں رہا پر کفتگو کو نیت کی در تھی کی صورت یہ ہے کہ ان کے مولوی بغیر ہدایا کے ختم دیا کریں رہا ہے کہ ہارے مدرسین یا اتمہ کا شخواہ لینا وہ ہرگز ایسال ثواب کے نام پر نہیں ہے للذا اسے اعتراض وارد نہیں ہو آ۔

بانچواں حصہ: عبارات اکابر پر گفتگو کرنے کا طریقہ

ب حصد نهایت اہم ہے اور کی فائدہ پر مشتل ہے۔

فائده اولي

جب وہ کسی بزرگ کی عبارت پر اعتراض کرنا جاہیں تو ان سے کمہ دیں کہ محترم یہ تو نائیے

کیا آپ نے وہ عبارت خود پڑھی ہے؟ کیا آپ اس عبارت کی ابتداء اور انتہاء سے واقف ہیں؟ آپ نے بھی اس کتاب کو دیکھا بھی ہے؟ نیز بیہ بھی بتلا ئیں کہ کیا ان علاء کی زندگی میں ان پر بیہ اعتراض کیا گیا' اور کیا انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا؟

کیا آپ کو اس کاعلم ہے؟

کیا آپ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں؟ اعتراض کرنا ہو تو اس جواب پر کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ عموما" بریلوی اپنی طرف سے عبارت لکھ کر ہمارے علماء کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور عوام کو بھڑکاتے ہیں اور یا ناممل عبارت پیش کرتے ہیں۔ ا

مفتی احمد یار خان نے نہایت بے حیائی کے ساتھ سراسر جھوٹ بولتے ہوئے لکھا ہے۔
"مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا مولوی خلیل احمد البینهوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا مولوی اساعیل صاحب دہلوی نے نماز میں حضور علیہ السلام نے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور علیہ السلام کو خاتم النہیں معنی مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی نبی آ جا کیں تب آخری نبی مانے سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بچھ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ بھی خاتیت سے بیادہ فرق نہ آئے گا۔ خاتم کے معنی میں اصل نبی دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ کہ کہ کہ کا کہ میں بروزی نبی ہوں غرضیکہ مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں کی کا شاگرد دشید ہوا" (جاء الحق ص کے)

اله ناکمل عبارت لے کر تو قرآن پاک پر لوگ اعراض کر سکتے ہیں مثلاً شهد الله انه لا اله الا هو والملا نکه میں کوئی یہ کمہ دے کہ ملا نکه کا عطف لفظ هو پر ہے اور اس طرح وہ ملائکہ کی الوہیت خابت کرنے گئے جبکہ اس کا معطوف علیہ لفظ اللہ ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ہے ختم نبوت کے انکار پر بھی بعض جائل دلیل پکڑ سکتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن الطیبات ہے ختم نبوت کے انکار پر بھی بعض جائل دلیل پکڑ سکتے ہیں لئن اشرک المدرک ان نشرک عملک ہے اگر صرف جزاء لے لی جائے تو معنی کیما نکل آئے گا۔ اصلا تک تامرک ان نشرک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء کے اندر اگر ان نفعل کو ان نشرک پر معطوف مہ دے تو معنی کس قدر بدل جاتے ہیں۔ اس طرح ان اکابر کی عبارتوں کا عال ہے۔ ان کو یا تو معطوف مہ دے تو معنی کس قدر بدل جاتے ہیں۔ اس طرح ان اکابر کی عبارتوں کا عال ہے۔ ان کو یا تو ناکمل پیش کیا جاتا ہے اور یا ان سے معنی وہ لیا جاتا ہے جس کی مصنف کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

ہمارا چیلنج ہے کہ یہ الفاظ ہر گز کوئی بربلوی ندکورہ کتاب سے دکھا سکتا۔ مناسب معلوم ہو تا ہے کہ یہاں چند عبار توں کا حل بتا دیا جائے جن پر بربلوی بہت شور کرتے ہیں۔ فائدہ نانیہ: حضرت گنگوہی پر الزام کا جواب

حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی ریافید پر مولوی احمد رضاخان نے کھلم کھلا یہ الزام گھڑا کہ انہوں نے بیہ فتوی دیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرلے کہ (معاذ اللہ تعالیٰ) اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اسے کفر بالائے طاق گمرابی در کنار فاس بھی نہ کمو (حسام الحرمین ص ۱۰۱۳) خان صاحب نے اس مقام پر حضرت گنگوبی بیافید کو بہت غلیظ گالیاں بھی دی ہیں اس کا جواب تو یمی ہے کہ لعنة الله علی الکا ذبین حضرت گنگوبی بیافید کی بددیانتی کا اندازہ لگائیں حضرت لکھتے ہیں

"فات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک ومنزہ ہے اس سے کہ مصف بہ صفت کذب کیا جاوے معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قبلا 'جو مخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعا کافر ہے ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت ہے وہ ہرگز مومن نہیں تعالیٰ اللہ عما یقول الطالمون علوا کبیرا البت یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون وہلان وائی لمب کو قرآن میں جہنی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے وہ عظم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا گروہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دیوے عاجز نہیں ہوگیا۔ قادر ہے آگرچہ ایسا القول منی لا ملان جہنہ من الجنة والناس اجمعین اس آیت سے واضح ہوگیا کہ آگر القول منی لا ملان جہنہ من الجنة والناس اجمعین اس آیت سے واضح ہوگیا کہ آگر افتار سے اظول منی لا ملان جہنہ من الجنة والناس اجمعین اس آیت ہو اور یہ علی خدا تعالیٰ جاہتا سب کو مومن کر دیتا گرجو فرما چکا اس کے خلاف نہ کرے گا۔ اور یہ سب افتیار سے ہا اضرار سے نہیں ہے وہ فاعل مخار فعال کما رید ہو اور یہ عقیدہ تمام علیاء امت کا ہے۔ " وقادی رشیدیہ جام اس کے خلاف نہ کرے گا۔ اور یہ سب افتیار سے ہا اضرار سے نہیں ہے وہ فاعل مخار فعال کما رید ہے اور یہ عقیدہ تمام علیاء امت کا ہے۔ " وقادی رشیدیہ جام اس کے خلاف نہ کرے گا۔ اور یہ علیاء امت کا ہے۔ " وقادی رشیدیہ جام اس کا خلاف دولی اللہ دیا کا ہے۔ " وقادی رشیدیہ جام اس کا خین دیا گا۔

فقادیٰ رشیدیہ کوئی نایاب کتاب نہیں ہے لیکن اس نام نہاد مجدد نے فتویٰ کفر لگانے کے لیے خود ہی فتویٰ تراشا اور خود ہی تھم لگا دیا حالانکہ فاضل بریلوی خود لکھتے ہیں وجد كفر آفاب سے زيادہ روشن نہ ہو جائے" (تميد ايمان ص ٢٣)

فن افحاء میں سب سے زیادہ احتیاط فتوئی گفر میں کی جاتی ہے جس مفتی صاحب کے فتوئی کفر میں بے احتیاطی کا بیہ حال ہے اس کے دو سرے فحاوئی پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ان کھلم کھلا عبارتوں کے خلاف فتوئی بنا کر کافر کہنے والے کے ذکر کردہ حوالہ جات کیسے قابل اعتماد ہوں گے (اللہ المسنعان) پھر کمال بید کہ وہ فرضی فتوئی بھی آج تک سوائے احمد رضا کے اور کسی کو نظرنہ آیا اس کے باوجود حسام الحرمین میں فتوئی کفر چھپتا ہے اور اس کی ساری ذریت اس پر اعتماد کرتی ہے جب کوئی بر بلوی اس فتوئی پر بحث کرے اس سے کمو کہ اصل خری فتوئی چیش کرو فتوئی کی نقل پر جمیں اعتماد ضمیں ہے اصل فتوئی حضرت گنگوئی مالیٹیہ کا کمال سے لائے گا۔ آپ کے وضحط کون بچانے گا۔

فاضل بربلوی کی ذمہ داری ہے تھی کہ وہ اس فتوی کے بارہ میں براہ راست حفرت گنگوہی میلیجے سے ملاقات کر تا مگر اس کے دل میں اظلامی ہو تا تو تب تھا۔ اظلامی نہ اس میں ہے نہ اس کی ذریت میں پھر عجیب بات ہے کہ حضرت گنگوہی ؓ نے اپنے آخری زمانہ حیات میں اس جعلی فتویٰ سے ممل بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اور لکھا کہ یہ سراسر افترا اور محض بہتان ہے میں بھلا ایسا کیے لکھ سکتا ہوں (فیصلہ کن مناظرہ مولانا منظور نعمانی میں می محض بہتان ہے میں بھی حضرت نے اس الزام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں فقوی رشیدیہ میں بھی حضرت نے اس الزام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں منفرعون پر اوخال نارکی وعید ہے مگر اوخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے آگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دیوے گا اور بھی مسئلہ مبحوث اس وقت میں ہے۔ بندہ کے جملہ احباب بھی کہتے ہیں اس کو اعداء نے دو سری طرح پر بیان کیا ہوگا" (ج اص ۱۰)

# فائده ثانيه: حضرت نانوتوی ملیظیه پر الزام کاجواب

حفرت مولانا قاسم نانوتوی میلید پر ان کابد الزام ہے کہ انہوں نے تحذیر الناس میں نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے جب کوئی برملوی بد الزام دہرائے تو اس سے مندرجہ ذبل سوالات کریں

(ا) واقعی مولانا نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا؟

(٢) كيا آپ نے تحذير الناس كو ديكھا اور پڑھا ہے؟

(٣) كيا آب نے اس كو كمل سمجما بھى ہے؟

(٣) كياجو عبارتيس آپ پيش كر رہے ہيں وہ كلام تام ہے يا قطع دبريد كركے عبارت بنائي كئي ہے؟

(۵) کیا ان عبارتوں کا یمی مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں۔

(٢) كيا مصنف تحذير الناس كي زندگي مين لوگول في يه اعتراض نبيس كيا؟

(٢) أكركيا ب تومصنف نے كيا جواب ديا ہے؟

(2) آپ كووه جواب بيند آيا يا نهيس؟

جب تک ایک ایک شق کا جواب نہ طے آگے نہ چلیں۔ رہا بریلوی مولویوں کا نقل کرنا سو حضرت گنگوہی پر صریح الزام کے بعد ان کی نقل قابل اعتماد نہ رہی۔ مولانا مرتضیٰ حسن جاند پوری ریا چہ فرماتے ہیں "ہم کو خان صاحب کی نقل عبارت کا اصلا" اعتبار نہیں" (سبیل البداد ص ۳۱)

دو سری جگه فرماتے ہیں "عنبارت کسی کتاب کی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نقل فرماتے ہیں' اس کا مجھ کو اعتبار نہیں ہے کیونکہ ان کی بے احتیاطی بلکہ بالقصد تحریف و تبدیل حسام الحرمین وغیرہ میں ذکر کرچکا ہوں" (سبیل السداد ۴۷)

ہم نے متواترات کی بحث میں تخدیر الناس ص س کی کمل عبارت پیش کی ہے جب
تک پوری عبارت حل نہ ہوتی۔ بات پوری سمجھ نہیں آتی نا کمل عبارت پر اعتراض تو
قرآن پاک پر بھی تم کر سکو گے۔ ارشاد باری تعالی ہے الکم الذکر وله الانشی اگر کوئی کافر
یہ اعتراض کرے کہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ معاذ اللہ خدا تعالی لڑے کو چاہتا ہے لڑکی کو
نہیں تو کیا جواب وو گے ہم نواس کا جواب گزشتہ صفحات، میں ذکر کر چکے ہیں۔

دو سری عبارت ممن یول ہے۔

"اطلاق خاتم اس بات کو مقتصی ہے کہ تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو آ ہے جیسے انبیاء گذشتہ کا وصف نبوت میں حسب تقریر مسطور اس لفظ سے آپ کی طرف محتاج ہونا اس میں انبیاء محتاج ہونا خاب ہو آ ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا اس میں انبیاء گذشتہ ہوں یا کوئی اور' اسی طرح آگر فرض کیجئے آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین یا آسان میں کوئی اور نبی ہو تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا مختاج ہو گا۔
اور اس کا سلسلہ نبوت بسرطور آپ پر مختتم ہو گا اور کیوں نہ ہو عمل کا سلسلہ علم پر ختم ہو تا
ہے جب علم للبشر ہی ختم ہولیا تو پھر سلسلہ علم و عمل کیا چلے غرض اختام اگر بایں معنی تجوین
کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہو گا بلکہ
اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی
رہتا ہے (تحذیر الناس ص ۱۲)

آپ بریلوی کے سامنے پوری عبارت پیش کریں اور کمیں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ علاوہ ازیں حضرت عیلی علی نبینا وعلیہ السلاۃ والسلام آپ کے زمانہ میں بھی اور اب بھی آسان پر زندہ موجودہ ہیں گر آپ خاتم النبییں ہیں۔ ہمارے نزدیک اس عبارت کا مخضر مطلب یہ ہے کہ نبی کریم طابع مارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اتنے افضل کہ اگر بالفرض آپ کے زندگی میں یا آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو تا تو آپ کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بریلویوں کو اگر یہ تعلیم نہیں تو اس کی نقیض کو اپنا عقیدہ کہیں۔

تیسری عبارت جو بر ملوی پیش کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل عبارت کا حصہ ہے۔

"ہاں اگر خاتمیت بہ معنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت کیجئے جیسا اس نیچ مدان نے عرض کیا تو پھر سوائے رسول اللہ طابیخ اور کسی کو افراد مقصود بالحلق میں سے مماثل نبی طابیخ نبیں کہ سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہو گی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی طابعہ کمی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے" (تحذیر الناس معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے" (تحذیر الناس

یلویوں نے صرف خط کشیدہ عبارت کو بکڑ لیا ہے کمل عبارت ان کے سامنے کرنے کے بعد ان سے بوچیس کہ بتائے۔

ا- مولانا نے خاتمیت کا جو معنی ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟

٢- كيا آپ كو اس سے الفاق ہے يا اختلاف اور كيوں؟

س انبیاء علیم السلام کے افراد خارجی اور افراد مقدرہ سے کیا مراد ہے؟

سم مولانا نانوتوی مالی کے ذکر کروہ معنی سے افراد مقدر پر افضلیت ثابت ہوتی ہے یا میں؟

م آگر مولانا کا ذکر کردہ معنی بھی درست ہے اور وہ اس سے افراد مقدرہ پر فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے تو اعتراض کس بات بر؟

ہمارے نزدیک اس عبارت کا مطلب بھی یہ ہے کہ آنخضرت ملاہیم افضل الانبیاء ہیں۔ آپ کا ہم مرتبہ نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہول گے ان میں سے کسی کو نی علیہ السلام کے برابر نہیں کمہ عقے۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو تا تو وہ بھی آپ کے درجہ کو نہیں یا سکتا تھا۔ اور اگر بالفرض آپ مان علاما درمیان میں اتے تب بھی افضل الانبیاء موتے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی افضل الانبیاء مونا ہی ہے المذا مولانا نانوتوی ریافیه آپ مالایم کو آخر الانبیاء بھی مانتے ہیں اور افضل الانبیاء بھی۔ بلکہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ انخضرت ماہیم کی نبوت مثل آفتاب اور دیگر انبیاء علیم السلام کی نبوت مثل جاند کے ہے۔ نبی الہوم کو اللہ تعالی نے باقی انبیاء کے لیے واسطہ بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کس بی علیہ السلام نے ان کو خود نبوت بخشی اور نہ ہیا کہ نبی مان کا کا اتباع ہے وہ نبی بن گئے جیسا کہ قادری صاحب سمیت دیگر بریلوی مولویوں نے سمجھا ہے۔ بلکہ جس طرح بلب کو روش کرنے والی بچل برے پاور ہاؤس سے آتی ہے' اگر پاور ہاؤس میں بجل نہ رہے یہاں بجل نہ رہے گا۔ بلب میں کتنی ہی بجلی ہو' سرحال پاور ہاؤس سے آئے گی نہ پاور ہاؤس کو اس كاعلم ہے نہ اختيار۔ اس طرح وعند نبوت سے انبياء سابقين كو موصوف كرنے كے ليے الله تعالی نے آنخصرت مع و درایعہ بنا دیا۔ پھر جس طرح سورج نکلنے کے بعد ستاروں کی روشی کی ضرورت نہیں' نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ پاور ہاؤس سے روش ہونے والے ہزارہا بلب کی بجل مل کرپاور ہاؤس کی بجل سے زیادہ نہیں ا ہو سکتی۔ اس طرح دوسرے تمام انبیاء نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بریلویوں کو اگر نی علیه السلام کی شان میں نکلے ہوے یہ کلمات پند شیں تو ان کی نقیض ابت کریں۔ اگر بربلوبوں کو تحذیر الناس کا یہ مضمون قابل قبول نہیں تو اس کی نقیض پیش کریں اور اس کو ثابت کریں۔ اور اگر سے مضمون قابل قبول ہے تو جناب احمد رضا خان صاحب برملوی اور ان کی ذریت کو ملامت کریں۔

حضرت نے افراد مقصود بالحلق کمہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے ان میں نبی مالیدیا کے ہم مرتبہ کوئی شیں ہے گر اللہ پاک کی قدرت میں تو ہے۔ ارشاد باری ہے افعیت بالحلق الاول اس مسلم کی بقدر ضرورت بحث ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں بھی آئے گی۔

حضرت نانوتوی کی متنازع فیہ عبارتیں آپ نے پڑھی ہیں اور ان کا مفہوم بھی سمجھ لیا ہے۔ خان صاحب بریلوی نے پہلے صفحہ ۱۲ پھر صفحہ ۲۸ پھر صفحہ ۳ سے نامکمل عبارتوں کو لے کر اپنی طرف سے کلام تیار کر کے فتوئی کفرلگا دیا۔ حسام الحربین ص ۱۰۱ بین لکھتا ہے:

"اور قاسمیہ قاسم نانوتوی کی طرف منسوب جس کی تخدیر الناس ہے اور اس نے اپنے اس رسالہ میں کہا ہے بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کمیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ سب میں آخر نبی بیں گر اہل فہم پر روشن کے تقدم یا آخر زمانہ (تخذیر الناس میں "زمانی" ہے) میں بالذات کچھ فضیلت نہیں النے طلائکہ قاوی تتمہ اور الاشباہ والنظار وغیرہا میں تصریح فرمائی کہ اگر محمد طابع کو سب سے بچھلا نبی نہ جانے تو مسلمان نہیں" (حسام الحرمین ص ۱۹۱)

آگریہ عبارت کفریہ ہے تو احمد رضا خان خود کافر ہوں گے کیونکہ یہ عبارت اس کی اپنی ہے۔ مولانا نانوتوی کا پورا کلام اس نے ذکر نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ فاضل بریلوی نے پوری عبارتیں ذکر نہ کیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی ان اشر کت کو ترک کر کے صرف لحیبطن عملک کو پڑھتا جائے اس لیے کہ مولانا کی عبارت میں ایک مقدم ہے جو شرط ہے اور ایک تالی ہے مقدم یہ ہے "اگر خاتمیت بہ معنی اتصاف ذاتی بوصف نبوت" لیج اور ای کے بعد ساری عبارت تالی کی ہے اور قضیہ شرطیہ سامی عبارت تالی کی ہے اور قضیہ شرطیہ کے صرف مقدم یا تالی تو قضیہ ہی نہیں رہتا اور نحوی اس کو جملہ نہیں مائے۔ قطبی میں ہے فان ادوات الشرط والعنا دا خرجت اطرافها عن ان تکون قضایا الا تری انا افا قلنا الشمس طالعة کانت قضیة محتملة للصدق والکذب ثم اذا اور دنا اداة الشرط علیہ وقلنا ان کانت الشمس طالعة خرج عن ان یکون قضیة تحتمل

الصدق والكذب (قطی ص ١٨) "پس بے شك شرط اور عناد كے كلمات نے قضيہ شرطیہ كا الصدق والكذب (مقدم آلی) كو قضلیا ہونے سے نكال دیات كیا تو نہیں دیکھا كہ جب ہم نے كما الشمس طالعة تو يہ قضيہ ہے جو صدق وكذب كا اختال ركھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر شرط كا كلمہ لائے اور كما ان كانت الشمس طالعة تو يہ اليا قضيہ ہونے سے فكل كيا جو صدق وكذب كا اختال ركھے۔

علامہ ابن بشام اور علامہ خالد الازہری کھتے ہیں (وان قام زید بالعکس) ای کلم لوجود الثلاثة لا کلام لعدم الفائدة (القریح علی التوضیح ص ۲۹ وانظر الینا "شرح ابن عقیل ج اص ۱۹) "(اور ان قام زید ہر عکس ہے) یعنی یہ کلمات ہیں تین کے پائے جانے کی وجہ سے "

خان صاحب اور ان کی ذریت کی جمالت طاحظہ کریں کہ صرف بال کا آیک حصہ لے کریہ فتوئی دے جاتے ہیں کہ اس کا قائل کا فرہے اور اس کو نہ مانے وہ بھی کافرہے۔ اللہ مولانا مرتفیٰ حسن جاند پوری مالیے کی ایک اس فتم کی عبارت پر بریلوی اپنا کرتب دکھاتے ہیں اور یہ کتے ہیں کہ مولانا نے لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی اگر علماء دیوبرند کو کافر نہ کتے تو خود کافر ہو جاتے۔

اس جگہ بھی قضیہ شرطیہ کا مقدم حذف کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سے اس کا جواب ملاحظہ کریں مولانا نے مرزائیوں کا ایک اعتراض نقل کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی علاء دیوبند کو کافر کہتے ہیں اور علاء دیوبند مرزائیوں کو۔ اگر علاء رائے بند کافر نہیں تو مرزائی بھی نہیں۔

مولانا نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا کی عبارت کا خلاصہ قوسین کے اضافہ سے نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں

"بعض علاء دیوبند کو خان صاحب بریلوی به فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مظیم کو خاتم البنین نہیں جانے۔ چوپائے مجانین کے علم کو آپ (ملایم) کے علم کے برابر کہتے ہیں۔ شیطان کے علم کو آپ (ملایم) کے علم سے ذائد کہتے ہیں (اور جو ایبا کے وہ کافر ہے) المذا وہ کافر ہیں۔ تمام علاء دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا بہ حکم (جو کبری محدوفہ میں ذکر کیا ہے) بالکل صحیح ہے جو ایبا کے وہ کافر ہے مرتد ہے ملعون ہے لاؤ ہم بھی تمارے فقے (کے کبری) پر دستخط کرتے ہیں بلکہ ایسے مرتدوں کو جو کافر نہ کے وہ خود کافر ہے۔ یہ عقائد بے شک کفریہ عقائد ہیں مگر خان صاحب کا یہ فرمانا کہ بعض علاء دیوبند ایبا اعتقاد ۔ اگر صرف جزاء ہی کا اعتبار کر لیا جائے بغیر شرط کے تو مندرجہ ذیل آیات کا کیا معنی کرو گے۔ ولئن شننا لنذھبن بالذی او حینا الیک "اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے "سب سلب کرلیں"

ولئن شننا لأنينا كل نفس هداها، "اور أكر بم كو منظور موتا تو مر شخص كو اس كا رسته عطا فرماتے"

لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه عذاب "أكر نه موتى ايك بات جس كو لكه چكا الله يهل سے تو تم كو پنچا اس لينے ميں براعذاب"

لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "اور أكرية قرآن غير الله كي طرف سے مو آ او اس ميں برا اختلاف ياتے"

خان صاحب بربلوی نے حسام الحرمین عربی میں ان ناقص عبارات کا ترجمہ بھی بالکل غلط نکھا ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ خان صاحب خود ہی کفریہ عبارت بنانے اور پھر دو سرے پر فتوی کفر لگانے کے برے حریص تھے۔ ذیل میں حسام الحرمین صفحہ ۱۰۱ سے اردو اور صفحہ ۱۰۰ سے عربی ترجے کا ایک نمونہ پیش کیا جا آ ہے۔

ے رکھتے ہیں یا کتے ہیں ہے غلط ہے افتراء ہے بہتان ہے ۔۔۔ الی ان قال ۔۔۔ اب ہے سوال کہ پھر خان ماحب نے ایبا کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ وہ بھی تیرھویں صدی کے فرضی مجد دی ہونے کے مدی تھے مشاہرہ دار مجددوں کا بی حال ہو تا ہے۔ مرزا صاحب نے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو کافر کیا خان صاحب نے تمام مواحب نے اپنے تمام مخالفوں کو کافر کما ۔۔۔۔ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علاء دیوبند واقعی ' سے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علاء دیوبند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے ۔۔۔ الی ان قال ۔۔۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ علاء دیوبند کی تحفیر میں اور مرزا یوں کی تخفیر میں زمین و آسان کا فرق ہے علاء دیوبند جن امور کی بنا پر کافر بتائے جاتے ہیں وہ ان سے بری ہیں ان کو کفر خالص اعتقاد رکھتے ہیں اور مرزا صاحب اور مرزائی عقائد کفریہ کو تسلیم کرتے ہیں ان کا قرار کرتے ہیں ان کو غین ایمان سمجھتے ہیں" (اشد آ اعذاب ص ۱۳ تا ۱۵) بریلوی صرف قط کشیدہ عبارت جو قضیہ شرطیہ کا کبری ہے ذکر کرتے ہیں اور اس قضیہ کا مقدم اور بھیہ بریلوی عرف قط کشیدہ عبارت جو قضیہ شرطیہ کا کبری ہے ذکر کرتے ہیں اور اس قضیہ کا مقدم اور بھیہ ساری عبارت ذکر نہ کرکے اپنے مجدد کی پیروی کرتے ہیں۔

مع ان لا فضل فيه اصلا عند اهل الفهم مرابل فهم پر روش (تحذیر الناس میں ہے " "روش ہوگا") کہ تقدم یا ماخر زبانہ (تحذیر الناس میں "زبانی" ہے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔

مولانا نانوتوی یہ فرماتے ہیں کہ آخضرت طابع کا آخر میں آنا اس لیے باعث فضیلت ہے کہ آپ افضل بھی تھے۔ اگر افغلیت کا اعتقاد نہ ہو تو صرف پہلے یا بعد میں آنا باعث فضیلت نہیں۔ اور یہ بلت واضح ہے اس طرح کہ اگر صرف بعد میں آنا باعث فضل ہو تو احمد رضا کے بعد والے بریلوی مولوی اس سے افضل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اس لیے باعث فضیلت ہے کہ آپ آخر بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ گرخان صاحب ترجمہ میں یہ کمہ گئے کہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں قطعا "کوئی شرف نہیں۔ ولا حول میں یہ کہ گئے کہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں قطعا "کوئی شرف نہیں۔ ولا حول میں یہ کہ گئے کہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں قطعا "کوئی شرف نہیں۔ ولا حول میں یہ کہ گئے کہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں قطعا "کوئی شرف نہیں۔ ولا حول میں تو اللہ اللہ

فائدہ: مولانا نانوتوی کی زندگی میں بھی لوگوں نے ان سے ان عبارات کی بابت استفسار کیا مولانا نے واضح الفاظ میں یہ کماکہ ختم نبوت زمانی ہمارا دین و ایمان ہے ناحق تہمت کا کیا علاج ہے متواترات کی بحث میں ہم نے مولانا کی بعض عبارتیں پیش کی ہیں مزید تفصیل کے لیے مناظرہ عجیبہ 'آب حیات' میلہ خدا شناسی' مباحثہ شاہجمانپور' انتسار الاسلام اور قبلہ نما کا مطالعہ بھی کریں۔ ان سب تقریحات کے باوجود مفتی احمہ یار خان نے جو لکھا ہے' آپ کے سامنے ہے۔

معرفانا نے تو ہندووں اور عیمائیوں کے مقابلہ کے وقت بھی نبی کریم مالھیم کی ختم نبوت کو عقلی انداز میں پیش فرمایا ہے بربلویوں میں جرات ہے تو ثابت کریں کہ ان کے فاضل بربلوی نے کبھی اسلام یا عقیدہ ختم نبوت کو غیر مسلموں کے آگے بھی پیش کیا ہے یہ سعادت حضرت نانوتوی اور ان کے پیروکاروں کو نصیب ہوئی واللہ الحدد علی ذلک

فائده ثاثه: حضرت تفانوي برالزام كاجواب

یہ فاکدہ دو تکتول پر مشتمل ہے

بہلا نکتہ: حفظ الایمان کی عبارت کے بیان میں

معفتی احمد یار خان کی عبارت پھر ملاحظہ کرس۔

'' و و کا شرف علی صاحب تھانوی نے حفظ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو بانورول - علم كي طرح بنايا" (جاء الحق ص ٤) لعينة الله على الكاذبين جب برموی یہ انزام دہرائیں تو ان کے سامنے درج ذیل مطالبات رکھیں۔ ا كيد عظ الايمان مين واقعي بيد الفاظ موجود بين؟

٢- كيا حفظ الايمان و عبارت كالازما" ميى مفهوم تكلتا ہے؟

٣- يايد كالمرة من يا آكے يحص عصر تبط ب اور اس كاليس منظر كيا ہے؟ ٧- أيا حضرت تھانوي كي زندگي ميں اعتراض ہوا اگر ہوا تو انہوں نے كيا جواب ديا؟ د- اگر حضرت تفانوی نے اس کا جواب دیا تو پھر احمد رضا خان یا اس کی ذریت نے کیا رد عمل ظاهر كبا؟

سلے بریلوی حضرات ان ب سواات کے باحوالہ جواب عطا فرمائیں پھر آگے بات چلے۔ یہ طریقہ نمایت خط ناب ہے کہ وہ اعتراض کرتے جائیں اور ہم جواب دیتے رہیں۔ ان کے سامنے یہ سوالات رکھیں تا کہ ان کو بھی اعتراض کرنے کا مزہ آئے۔ حقیقت یہ ہے كه جاء الحق مين ذكر كرده الفاظ بركز حفظ الايمان مين موجود نهين بين اور نه بي حفظ الايمان كي عبارت کا ایبا مفہوم کسی طرح بنتا ہے پھر کلام بھی آگے پیچھے سے مرتبط ہے۔ حضرت تھانوی ؓ نے اپنی زندگی میں اس کی وضاحت کی ہے بلکہ اپنی عبارت میں عوام کے بچانے کے کیے قدرے تعدیل بھی کر دی یعنی الفاظ بدل دیے گر بربلوی حضرات کا غصہ محنڈا نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے ہم حضرت تھانویؓ کی عبارت کا اپنے انداز میں مطلب بتا تیں گے آخر میں حضرت تھانوی کا بیان لکھیں گے۔

حضرت تھانوی سے کی نے تین سوال یو چھے ایک سوال یہ تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں میں بالذات اس معنی سے عالم الغیب خدا تعالی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور بالواسطہ اس معنی سے رسول الله ماہیم عالم الغیب تھے۔ یہ عقیدہ اور استدلال کیما ہے؟

اس کا جواب یہ دیا کہ علم غیب شریعت کی اصطلاح میں ذاتی ہی ہو تا ہے ' عطائی کو شریعت میں علم غیب نہیں کہا گیا یا یوں کہتے کہ کسی نبی علیہ السلام یا کسی اور مخلوق کے لیے عالم الغیب کا اطلاق منصوص نہیں ہے۔ اب اگر وجہ جواز اگر ہوگی تو قیای ہوگی اور قی سے کے لیے علت تلاش کرنا ہوگی سو دیکھنا ہے ہے کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنے کی علت کی ہے اگر یہ علت ہے اگر یہ علت ہے کہ آپ کو ہر ہر چھپی ہوئی چیز کا علم تفصیل محیط عطا کر دیا گیا تھا تو یہ بات ناقائل تسلیم ہے کیونکہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہ (بعد خو بر بر بلوی حفرات بھی علم المحل مطلق کے قائل نہیں ہیں۔ خالص الاعتقاد ص ۲۵) اور اگر اس قائل کے نزدیک نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنے کی یہ علت ہے کہ آنخضرت ماتھ یو بعض علم غیب تھا تو قیاس منطقی یوں ہوگا کہ

نبی کریم مال میلا کو بعض علم غیب عطائی حاصل تھا اور ہروہ فخص جس کو بعض علم غیب عطائی حاصل ہو وہ عالم الغیب ہے۔

اور نتیجہ یہ نکالے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ حد اوسط چونکہ علت ہوتی ہے نتیجہ کی اور جمال جمال پائی جائے اکبر اس کے لیے ثابت ہو تا جائے گا گریمال حد اوسط نبی کریم ماڑھ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ حد اوسط اس وقت علوم نبوت یا علوم عالیہ نہیں بلکہ بعض چھپی ہوئی باتوں کا جانتا ہے اور یہ حد اوسط ہر انسان میں پائی جاتی ہم انسان کو کچھ ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں :و دو سرے سے مخفی ہیں تو اس علت کی بنا پر لازم یہ ہے کہ وہ ان سب کو عالم الغیب کے کیونکہ حد اوسط حذف کرنے کے بعد نتیجہ اس طرح بنتا ہے

ہر انسان کو بعض چیپی ہوئی باتوں کا علم ہے اور جس کو بعض چیپی باتوں کا علم ہو وہ عالم الغیب ہے الندا ہر انسان عالم الغیب ہے ہر بیچ کو بعض چیپی ہوئی باتوں کا علم ہے اور جس کو بعض چیپی باتوں کا علم ہو وہ عالم الغیب ہے الندا ہر بچہ عالم الغیب ہے۔ بقول خان صاحب برملوی کے ایک گدھے کو بعض علم غیب تھا اور جس کو بعض علم غیب ہو وہ عالم الغیب ہے۔ الندا وہ گدھا عالم الغیب تھا۔

اب اگر بریلوی حضرات ان سب کو عالم الغیب ہی کمہ دیں تو جس امر میں انسان بلکہ گدھا بھی شریک ہو وہ من جملہ کمالات نبویہ کیسے شار کیا جائے؟ اور نبی کا معنی غیب

ا۔ ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک صاحب اولیائے کرام رحمتہ اللہ تعالی علیم میں سے تھے۔ آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوی کے لیے عاضر ہوا۔ حضور کے پاس کھ سیب نذر میں آئے تھے۔ =

جانے والا کیوں کرتے ہیں؟ پھرکیا ان کے نزدیک یہ سب نی ہو گئے۔

اور آگریہ کمہ دیں کہ آگرچہ بعض علم غیب تو ان سب کو ہے گر عالم الغیب صرف نی علیہ السلام ہی کو کمیں گے تو پھر حد اوسط بعض علم غیب ند رہا حالا تکہ اس کو علت بنایا ہے آگر کوئی اور ہے تو بتائیں۔

شاگرد: استادجی آگرید کها جائے کہ نبی کریم طابع کو اللہ تعالی نے جو علوم وافرہ عظیمہ عطا فرمائے جو دو سروں کو حاصل نہیں' وہ عالم الغیب ہونے کی علت ہیں تو چرکیا تھم ہے؟ استاد: حضرت تھانوی کی متازعہ فیہ عبارت میں تو مطلق بعض غیب کا علم ہی مراد ہے اس میں نبی علیہ السلام کے علوم مخصوصہ مراد نہیں لیکن آگر ان کو عالم الغیب کنے کی علت قرار دیا جائے تو اس کا جواب بھی حضرت تھانوی مالیجہ نے دیا ہے فرماتے ہیں مثلاً'' اس کو قرار دیا جائے تو اس کا جواب بھی حضرت تھانوی مالیجہ نے دیا ہے فرماتے ہیں مثلاً'' اس کو

= حضور نے ایک سیب کیا اور کما کھاؤ۔ عرض کیا حضور بھی نوش فرمائیں۔ آپ نے بھی کھائے اور باوشاہ نے بھی۔ اس وقت باوشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سب میں بڑا لور اچھا خوش رنگ سیب ہے' اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جھے کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں۔ آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر کے تھے وہاں ایک جلسہ بڑا بھاری تھا۔ دیکھا ایک فخض ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آئر معے سے آٹھوں پر پئی بندھی ہے۔ ایک چیز ایک فخس کی دو سرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر نیک دیتا ہے۔ یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ آگر یہ سیب ہم نہ دییں تو ہم ولی ہی نہیں اور آگر دے دیس تو اس گدھے سے بردھ کرکیا کمال دکھایا؟ یہ فرما کر سیب بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ پس یہ سمجھ گئے کہ وہ صفت (حاثیہ میں ہے لینی کشف) جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے انسان کے لیے کمال نہیں داخیر طبح حالہ اینڈ کمپنی لاہور)

زلزلہ کے مصنف اگر ملفوظات کا یہ واقعہ اور اس کے بعد والے چند صفح مطالعہ کر لیتے تو انہیں زلزلہ \* لکھنے کی نوبت نہ آتی' انہیں میں الجھ جاتے۔

ا واضح رہے کہ جب بی علیہ السلام کو وصف نبوت کی وجہ سے عالم الغیب مانا جائے تو اس سے قضیہ مشروط عامد بن گانہ کہ مکند یا مطلقہ عامد اور مشروطہ عامد کی صورت میں یہ معنی ہوگا کہ جب سے نبی ہیں ۔
نبی ہیں عالم الغیب ہیں۔

اصطلاح قرار دیا جائے کہ علوم کیرہ شریفہ کے عالم کو عالم الغیب کما جاوے اور علوم قلیلہ خسیسہ کے عالم کو عالم الغیب نہ کما جاوے تو شرعا" اس فرق کے معتبر ہونے پر دلیل لانا ضروری ہے لیعن سے خابت کرنا چاہیے کہ عالم علوم شریفہ کیرہ پر شریعت نے عالم الغیب کا اطلاق کرنے کی اجازت دی ہے۔ (بسط البنان ملحق بہ حفظ الایمان ص ۱۰۵ طبع لاہور)

حضرت تعانوی نے خود وضاحت کرتے ہوئے فرملیا۔ پھر اس عبارت سے چند سطر بعد دوسری عبارت میں نصری ہے کہ نبوت کے لیے جو علوم لازم و ضروری ہیں وہ آپ کو بتامما حاصل ہو گئے تھے انصاف شرط ہے جو مخص آپ کو جمع علوم عالیہ شریفہ متعلقہ نبوت کا جامع کہہ رہا ہو کیا وہ نعوذ باللہ زید و عمر و میں و مجنون و حیوانات کے علم کو مماش آپ کے علم کے بتلا دے گا۔ کیا زید و عمر و وغیرہ کو یہ علوم حاصل ہیں۔ یہ علوم تو آپ کے مشل دوسرے انبیاء و ملاکلہ علیم السلام کو بھی حاصل نہیں۔ (بسط البنان مع حفظ الایمان می سور) یہ میں یا درہے کہ برمادی حضرات میں خیرخدا پر حالم النیب کا اطلاق موام کتے ہیں۔ دزاز موالی فائدہ: مولوی احمد رضا

قائدہ: مولانا مرتضی حسن چاند پوری نے حضرت تعانوی سے پوچھا کہ مولوی احمد رضا خان برطوی نے آپ کی نسبت یہ لکھا ہے کہ آپ نے حفظ الایمان میں تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ ماہلا کو ہے ایسا ہر بچے کو اور ہر پاگل کو بلکہ جانور اور ہرچاربائے کو حاصل ہے الخ

حضرت تھانوی نے اس کے جواب میں تجریر فرمایا "میں نے یہ خبیث مضمون کی کتاب میں نہیں نہیں کھا لکھنا تو در کنار میرے قلب میں کی اس مضمون کا کمی خطرہ نہیں گزرا میری عبارت سے یہ مضمون لازم نہیں آ تا جو مخص ایبا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحت " یا اشارة" یہ بات کے میں اس کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں" صرف می نہیں کہ حضرت تھانوی نے اپنی عبارت کی خود وضاحت کی بلکہ مصلحاً الفاظ بھی تبدیل کر دیے جس کی تفصیل رسالہ بسط البنان اور تغییر العنوان میں ذکور ہے۔

مر بربلوی حفرات اس طرح ضد پر قائم ہیں۔ اور حفرت تھانوی کا نام تو برائے نام الیتے ہیں دراصل ان کو اس خبیث مضمون کے دہرانے میں مزہ آتا ہے اگر ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت واقعتاً موجود ہوتی تو حضرت تھانوی کی وضاحت اور بالخصوص عباوت کو بدل دینے کے بعد بھی اس کا ذکر تک نہ کرتے۔

اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی تنقیص کرے پھر اپنے جملے کو کتاب سے نکال دے تو کیا تا مضمون کو دھراتے رہو گے گرہاں جس کی نیت میں فتور ہو وہ تو ایبا کرتا رہے گا۔ فائدہ: مفتی احمد یار خان نے حضرت تھانوی پر تو یہ لازم لگا دیا گر ان کو اپنا علم نہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

"سیکلوں خلاف عادت کام کفار' شیاطین اور خاص کر دجال کے باتھ پر سادر ہوں گے۔ اور برے برے اولیاء اللہ سے صادر نہ ہوئے بعض صوفیائے کرام فرمت بیس کے اگر ہوا میں اثنا ولایت ہے تو مجھلی اور ہوا میں اثنا ولایت ہے تو مجھلی اور شیط میں تیرنا ولایت ہے تو مجھلی اور شکا سب سے برا ولی ہے اگر دل کی بات جاننا ولایت ہے تو شیطان برا ولی ہے کہ وسوسہ اور خطرات تک کی خبرر کھتا ہے۔ "مواعظ نعیمیہ ص ۲۳۲)

دو سرے مقام پر لکھتے ہیں "ہوا میں اڑنا پانی پر چلنا ولایت نہیں یہ کام مکھی اور مچھلی بھی خوب کرتی ہے" (مواعظ معیمیه ص ۹۵)

دیکھیے مفتی صاحب نے شیاطین مچھلی کمھی اور تکا بلکہ دجال کو ان چیزوں میں اولیاء سے بڑا دیا۔ عبارات واضح ہیں۔ قادری صاحب کو چاہے کہ ایک کتاب مفتی احمد یار خان صاحب کے خلاف بھی لکھیں جنہوں نے ان چند جملوں میں پورے زلزلے کا دیوبندیوں کی طرف ہے جواب می نمیں دیا بریلویت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتنے صریح تعارض کے باوجود قادری صاحب بریلوی مکتب فکر کو کل کا کل برحق ہی مانتے ہیں۔ (دیکھئے زلزلہ ص

#### ایک اور انداز سے

کسی شخص کا نبی کریم طاخیم کو عالم الغیب کمنا یا علم غیب کلی مجدا کی وجہ سے ہوگا یا بعض مغیبات کے جاننے کی وجہ سے پہلی شق ناقابل قبول ہے اس لیے کہ برماویوں کے نزدیک بھی انخضرت طاخیل کو علم غیب کلی حاصل نہ تھا۔ اور اگر بعض مغیبات کے جاننے کی وجہ سے آپ کو عالم الغیب کما جائے تو وہ بعض علم غیب لا بشرط شے کے درجے میں ہوگا۔ یا بشرط شے کے درجہ میں اگر پہلی وجہ ہے پھر تو ہر انسان پر یہ لفظ بولنا درست ہو اور اگر بشرط شے کا درجہ ہے بعنی اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کمنا ہے کہ آپ کو علوم نبوت عاصل ہوئی اس وجہ سے اوروں کو عالم الغیب نہ کما حاصل جوئی اس وجہ سے اوروں کو عالم الغیب نہ کما

جائے تو اب بیہ اطلاق نغوی نہ رہا شرعی بن گیا اس لیے شریعت سے اس فرق کو پیش کرنا ہو گا۔

حاصل یہ کہ حضرت تھانوی نے جس بعض علوم عیبیہ کو مشترک بنایا ہے وہ لا بشرط فتے کے درجہ میں ہے اور بریلویوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت تھانوی ؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر انبیاء کو بعض امور عیبیہ بشرط نبوت میں مشترک بنایا جو سراسر افتراء ہے۔

ای تقریر سے بشریت انبیاء کا مسلہ بھی حل ہو گیا ہے اس کی تفصیل ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سمار نبوری نے براہن قاطعہ میں لکھا ہے۔

کوئی اوئی مسلم بھی فخرعالم علیہ السلام کے تقرب و شرف کمالات میں کسی کو مماثل آپ کا نہیں جانتا البتہ نفس بشریت میں مماثل آپ کے جملہ بنی آدم ہیں کہ خود حق تعالیٰ فرانا ہے قل انسا انا بشر مثلکم الخ (براہین ص مم)

الل بدعت نے یہ نہ دیکھا کہ حضرت نے قرآن سے استدلال کیا ہے اس کو تسلیم کرلیں بلکہ الثا اعتراض کر دیا کہ ہان اور فرعون بھی اس اعتبار سے آنخضرت ما ایکا کے برابرا ہو گئے یہ بات کفری ہے۔

خدا جانے ان کو فرعون ہلمان کیوں یاد آ گئے کیا اور کوئی انسان نہ رہا اصل بات یہ ہے کہ بشر میں کی درجات ہیں۔ ا۔ بشرا بشرط شے '۲۔ بشر بشرط نبوت' ۳۔ بشر بشرط عدم نبوت' ۲۔ بشر بشرط کفرو غیرہ وغیرہ ان کو ہم یوں جی تعبیر کر کتے ہیں۔

[بشرا بشرط شے] = [بشریت سے موصوف] اس کے افراد سارے بی آدم ہیں

[ بشر بشرط نبوت = [ بشریت + نبوت سے موصوف ] اس کے افراد صرف انبیاء علیهم السلام بیں۔ اور یہ بشرکے اعلی افراد ہیں۔

[بشر بشرط عدم نبوت] = [بشریت سے موصوف نبوت سے نہیں ] اس کے افراد انبیاء کے علاوہ دیگر انسان ہیں۔

[بشربشرط كفر = بشريت + كفرسے موصوف ] اس كى افراد تمام كفار بير اور يہ بشركا حقير ترين درجہ ہے۔

حضرت سمار نیوری نے نفس بشریک سے بشر لا بشرط شے کا درجہ مراد لیا ہے وہ درجہ نبوت سے بھی خلل ہے اور کفر سے بھی۔ الل بدعت نے بشر بشرط کفر میں مساوات کا طعنہ دے ڈالا افسوس ان عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ کافر کی بشریت نفس بشریت نہیں بلکہ بشر + کفر ہے اس کے اندر تو کسی مومن کی مساوات بھی نہیں کیونکہ مومن کی بشریت بشریت + ایمان ہے نفس بشریت کفرو ایمان کی شرط کے بغیر ہے واللہ اعلم۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بی بی کیڑے کے دو کمڑے کر کے ایک کو سفید اور دو سرے کو سیاہ کر لیں۔ وہ دونوں کیڑے ایک نوع ہونے کے باوجود رنگ میں الگ الگ ہوں گے۔

شاگرد: استاد جی نفس بشریت میں نہ تو کفر رہا نہ ایمان ہے تو ارتفاع نقیضین یا ارتفاع ضدین ہوا؟

استاد: لا بشرط شے کے درجہ میں ارتفاع نقیضین ہوتا ہے علامہ محب اللہ بماری لا بشرط شے کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ ففی هذه المرتبة ارتفع النقیضان اس مرتبہ میں ارتفاع نقیضین ہو جاتا ہے۔ (سلم العلوم ص ۸۹)

علامه اقبال فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگ بنتی ہے جنت بھی جنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

دوسرے معرعہ میں بشرکے مرتبہ لا بشرط شے کی وضاحت ہے اور اس مرتبہ میں نہ نوری ہے تا ناری ہے پہلے مصرعہ میں بشرکے دو درجول (بشر بشرط ایمان اور بشر کفر) کی وضاحت ہے۔ اب نقشہ ذیل طاحظہ فرمائیں۔

بشر [مرتبه لابشرطشی ]

مومن = [بشر+ ایمان]

عفرانبیاء

انبیاء

انبیاء

[بشر+ایمان بنوت کے بغیرا ]

اسی مرتبہ کو نور ہوا ہیت سے تبہیر کرت ہیں

اسی مرتبہ کو نور ہوا ہیت سے تبہیر کرت ہیں

من مكر بشريت سے واسط روے تو اس سے استفسار كريں كه آپ كس بشريت كے

منکری اس بشریت لین عرف البشرط شے کے یا بشر+ رسالت کے منکر ہیں یا بشر+ کفر کے منکر ہیں تا بشر+ کفر کے منکر ہیں مومن نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل سبحان رہی هل کنت الا بشرا رسولا، "کمه دیجے کہ پاک ہے میرے رب کی نہیں ہوں میں مگر بشر بھیجا ہوا"

اور جب بشریت + رسالت کا اقرار کر لیا تو نفس بشریت کا اقرار بھی اس کے ضمن میں آجاتا ہے اور ہاری مراد حاصل ہو جاتی ہے واللہ الموفق والمعین ان کو یہ معلوم ہوتا چاہیے کہ بشرکا اطلاق سب سے پہلے حضرت آدم پر ہوا ہے ارشاد باری تعالی ہے فرشتوں کے لیے انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقہ ساحدین "میں مٹی سے بشرپدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی (طرف سے) جان ڈال دول تو تم اس کے روبرہ سجرہ میں گریزنا"

نیزید بھی معلوم ہواکہ انسا انا بشر مذلکم یا ان نحن الا بشر مثلکم کے اندر خاطب آگرچہ کفارین مگروصف عوانی (یعنی کفر) کے بغیر مماثلت ہی مراد ہے۔

اگر پھر بھی یہ اعتراض رکھیں کہ بشر کا لفظ توہین والا لفظ ہے تو ان سے کمیں کہ اخضرت طابع کے صحابہ کرام بشر سے یا نہ سے خود احمد رضا خان بشر تھا یا نہ تھا۔ کیا یہ سب بشر فرعون وہلان کی مثل سے یا کوئی فرق تھا اگر کوئی فرق تھا اور اس کے بادجود یہ سب بشر سے اس طرح حضرات انبیاء کرام باوجود لینے کملات کے بشر سے واللہ اعلم اگر لفظ بشر کے اطلاق میں توہین ہو کیا حضرات صحابہ کرام کی توہین قابل برداشت ہے۔ جب ایک مومن سہ بات کتا ہے کہ رسول اللہ طابع بشر سے تو اس نے بشریت + رسالت کا اقرار کیا ہے بلکہ رسالت پہلے شابع کی ہے البتہ اگر کوئی کم بخت یہ لفظ کے کہ جمد ایک بشرین تو تھا۔ تو یہ کلمہ بسات کی نفی ہوتی ہے اعادیا اللہ من الکفر

دو سرا نکته

بعض بریلوی بھلم کھلا یہ الزام لگاتے ہوئے بھی نہیں شرماتے کہ دیوبندیوں کے کلمہ میں معاذ اللہ اشرف علی کو رسول اللہ کما گیا ہے۔ جب کوئی بریلوی یہ اعتراض کرے تو اس پر درج زبل سوالات ڈالیے ا۔ کیا حضرت تھانوی ریٹیے نے اس کا تھم دیا تھا؟ ۲۔ کیا اس شخص کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا؟

سو کیاتم نے کبھی ہماری زبان سے ایسا سنا جبکہ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ جو مخص سے عقیدہ رکھے یا اختیار سے ایسا کہے یا اس پر راضی ہو وہ ایمان سے محروم ہے۔ تم اور کیا جائے ہو؟

اسم کیا حضرت تھانوی میافیہ نے خواب کو ظاہریہ محمول کیا یا صحیح تعبیردی؟

۵۔ اگر واقعتا کسی سے الیا واقعہ ہو جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ بمع دلیل قطعی ذکر کریں۔ ہمارے ولا کل حضرت امام اہل سنت وامت برکا تھم نے عبارات اکابر میں لکھ دیے ہیں۔

۳- وه مخص اس غلطی پر نادم ہوا یا نہیں؟ اگر نادم ہوا تو حضرت تھانوی کو مزید کیا ضرورت تھی؟

ے۔ کیا خواب میں یا خطا سے اپیا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کس دلیل قطعی ہے۔ اور اگر ہو جائے تو شرع تھم کیا ہے؟ ذکر کرو

قصہ مخضریہ ہے کہ حضرت تھانوی کے ایک مرید نے خواب دیکھا بجائے محمد رسول اللہ کے ایک مرید نے خواب دیکھا بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ بڑھ دیا۔ خواب میں غلطی کا احساس رہا۔ بیدار ہوا تو نمایت برشف ہوا پھر غلطی کے تدارک کے لیے درود شریف پڑھنے لگا تو بے اختیار زبان سے درود شریف کے الفاظ غلط نکلنے لگے۔

صاحب واقعہ نے حضرت تھانوی میالید کی خدمت میں سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ حضرت تھانوی میالید خاصے مصروف آدی تھے۔ انہوں نے اس واقعہ میں تین مرکزی چیزیں ملاحظہ کیں ا۔ خواب '۲۔ تعبیر' ۲۰ خطا۔ خواب میں انسان کملف نہیں۔ خطاکا معنی یہ ہے کہ ارادے کے خلاف کام ہو جائے اس وقت بھی انسان کملف نہیں علاوہ ازیں صاحب واقعہ خود پریثان اور ناوم ہے توبہ کر رہا ہے اس کو مزید توبہ کا تھم دینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ ایسے پریثان حال کو حوصلہ دینا چاہئے۔ ارشاد نبوی ہے

من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٢٥)

"جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرمائے گا"

حفرت ابن مسعود والله فرمات بین که ایک شخص رسول الله طالعظ کے پاس آیا اس نے کما اے اللہ عورت کو گلے لگایا اور میں اس کما اے اللہ کے رسول میں نے مدینہ کے کنارے میں ایک عورت کو گلے لگایا اور میں اس سے بہنچا سوائے صحبت کرنے کے۔ میں حاضر ہوں میرے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ طالعظ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ آدمی چلاگیا پھر کیا ہوا؟

فاتبعه النبى صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الاية واقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذ هبن السيئات ذلك ذكرى للذ اكرين فقال رجل من القوم يا نبى الله هذا له خاصة فقال بل للناس كافة (مشكاة ص ٥٨ مسلم ج٢ص ٣٥٨ مظاهر حق ج١ص ٢٠١٣)

"نی علیہ السلام نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیج کر بلایا اور اس پر یہ آیت پڑھی (ترجمہ اور قائم کر نماز کو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی چند ساعات میں تحقیق نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ نھیجت ہے واسطے نھیجت ماننے والوں کے) قوم سے ایک شخص نے کماکیا یہ اس کے لیے ہے خاص طور بر؟ فرمایا بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے "

بناؤ نبی علیہ السلام نے سائل کو توبہ کا کیوں نہ فرمایا؟ چو نکہ سائل گناہ پر نادم تھا توبہ کی چکا تھا بلکہ حد لگوانے کے لیے بھی آمادہ تھا۔ اس لیے آپ نے اس کو قبولیت توبہ کی خوشخبری دی کسی اور کو اس گناہ کے کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت تھانوی ریا ہے کہ پاس سائل توبہ بھی کرچکا ہے اور بے افقیار بھی ہے۔ تعبیر کی ضرورت تھی وہ آپ نے دے دی کہ سائل کا مرشد تمبع سنت ہے اور عین ممکن ہے کہ سائل بھی کبی تعبیر سمجھا ہو پھر جس طرح خواب شیطانی ہو سکتا ہے تعبیر میں بھی اجتمادی غلطی ممکن ہے ہم معصوم تو نہیں طرح خواب شیطانی ہو سکتا ہے تعبیر میں بھی اجتمادی غلطی ممکن ہے ہم معصوم تو نہیں

فائده رابعه: حضرت مولانا خليل احد سهار نيوري پر الزام كاجواب

مفتی احمد یار خان کا الزام پھر ملاحظہ فرمائیں جاء الحق میں لکھتے ہیں مولوی خلیل احمد البیٹھوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا (جاء الحق ص 2) لعنة الله علی الكاذبين

جب کسی برطوی سے اس موضوع پر بات ہو تو اس کے سامنے مندرجہ ذیل سوال میں۔

ا- كيا واقعي براين قاطعه من به الفاظ موجود بين؟

٢- برابين قاطعه مين منازع فيه عبارت كاليس منظر كيا ب؟

س کیاوہ کلام تام ہے یا آگے پیچے سے مرتبط ہے؟

سم- کیا اس عبارت کا ہی مطلب نکاتا ہو جو تمہارے مفتی صاحب نے لکھا؟

۵- کیاتم نے خود یہ کتاب ردھی ہے یا سناسایا الزام ہے؟

۱- کیا یہ اعتراض مہیں آج نظر آیا یا اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ اور کیا مصنف کی زندگی میں یہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟

2- آگر حضرت مصنف نے اس الزام کا جواب دیا تو احمد رضا خان اور ان کی جماعت کا کیا رد عمل ہوا؟

٨- ميى جرم أكر تهمارے كى مولوى ميں ثابت ہو جائے تو تم اس كو كيا كمو كے؟

۹۔ اگر تمہارے مولوی اینے کسی آدمی کے اس جرم پر کوئی فتویٰ نہ دیں تو تمہارا ان کے بارے میں کیا رد عمل ہوگا؟

اس تمہیدی گفتگو کے بعد براہین قاطعہ کی عبارت کو سبھنے کے لیے بطور مقدمہ مندرجہ ذیل باتوں کو ذہین نشین فرمائیں۔

الله تعالی کے لیے ہر ہر چیز کا علم محیط ثابت ہے اور یہ علم ذاتی ہے کی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اور قدیم ہے حادث نہیں ہے جبکہ مخلوق کا علم خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے الله تعالیٰ کے عطاء کیے بغیر کسی مخلوق کو کسی ذرئے تک کا کچھ علم نہیں ہے فرشتوں نے کہا تھا لا علم

لنا الا ما علمتنا

مخلوق کے کی فرد کے لیے کی چیز کے علم کا جُوت آگر نصوص قطعیہ سے ہو جائے اس کو باننا ضروری ہے اور آگر نصوص قطعیہ سے کی مخلوق سے کسی علم کی نفی ہو اس کی نفی ضروری ہے اور آگر نصوص اس کے بارے میں ساکت ہیں تو ہم بھی سکوت افتیار کریں گے صرف عقلی اختلات اور امکان کو سامنے رکھ کر عقیدہ نہ بنا کیں گے۔ امام طحادی فرماتے ہیں۔

یں۔

لان العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم الفقود كفر (عقيره المحاوي ص ١١٠ ١١ طبع سعوديه) ---

شیطان کا علم علم نافع ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ سراسر شیطانی اور ضرر رسال ہے۔ نبی طاقیم کے لیے ان کو ثابت کرنا نمایت کمینی حرکت ہے البتہ شیطان کے مکاکہ سے بچنے کے لیے ان کو بالا جمل جانا ضروری ہے گر اس کو علم شیطانی نہ کمیں گے۔ مثلا " زنا حرام ہے۔ اس کے لیے صرف زنا کی حقیقت کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہر اس انسان کو جانا جس کو شیطان وسوسہ ڈال کر اس حرام کام میں ڈال دے یہ ضروری نہیں ہے اور نہ اس فعل کے وقت کو یا ہر زانی کے زنا کی کیفیت خاصہ کو جانا ضروری ہے۔ بلکہ اس کی تتبع کرنا بجائے خود نمایت گری ہوئی بات ہے۔

علم کی ایک اور اعتبارے دو قسمیں ہیں۔ تکوین تشریعی

علم تشریعی اللہ تعالی نے نبی ملھیم کو کمل طور پر عطا فرمایا ہے البتہ تکویٹی علوم نہ تو باعث فضیلت ہیں اور نہ ہی نبوت کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے مثلاً" آج کون کون آدمی مرے گا اس کا تعلق تشریع سے نمیں تکوین سے ہے البتہ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے طریقے

کا تعلق تشریع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کی روح فلاں جگہ فلاں وقت نکال کی جائے ہات جگہ فلاں وقت نکال کی جائے موت کے فرشتوں پر قیاس کر کے ان کو انبیاء کے لیے ثابت کرنا ناجائز ہے حکم شرع کو نبی مالھیم کی طرف نبیت کرنا درست ہے شاہ اساعیل شہید فرماتے ہیں۔

کوئی شخص کی سے کے کہ فلانے کے دل میں کیا ہے یا فلانے کی شادی کب ہو گی یا فلانے درخت میں کتنے ہے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیے کہ اللہ و رسول ہی جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول بھی جانے یا فلانی اس بات کا کچھ مضا کقہ نہیں کہ کچھ دین کی بات میں کے کہ اللہ و رسول ہی جانے یا فلانی بات میں اللہ و رسول ہی جانے یا فلانی بات میں اللہ و رسول کا یوں تکم ہے کیونکہ دین کی سب باتیں اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی بین اور سب بندوں کو اپنے رسول ما میں فرمال برداری کا تکم کر دیا (تقویتہ الایمان علی میں مطبعہ علیمی لاہور)

مزید سمجھیں سائنس دان روز بروز نئ نئ ایجادات کر رہے ہیں کیا ان پر قیاس کر کے نبی علیہ السلام کے لیے ان کو ثابت کر دیں گے۔ اور کیا آپ کو ہوائی جمازیا وائرلیس کا موجد قرار دس گے معاذ اللہ تعالیٰ۔

سوال: علماء نے بہت سے مسائل شریعت سے نکالے ہیں کیا ان سب کا اللہ تعالیٰ کے حبیب المجیم کی طرف انتساب ہو گا۔

جواب: علاء اسلام کے بہت ہے مسائل اجتمادی ہیں جن میں خطاکا اختمال بھی ہے۔
ہم نبی علیہ السلام کی طرف تھم شری قطعی کی نبست کریں گے۔ کسی امام کے مسائل کے جانے کی نبست نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی جا سکتی مثلا" فقہ حفی کے تمام مسائل یا بخاری شریف کے تراجم ابواب یا غیر مقلدین کی ٹوئی کتاب اس طرح علاء اسلام نے حدیث کو پر کھنے کے لیے جو اصول و ضوابط لکھے ہیں یا استباط احکام کے لیے جو فقماء نے جو قواعد پیش کیے ہیں ان کے جانے کی نبست بھی نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کر سکتے اس لیے کہ پیش کیے ہیں ان کے جانے کی نبست بھی نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ سب مبادیات ہیں۔ جن سے حدیث کی نبست کو معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا واقع نبی کریم طرف اس کی نبست درست ہے یا اس حدیث سے استباط کیسے کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے آپ کا ہم قول فعل حدیث ہے اتمہ جرح و علیہ السلام کو ان واسطوں کی کیا ضرورت ہے آپ کا ہم قول فعل حدیث ہے اتمہ جرح و

تعدیل فقماہ و محبدین سب آپ کی حدیث کے محتاج ہیں آپ ان کے محتاج نہیں ہیں ارتب اساء الرجال کتب اصول حدیث وغیرہ آپ کی احادیث تک پنچنے کے واسطے ہیں نمی علیہ السلام کو ان کی کیا حاجت ہے اس طرح کتب صرف و نحو اور کتب لغت وغیرہ ہے آپ یعینا مستعنی ہیں الغرض امت کے کسی فرد کا علم شرعی بالواسط یا بلا واسطہ آپ سے حاصل کردہ ہو گالکین آپ علم کے حاصل کرنے میں کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں۔ للذا امتی کی کتابوں کو دکھ کریہ تو نہیں کہا جائے گاکہ آخضرت طابیع کو اس کا علم ضرور ہوگا اور نہ خاص کتابوں کو دکھ کریہ تو نہیں کہا جائے گاکہ آخضرت طابیع کو اس کا علم ضروری ہوگا اور نہ خاص اس واقعہ کا علم ضروری ہوگا۔ اور فقماء اسلام کے بیان کردہ مسائل کچھ تطعی ہوتے مسائل شرعیہ قطعیہ ہوتے میں پی پچھ خلنی ان باتون سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بیان کردہ مسائل کچھ تطعی ہوتے ہیں پچھ خلنی ان باتون سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے علم کو شیطان ملک الموت یا کسی سائنس دان کے علم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہو ۔ کیونکہ یہ قیاس نے علم کو نبی علیہ السلام کے لیے بغیر کسی دلیل کے ثابت کیا جا سکتا ہے ۔ کیونکہ یہ قیاس ن قیاس مع الفارق ہے یہ قیاس مع الفارق ہے یہ قیاس مع الفارق ہے یہ قیاس مع المام عے بیہ قیاس ہے۔

ان تمیدی امور کے زہن نشین کرنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ براہین قاطعہ کیوں تھنیف کی گئی ہے۔ اہل بدعت کے ایک بہت بڑے عالم مولوی عبدالسیح رامپوری نے فتوی میلاد کے رد میں ایک کتاب کھی جس کے اندر مروجہ بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کتاب کے ہرباب کا نام انہوں نے نور رکھا اور ہرباب کی فصل کا نام المعد رکھا ہے فتوی میلاد کے اندر مولوی عبدالجبار صاحب کا فتوی تھا کہ نبی کریم مالی کو ہر عبد حاضر ناظر جاننا شرک ہے۔ مولف انوار سلطعہ نے نور دوم کا لمعہ رابعہ اس فتوی کے رد میں کھا ہے اور انوار سلطعہ ص ایم میں کھا ہے۔

لعد رابعہ میں ہے رد عیارت مولوی عبدالجبار اور اثبات ہر جگد موجود ہونے ملک الموت اور اہلیں اور چاند سورج کا اور نہ مشرک ہونا آدمی کا اس اعتقاد سے کہ حضرت مشایع کی روح مبارک مولد شریف میں آتی ہے۔ انتھی بلفظه

صاحب انوار سلطعہ نے ص ٣٩ میں مولوی عبدالجبار کی عبارت نقل کر کے اور اس کے کئی جوابات و میں تا کہ بات کو سجھنا آسان ہو جائے۔ آسان ہو جائے۔ جواب ا۔ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش کرسی سات آسان زمینوں پر ہر جگہ حاضر ناظر ہے نبی کریم طاہع کو مجلس میلاد میں حاضر مانے والے ہر گز برابری نبی علیہ السلام کی اللہ تعالی کے ساتھ نہیں کرتے اس لیے کہ زمین بہ نسبت عرش کرسی وغیرہ نے نمایت چھوٹی ہے پھراس کے اندر مجالس میلاد کے مقالت نمایت کم ہیں تو ان قلیل مقالت میں حاضر ناظر مانے سے فدا تعالی کے ساتھ برابری نہیں ہوتی الندا شرک نہ ہوا موصوف کیسے ہیں

"الله تعالی کا عاضر ناظر ہونا تواس درجہ میں ہے کہ عرش کری لوح و قلم ساتوں زمین اور جئ جبل و بجار وران و عمرانات وغیرہ اور ہر زمان اور ہر آن میں وہ عاضرہ اور رسول الله طابع کو جس نے یہ اعتقاد کیا کہ وہ موقع مولود خوانی میں تشریف لے آتے ہیں تو یہ مواقع بہ نسبت ان تمام ازمنہ اور مقامات ذکورہ بالا کے کس شار اور کس جصہ میں داخل ہیں کہ ان مواقع میں تشریف لانے سے الله تعالی کے ساتھ برابری لازم آگئی اور شرک ہوگیا" (انوار ساطعہ ص ۵۰ ۵)

جواب ۱۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت مختصہ کو دوسرے کے لیے فابت کرنا اور روئے زمین پر ہر جگہ موجود ہونا خدا تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے پھر لکھتے ہیں کہ

"ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے بھلا ملک الموت تو ایک مقرب فرشتہ ہے دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے تو ہر جگہ موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ نہ ہوئی النداواس کے ٹابت کرنے سے شرک کیے لازم آیا؟"

جواب ۱۰ مشرق سے مغرب تک ہر جگہ ایک سورج اور آیک چاند موجود ہے اس .
طرح آپ طابیم کی روح مبارک کے علیین میں ہوتے ہوئے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر یا زمین پر چند مقامات پر پڑ جائے تو کیا بعید ہے موصوف نے بعض اولیاء کے واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا (دیکھیے ص ۵۲ ۵۳)

حضرت سمار نبوری پہلے جواب کے ردمیں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی صفت میں کما" و کیفا" مساوات شرک ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے . ایک ذرہ زیادہ ثابت کرنا شرک ہے کیونکہ یہ علم ذاتی ہو گا فقہاء نے یماں تک لکھا ہے کہ آگر کوئی مخص اللہ تعالی اور نبی کریم طابط کی گواہی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ (اس کے حوالہ جات ازالہ الریب ص ۳۳۳ تا ص ۳۳۲ ملاحظہ کریں) صرف ایک مجلس میں بلادلیل قطعی حاضرمانے سے کافر لکھا ہے۔

دوسرے اور تیسرے جواب کے رد میں فراتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قیاس پر نہیں بلکہ نصوص قطعی پر بہنی ہے انبیاء اور اولیاء کے لیے علم غیب یا حاضر ناظر کا اعتقاد رکھنا نصوص قطعیہ کے خلاف ہے ملک الموت اور ابلیس پر قیاس بالکل ناجائز ہے جس کی چند وجوہات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ یہ قیاس نص قطعی کے طلاف ہے اور قیاس کے جائز ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نص کے خلاف نہ ہو۔

۲- نبی علیہ السلام کو ان ذکور چیزوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے ان کے درمیان میں کوئی علت جامعہ نہیں ہے اس لیے کہ ابلیس کا علم غیرنافع بلکہ علم ضار ہے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علوم نبوت عطا فرمائے ہیں۔ اگر شیطان روئے زمین پر سینما گھروں میں کلبوں میں اور زناکی محفلوں میں حاضر ہو تو کیا خدا کے نیک بندوں کو ایسی جگہوں میں حاضر مانیں گے؟ کیا نظر کی حفاظت اور غیبت ہے بچنے کا حکم گناہ گاروں کے لیے ہے؟ کیا نیک بندے اس سے مشتیٰ ہیں؟

شاگرد: استاد جی اگر کوئی یہ کے کہ نیک بندے ان جگہوں میں برائی کو روکنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو؟

استاد: پھریہ ماننا پڑے گاکہ اللہ کے یہ نیک بزے شیطان کے مقابلہ سے عاجز آگئے ہیں۔ کیونکہ بندوں کو سمجھانے کے لیے حاضر ہونا وہاں ضروری نہیں اکثر لوگوں کو ان کے گناہ ہونے کا علم پہلے سے ہوتا ہے اور اگر بتانا ہی مقسد ہو تو سامنے آکر روکیں۔ محض دیکھنے یا موجود ہونے سے تبلیغ نہیں ہوتی لا محالہ ان کا حاضر ہونا قوت سے روکنے کے لیے ہوگا جس میں ان کو ناکام ماننا لازم آئے گا۔

اس طرح ملک الموت پر بھی نبی علیہ السلام کے علم کو قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کا علم تکویٹی ہے اور نبی ماہیم کا علم تشریعی ہے علت جامعہ کوئی نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے ملک الموت روح قبض کرتا ہے کیا اس پر قیاس کر کے نبی علیہ اس کے '، اس کو ثابت

كيا جائے گا؟ شيطان حفرت آدم سے پہلے پيدا كيا گيا اور قيامت كے دن تك زندہ رہے گاكيا اس بي قياس كر كے نبى عليه السلام كي وفات كا انكار كرو كے؟

حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب ' ماہتاب کو جس ہیئت پر بنایا کہ انسان کو دور دور تک دکھائی دیتے ہیں اس کا مشاہدہ سے علم ہوا اور ملک الموت کے علم تکویی ابلیس کے علم شیطانی کا ثبوت نص سے ہوا ان پر قیاس کر کے کسی اور کے لیے ان کو ثابت کرنا درست نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے نصوص قطعیہ سے درست نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے نصوص قطعیہ سے ثبوت کی ضرورت ہے۔

اور اگر افضلیت کو قیاس کی علت قرار دیا جائے تو ہر مومن شیطان سے افضل ہے مصنف انوار ساطعہ اگر ہمیں ایمان والا نہیں جانتا تو خود تو اپنے آپ کو برا کامل 'یمان والا مانتا ہے کیا وہ اپنے لیے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کو مانتا ہے اس کے بعد حضرت کی عبارت بفذر ضرورت تو شیح کے ساتھ نقل کی جاتی ہے فرماتے ہیں۔

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت (کے علم غیر نافع یا علم کوئی) کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخرعالم ملاہیم کو خلاف نصوص قطعیہ کے (جن پر ایمان واجب ہے) بلا ولیل محض قیاس فاسد سے ثابت کرنا (جس کی وجہ سے نصوص قطعیہ کی کلذیب لازم آئی ہے اور بغیر عطاء خداوندی کے علم ذاتی غیر اللہ کے لیے مانتالازم آتا ہے) شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ (اور مومن کا کام تو نصوص قطعیہ پر ایمان لانا ہے نہ کہ نص کے مقابل عقائد وضع کرنا) شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت رعلم شیطانی کی یا علم تکوئی کی) نص سے ثابت ہے فخرعالم ملاہیم کی (علوم نبوت و رسالت نیز علوم نافعہ میں وسعت تو نص سے ثابت ہے اور ہمارا دین و ایمان ہے لیکن اس شیطانی علم کے جانے میں یا تکوئی غیر نافع سے ثابت ہے اور ہمارا دین و ایمان ہے لیکن اس شیطانی علم کے جانے میں یا تکوئی غیر نافع علوم کے اندر) وسعت علمی کی کون سے نص قطعی ہے (جس پر ہم عقیدہ رکھیں اور دیگر نصوص قطعیہ کے خلاف نبی علیہ السلام کے لیے ان چیزوں کو مان لیں) (براہین قاطعہ ص

شاگرد: استاد جی جب ایک چیز مخلوق کے کسی فرد کے لیے ثابت ہے اس کا دوسرے فرد کے لیے ماننا شرک کیسے ہو گیا؟

استاد: نصوص قطعیہ کے خلاف مخلوق کے کسی فرد کے لیے کسی چیز کے علم کو مانا علم

ذاتی کے مانے کو مسلزم ہے اور علم ذاتی مخلوق کے کسی بھی فرد کے لیے مانا فریقین کے ہاں بالانفاق شرک ہے۔ اور یہ مخلوق کے ہر ہر فرد کے بارے میں ہے مولانا فرماتے ہیں بالانفاق شرک ہے۔ اور یہ مخلوقات کو جس محلوقات کو جس محلوقات کو جس قدر علم حق تعالی نے عنایت کر دیا اور بتلا دیا اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ کا علم ثابت کرنا شرک ہے" (براہین ص ۵۰)

آج علم کے بہت سے وسائل ایسے ایجاد ہو گئے جو کچھ زمانہ پہلے کسی نے نہ دیکھے تھے مثلاً " ٹیلیفون وائرلیس کمپیوٹر ویڈیو وغیرہ وغیرہ کیا ان سب کی صلاحیت نیک بندوں میں مانو گئے؟ ایک ریڈیو ساری دنیا کے اسٹیشنوں کی آوازیں سنا دیتا ہے کیا بریلوی مسلک کے اولیاء اور علماء ایسا کر سکتے ہیں؟

حدیث شریف میں آتا ہے۔ عن ابن عمر رضی الله عنه قال یعظم اهل النار فی النار حتی ان بین شمحة اذن احدهم الی عاتقه مسیرة سبعمائة عام وان علظ جلده سبعون ذراعا وان ضرسه مثل احد (مشکاة شریف ج ۳ ص ۱۵۸۳ بحواله مند احد ج ۲ کس

"دوزنیوں کے بدن دوزخ میں برے ہو جائیں گے۔ یمال تک کہ ان میں سے ایک کے کان کی لو سے اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کی مسافت سات سو برس کی راہ ہوگی اور اس کی جلد کا موٹلیا ستر گر کا ہوگا اور تحقیق اس کی ڈاڑھ احد بہاڑ کی طرح ہوگ"

کیائم اپ شیطانی قیال کے ساتھ احمد رضا خان اور مفتی احمد یار خان کے لیے بھی اتنی جگہ میں حاضر ناظر ہونا مانو گے؟ کیا عشق مصطفیٰ ماہیم کا تقاضا کی ہے کہ جس قیاس کو اپنے لیے پند نہ کرو اس کو نی ماہیم کے لیے پیش کرو؟

مزيد سنة ارشاد بارى تعالى ب ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا على الكافرين (اعراف على الكافرين (اعراف آيت ۵۰)

"اور دوزخ والے جنت والوں کو بکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا ساپانی ہی ڈال دویا اور کچھ ہی دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کمیں گے اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لے بندش کر رکھی ہے۔" دوزخ اور جنت کی وسعت ہمارے اندازے میں نہیں آ عتی اس آیت میں جن دو گروہ دل کا ذکر ہے ان کے اولین مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین اور ان کے بالقابل کفار مکہ ہیں ان دونوں گروہوں کے مقالت کا فاصلہ خدا ہی جانے کتنا ہوگا کیونکہ صحابہ کرام جنت کے نمایت اونچ درجات میں ہوں گے جبکہ مشرکین مکہ جنم کے اندر نمایت پستی میں ہوں گے۔۔

لیکن اس کے باوجود کافر مومن کی آواز س لے گا اور مومن کافر کی کیا الل نار کی قوت ساعت کو بھی قیاس قوت ساعت کو بھی قیاس کرو گے؟

## ایک اور طریق سے

نی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدا اور پیٹوا بنایا ہے آپ کے ارشاوات کو جانا برا ثواب ہے۔ قرآن وحدیث میں اس پر بری رغبت دلائی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ واقع نے صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عبد اللہ بن انیس واقع کی طرف ایک ممینہ کی مسافت کا سفر طے کیا۔ (بخاری مع سندی تن اص ۲۵) اگر آپ کو ہر ہر بربات کا علم ہے تو پھر ہر ہر چیز کا علم علم نبوی ہوگا اور سندی تن اص ۲۵) اگر آپ کو ہر ہر بربات کا علم ہے تو پھر ہر ہر چیز کا علم علم نبوی ہوگا اور تنہارے نظرید کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ تمام فخش پروگرام دیکھنا اور ان کی ممل کمانی کو جانا فلمی گانے حفظ کرنا معاد اللہ نعالی نبی علیہ السلام کا اتباع ہے۔ آخر جس بات کو تمہارے بقول نبی علیہ السلام کے جانے میں کیا قباحت ہے۔ نبی تمہارے بقول نبی علیہ السلام کو ہم ان فرافات سے پاک مانے ہیں۔ آپ کے نزدیک احمد رضا خان تو ہوا ولی علیہ السلام کو ہم ان فرافات سے پاک مانے ہیں۔ آپ کے نزدیک احمد رضا خان تو ہوا ولی قلم علیہ السلام کو ہم ان فرافات سے پاک مانے ہیں۔ آپ کے نزدیک احمد رضا خان تو ہوا ولی قلم علیہ السلام کو ہم ان فرافات سے پاک مانے ہیں۔ آپ کے نزدیک احمد رضا خان تو ہوا ولی قلم قبا۔ بتائے وہ روزانہ کتنی فلمیں دیکھتا ہے؟ جرت ہے کہ اس طرح نیک بندے تو کوئی قلم

ا تغیر ابن کیریں ہے النار درکات کما ان الجنة درجات (ج اص ٨٦٨) دوزخ کے مقالت نیج سے نیچ ہیں اور جنت کے مقالت اوپر سے اوپر ہیں۔

علامہ آلویؓ فراتے ہیں والدرک کالدرج الا انہ یقال باعتبار الهبوط والدرج باعتبار الصعود (روح المعلنى ج ۵ ص ۱۷۷) درک درج كى طرح ہے كريہ لفظ ينج اثرنے كے اعتبار سے كما جاتا ہے اور درج اور چڑھنے كے اعتبار ہے "

چھوڑیں نہ اور ہمیں دیکھنے نہ دیں۔ ہمیں نیک بننے سے کیول روکتے ہیں؟

نیزاس صورت میں کسی سے پروہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کسی کے سر کا علم شیطانی علم ہے اور تم اس کو نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہو اور اپنے لیے برا جانتے ہو وجہ فرق بیان کرو۔ اس طرح چنلی بھی جائز ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو پچھ سے گا آپ کے بقول نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہے للذا وہ علم نبوت سے ہو گا معاد اللہ تعالٰی بلکہ دوسرے مسلمانوں کی جاسوسی بھی ناجائز نہیں رہتی۔

شاگرد: استادجی پھرنی علیہ السلام کے علم کے بارہ میں کیا نظریہ رکھیں؟

استاد: جس چیز کے علم کا ثبوت نصوص قطعیہ میں ہے اس کو مانا جائے گا اور جس کی نفی کرنی پڑے گل اور جس کے بارہ میں سکوت کرنا ہو گا

غیر مسلم کے سامنے ہم اپنے پیارے رسول طابیع کا خلق عظیم بیان کرتے ہوئے کیں گے کہ آپ انتہائی بادیاء سے کی کی عیب جوئی کو اچھا نہ جانے سے بلکہ اس سے روکتے سے اور ہمیں بھی ان کی انتہاغ کا بھم ہے۔ لیکن جن لوگوں کے زدیک ہم ہم جی نی علیہ السلام کی اتباع کی وعوت دیتے ہیں وہ ہمارے اور کے سامنے یہ بات کہ بھتے ہیں کہ ہم جی نی علیہ السلام کی اتباع کی وعوت دیتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے تمام طلانت سے واقف ہے ہمارے ظاہر باطن کے تفصیلی طلات کو نہ صرف جانے بلکہ دیکھتے ہیں فیر مسلم مورتوں کے سامنے نی علیہ السلام کے اظان کو آپ کی شخصیت کو اس طرح متعارف کرنا ہیں فیر مسلم مورتوں کے سامنے نی علیہ السلام کے اظان کو آپ کی شخصیت کو اس طرح متعارف کرنا ہیں مورت کے نائج ہر آپ کہ باری تعالی ہم چیز ہے بخوبی آگاہ ہے اس سے ہر گر اعتراض وارد نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے ادکام کی احتراع کا تھم ہے نہ کہ اس جیسا بننے کا جب کہ نی علیہ السلام ہمارے انکار سے تو ہم خود ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ لندا ہمارے لیام میں بلکہ مع الغارق ہے کیا آپ فیر مسلم سائنس وان سے بہ بات کہ بکتے ہیں کہ سائنس کی تمام جدید ترین اور ہونے والی ایجادات کا علم نی طابط کو حاصل تھا اور کیا تم اس کو اسلام کو ایک سائنس وان مانا لازم آئے گانہ کہ نی کے کہالا یخفی

نکتہ: مولف انوار ساطعہ خود اس کے قائل نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور نہ ہو سیطانی علوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت مانتے ہیں بلکہ واضح طور پر شیطان اور ملک الموت کو نبی علیہ السلام سے زیادہ جگہ حاظر ناظر مانتے ہیں اور اس کو محفل میلاد والوں کا عقیدہ بتاتے ہیں ان کی عبارت یہ ہے

"اور تماشہ یہ کہ اصحاب محفل میلاد تو زمین کی جگہ پاک نلیاک مجالس مذہبی و غیرمذہبی میں حاضر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دعویٰ کرتے ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہوتا اس سے بھی زیادہ تر مقامات پاک نلیاک کفر غیر کفر میں پلیا جاتا ہے"

بهرچند مطرول بعد لکھتے ہیں

"اہل حق پر واضح ہو کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر محفل میں روح مبارک آتی ہے ہاں یہ دعویٰ ہے کہ آگر کسی کا اعتقاد ہو وہ مشرک نہیں۔" (انوار ساطعہ ص ۵۳ ۵۳ نیز ملاحظہ فرمائیں ص ۲۰۵ ،۲۰۷)

ان جرات کے ہوتے ہوئے ہی الرام سرف معاء دیرند پر ہے حالا نعہ خود شیطان کی وسعت علمی کو بار بار تسلیم کر لیا ہے ان واضح عبارات کے ہوتے ہوئے بھی مفتی احمد یار خان کی کتنی جرات اور خیانت ہے کہ جاء الحق میں لکھا ہے کہ مولوی خلیل احمد البینهوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بنایا (جاء الحق ص کے)

شاگرد: استادجی مولوی حشمت علی نے کہا ہے کہ انوار ساطعہ کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اقدس ملائیلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ صرف محافل میلاد میں آتے ہیں (علم غیب ص ۷۸)

استاد: صاحب انوار ساطعہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں اور جو قائل ہیں ان سے روح کے حاضر ہونے کو نقل کرتے ہیں اور یہ بات انہوں نے انوار ساطعہ کے ص ۵ میں ذکر کی ہے لنذا یہ توجیہ بالکل مردود ہے البتہ مجیب نے نبی کریم طابع کے پاک جسم کو نجس میں موجود مانے کو آپ کی توہین قرار دیا ہے (ص ۷۸) ہم اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرحی آپ کی روح مبارک کے لیے شیطانی یا غیر نافع علوم کو مانا آپ کی توہین ہے۔

### فائدہ خامہ: شاہ اساعیل شہید پر اعتراضات کے جوابات

جب کوئی مخص شاہ صاحب پر تقید کرے تو اس پر مندربہ ذیل سوالات ڈال دیں۔ ال کیا تم نے اس کتاب کو دیکھا ہے؟

۲- کیا عبارت اتنی ہی ہے جتنی تم بیان کر رہے ہویا آگے پیچے سے مرتبط ہے؟

سو- کیا اس عبارت میں صراحتہ " نبی علیہ السلام کا ذکر ہے یا تم خود ہی اس کو نبی علیہ
السلام کے لیے متعین کر رہے ہو؟ یعنی متازع فیہ قضیہ میں موضوع آخضرت ملاکھا کو بنایا گیا
ہے یا تم خود بناتے ہو؟

سے کیا اس متازعہ فیہ عبارت کی نفی سے قرآن کی کسی بات کا انکار تو نہیں ہو رہا؟ تقوید الایمان پر ایک نظر

حضرت شاہ اساعیل شہید کی یہ کتاب عام مل جاتی ہے اس کے اندر شرک اور بدعت کا رد ہے بربوی حضرات خدا تعالی کی صفات محنصہ کو اس طرح ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ صفات اس کے ساتھ خاص ہیں اور ہم اس کو بحث تصورات میں بیان کر چکے ہیں توحید کا بیان کرنا ان کے نزدیک انبیاء اور اولیاء کی گتاخی کے مترادف ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں خدا تعالی کے مقائل مخلوق کی گزوری کو ذکر کیا ہے اس سلسلہ میں انہوں نے کتاب میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا ذکر تک بھی نہیں کیا اس عبارت کو بھی یہ بوگ نی علیہ السلام کے حق میں گتاخی تصور کرتے ہیں۔

ہر صحیح العقیدہ مسلمان اللہ تعالی کی الوہیت کا بھی قائل ہے اور نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی۔ جس طرح عیلی کی شان میں غلو کر کے عیسائی شرک کے مرتکب ہوئے اور اللہ تعالی نے ان کو کافر کہا ہے اس طرح نبی کریم مالھیم کی شان میں کوئی شخص غلو کر لے تو کیا اس کی تردید کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایسا غالی کافر ہوگا یا نہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے عیسائیوں کی تردید کے لیے ارشاد فرمایا۔

لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير

ہے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسے بن مریم ہی ہے تم فرہا دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے آگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسے بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی جو چاہے بیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے (سورہ ماکدہ ۳ ۔ ترجمہ احمد رضا خان)

آیت کریمہ کے اند فس یملک جملہ استفہامیہ ہے کہ اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کے حاشیہ میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں۔ اس کا جواب یمی ہے کہ کوئی پچھ نمیں کر سکتا پھر حضرت مسے کو اللہ تانا کتنا صریح باطل ہے (۱۲۱)

دو سری جگه فرمایا :

ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه مديقة كانا ياكلان الطعام (ماكده 40)

مسیح بن مریم نہیں گرایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے (ترجمہ احمد رضا خان)

علامه جلال الدين اس آيت كى تفيريس لكهة بي كانا ياكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون الها لتركيبه وضعفه وما ينشا منه من البول والغائط

دونوں کھانا کھاتے تھے دوسرے جانداروں کی طرح اور جو اس طرح ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مرکب ہے اور ضعیف ہے نیز اس سے جو پیٹاب پاخانہ پیدا ہو تا ہے اس لیے بھی وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔

اس کے عاشیہ جمل میں لکھا ہے فما رتبتهما الا کرتبة بشرین احدهما نبی والآخر صحابی فمن این لکم ان تصفوهما بما لا یوصف به سائر الانبیاء و خواصهم (تقیر جمل ج اص ۱۵۵ ابو العودج ۳ ص ۲۸/۱۷)

ان دونوں (حضرت عینی اور حضرت مریم) کا رتبہ تو دو بشروں کی طرح ہی ہے ایک نی بیں اور دو سرے محانی بیں الندا تمارے لیے یہ ہرگز لائق نہیں ہے کہ ان کو کسی الیی صفت سے موصوف کرد جس کے ساتھ دیگر انبیاء اور ان کے خاص محلبہ موصوف نہیں ان عبارتوں سے روز روش کی طرح ہے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو بیان کرنا ہو گا تو دو سرول کو نیاز مندی کو ذکر کرنا پڑے گا۔ آور اس میں ان کی کوئی توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہرگز ایبا نہ کرنا۔ تفییر صادی نے اور زیادہ واضح کر کے لکھا ہے فرماتے ہیں۔

(قوله صديقة) اى ملازمة للصدق وهذان الوصفان لعيسى و امه مختصان بهما شرفهما الله بهما ثم وصفهما بعد ذلك بوصف البشر الذى لا يميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة (تقيرصاوي ج اص ٢٩٨)

(قولہ صدیقہ) یعنی صدق کو لازم کرنے والی اور یہ دونوں وصف ان کے ساتھ خاص بیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ ان دونوں کو شرف عطا فرمایا ہے اس (وصف نبوت اور وصف صدیقیت) کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بشر کی اس صفت کے ساتھ موصوف فرمایا جو دوالعقول سے توکیا حیوانات غیرعاقلہ ہے بھی ممتاز نہیں کرتی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم النباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب

وہ لوگ جن کو تم لکارتے ہو سوائے خدا کے وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے آگر چہ سب اس پر اکتھے ہو جائے ہو اس سے چھڑا نہ سب اس پر اکتھے ہو جائے تو اس سے چھڑا نہ سبو۔ کتنا کمزور ہے علیہ اور معبود"

معلوم ہوا کہ فدا کی الوہیت کو بیان کرتے ہوئے باتی کائٹت کو فدا تعالی کے مقاتل عاجز ہی جاتا ہو گا۔ اور جب فدا ہی مخار کل ہوا سوائے اس کے کوئی بھی حاجت روا مشکل کشا فریاد رس نہ رہا۔ بربلویوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ فدا کی توجید کو بیان ہی نہ کریں اور اگر کوئی توجید بیان کر کے فدا کے مقاتل ساری کائٹت حتی کہ جناب محمہ رسوں اللہ طابع کو عاجز بتائے اس کو گستاخ کہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مصنف نبی علیہ السلام کا اسم گرای نہ بھی ذکر کرے تب بھی اس کو عبارت کی آپ کی جانب پھیر کر عوام کو بحرکاتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک انبیاء کو فدائی افتیارات میں شریک مانا ان کی تعظیم ہے مفتی احمہ یار خان علیء دیویئ کے برائے میں کھتے ہیں۔

ان صاحبول کے یمال توحید کے معنی میں انبیاء کی توہین (جاء الحق ج اص2)

افول لعنة الله على الكاذبين بات صرف اتى ہے كه بريلوى توحيد برداشت كرى نميں كتے ہي وجہ ہے كہ جاء الحق ميں توحيد كاكوئى باب نميں باندھا گيا جبكہ غير الله كے ليے علم غيب حاضر ناظروغيرہ كے تمام ابواب موجود ہيں۔ شاہ اساعيل شهيد ؓ نے جب ديكھا كه ان كے زمانه ميں بعض لوگوں نے انبياء اور اولياء كى شان ميں غلو كر كے شرك كرنا شروع كرديا اور وہ لوگ كہتے ہيں كه شرك تو يہ ہے بتوں كے ليے خدائى اختيارات مان ليے جائيں نه انبياء يا اولياء كے ليے شاہ صاحب نے تقو يته الايمان كو لكھا اور اس كے اندر توحيد كے ساتھ ساتھ نبى عليه السلام كى عظمت اور اولياء كى فضيلت بھى ذكر اور اس كے اندر توحيد كے ساتھ ساتھ نبى عليه السلام كى عظمت اور اولياء كى فضيلت بھى ذكر عليہ المراديمى بياں ذكر كرتے ہيں۔

ا۔ "پھر کیا کئے ان لوگوں کو کہ اس مالک الملک سے ایک بھائی بندی کا رشتہ یا دوستی آشنائی کا ساعلاقہ سمجھ کر کیا کیا بردھ بردھ کر باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے اپنے رب کو ایک کوڑی کو مول لیا اور کوئی کہتا ہے میں اپنے رب سے دو برس بردا ہوں کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا رب میرے پیر کے سواکسی اور صورت میں ظاہر ہو تو ہرگز اس کو نہ دیکھوں اور کسی نے بیت کی ہے

بیت دل از مهر محمد رایش دارم رقابت باخدائے خوایش دارم اور کی نے یوں کما

باخدا ديوانه باش وبالمحمر موشيار

اور کوئی حقیقت محمدی کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے اللہ پناہ میں رکھے الیم الیم باتوں سے" (تقویم الایمان ص ۳۹)

۲- "بعض عوام الناس کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء یا امام و شہیدوں کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ شاکر ہیں اور اس کے ادب سے دم نہیں مارتے اگر چاہیں تو ایک دم میں الٹ کر دیں۔ لیکن شرع کی تعظیم کر کے چب بیٹھے ہیں سو یہ بات غلط ہے" (تقوینۃ الایمان ص ۲۰)

تقویۃ الایمان تحریر کرنے کا سبب اس قتم کے غلط عقائد ہیں ہم پوچھتے ہیں کیا عوام کے بہ نظریات درست ہیں یا غلط ہیں آگر غلط ہیں تو بریلوی حضرات نے ان کا رد کیوں نہ لکھا بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب تو خود لکھتے ہیں۔

خدا جس کو پکڑے چھڑا لے مجمد مجمد جو پکڑیں نہیں چھوٹ سکتا اوریہ بھی لکھتے ہیں

باخدا دیوانه باش و با محم بوشیار (رسائل نعیمیه ص ۱۹۲۳)

مفتی صاحب تم نے یہ تو کہ دیا کہ خدا کے ساتھ دیوانے ہو جاؤ اگر تمہارے ساسے کوئی دیوانہ بن کر سامنے آئے اور تمہیں گالیال نکالنی شروع کر دے برداشت کرو گے۔ اگر سے مج وج دیوانہ ہو تب بھی برداشت نہ کرو گے۔ لیکن خدا کے لیے برداشت کرتے ہو بلکہ ترغیب دے رہے ہو ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم

شاہ صاحب فرماتے ہیں:

۳- ''کسی کو اپنی مال کے پیٹ سے اپنا پیدا ہونا یاد نہیں ہو تا پھر لوگوں ہی سے س کر پھین کرتا ہے اور اپنی مال ہی کو مال سمجھتا ہے ..... تو جب عوام الناس کے کہنے سے آدمی کو بہت باتوں کا بقین آجا تا ہے تو پھر پیٹیمبروں کی بردی شان ہے ان کے خبر دینے سے کیو نکر بھین نہ آوے" (تقویة الایمان ص ۱۲)

سم۔ "لیکن پنیمبروں کی وحی بھی غلط نہیں پڑتی سووہ ان کے قابو میں نہیں اللہ صاحب جو آپ چاہتا ہے سو دیتا ہے ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی" (تقویة الایمان ص ۱۵)

۵۔ "سب انبیاء و اولیاء کے سردار پغیر خدا طاقیم تھے اور لوگوں نے انہیں کے برے برے مجزات دیکھے انہیں سے سب اسرار کی باتیں سکھیں اور سب بزرگوں کو انہیں کی پیروی سے بزرگی حاصل ہوئی" (تقویة الایمان ص ۱۲' ۱۷)

٦- "مگر جو الله كى طرف سے وحى يا الهام ہو سو اس كى بات نرالى ہے مگر وہ ان كے افتتيار ميں نہيں" (ص ١٤) اشرف النحلوقات محمد ملائيل (ص ٣٩).

ے۔ "اللہ تعالی این ہر بندے کی مجمی دعا قبول مجمی کر لیتا ہے اور انبیاء اور اولیاء کی اکثر" (ص ۲۴)

"لینی جو خوبیاں اور کملات اللہ نے مجھ کو (لینی نبی کریم مالید) دیے ہیں سو بیان کرو وہ سب رسول کمہ دینے میں آجاتے ہیں کیونکہ بشر کے حق میں رسالت سے برا کوئی مرتبہ نہیں اور سارے مراتب اس سے نیچے ہیں" (ص ۲۳)

۸۔ "ہر پیغیرانی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجمقد اپنے تابعوں کا اور ہر بردگ اپنے مردوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ برے لوگ اول عظم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سو اس طرح سے ہمارے پیغیرسارے جمال کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ سب سے براہے اور اللہ کا ادکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور لوگ اللہ کی راہ سکھنے میں ان کے محتاج ہیں ان معنوں کر ان کو عوارے جمان کا سردار کمنا کھے مضا گفتہ نہیں بلکہ ضرور یوں ہی جانا چاہیے" (تقویہ الایمان ص ۱۹۲۳)

"بے اللہ کی برئی نعت ہے کہ اس نے ایبا رسول بھیجا کہ اس نے بے خبروں کو خبردار کیا اور ناپاکوں کو باروں کو خبردار کیا اور ناپاکوں کو پاک اور جاہلوں کو عالم اور احتوں کو عظمند اور راہ بھٹکتے ہوؤں کو سیدھی راہ ر چلایا" (ص س)

یہ سب عبارات تقویہ الایمان میں بلفظہ موجود ہیں۔ کیا ان کے اندر ہی علیہ السلام کی عظمت کا ذکر نہیں ہے؟ ہتلائے ان کے اندر کون سا توہین کا لفظ موجود ہے؟ ہاں یہ درست ہے کہ ان عبارات کے آگے یا بیچے اللہ تعالی کی عظمت کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کی عظمت کا سننا ان لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔

ہمارے نزدیک تو اللہ وہ ہے جو حاجت روا ہو عالم الغیب ہو فریاد رس ہو مختار کل ہو اس مضمون کو ہم نے حصہ تصورات میں مفصل ذکر کر دیا ہے مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں۔

" وہابیوں نے اللہ کا مدار دو چیزوں پر سمجما ہے علم خیب اور مانوق الاسباب حاجات میں فرف"

پھراس پر ناقدانہ تبمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"الله برحق کی بری پیچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان اللہ کئے 'وہ الله برحق ہے الله برحق ہے اور جس کی الوہیت کا پیغیر انکار کریں وہ الله باطل ہے تمام کافروں نے سورج چاند ستاروں پیچوں کو اللہ کما نبی طابع نے اس کا انکار کیا ..... اللہ کی پیچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے " (علم القرآن ص ١٢)

مفتی صاحب کی عبارت سے یہ واضح ہو آ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کوئی خاص صفات بی نہیں رکھتا صرف نمی کا اللہ کمہ دینا دلیل ہے مفتی صاحب کی اس عبارت پر ان شاء اللہ قیاس سفسطی میں قدرے تیمرہ کریں گے یمال صرف ایک اشکال پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ تمام انبیاء و رسل نے صرف اللہ تعالی بی کو اللہ کیوں کمہ دیا کیا اللہ تعالی میں کوئی خاص وصف ہے یا یہ انبیاء کا اتفاقی اتحاد ہے بغیر کسی حقیق سبب کے۔

الغرض جن لوگوں کے نزدیک اللہ کی پھپان میں ہے جو ذکر ہوئی تو وہ لوگ کس طرح اللہ کی تعریف برداشت کریں گے۔

اب ہم صاحب کی چند منازع فیما عبارات کا حل پیش کرتے ہیں۔

# ببلے اعتراض کا جواب

تقوية الايمان من ہے

" ہر مخلوق برا ہو یا چھوٹا وہ خداکی شان کے آگے ہمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے" (تقویة ص ۱۰)

جب کوئی اس عبارت پر اعتراض کرے اس سے یہ سوالات پوچھو۔ اگر جواب دے تب عبارت کی وضاحت کرو۔

ا کیا یہ عبارت نام ہے؟

٠٠ كيا يمل علاء في اس كا ميح معن بعي كوكي بيان كيا ب؟

س- کیاوہ معنی تم کو پند نہیں ہے؟

الم خدا کی شان کے آگے کاکیا مطلب ہے؟

۵ کیا اس عبارت میں نی علیہ السلام کے نام کی تصری ہے؟

٢- كياي عبارت كفريه ب؟ اور أكر كفريه ب تواحد رضا خان صاحب نے شاہ شهيد

Desturdubooks:Wordpress.

رحمه الله تعالی پر فتوی کفر کیوں نه نگایا؟ عبارت کی وضاحت

بریلوی نامکمل عبارت پیش کرتے ہیں پوری عبارت یوں ہے۔

ون : تعنی الله صاحب نے لقمان کوعقل مندی دی سو انہوں نے اس سے سمجھا کہ بے انصافی این ہے کہ کسی کا حق اور کسی کو پکڑا دینا تو جس نے اللہ کا حق اس کی مخلوق کو دیا تو برے سے برے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دیا جیسے بادشاہ کا تاج ایک جمار کے سر پر رکھ دیجئے اس سے بری بے انصافی کیا ہو گ۔ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق برا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شرع کی راہ سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ شرک سب سے برا گناہ ہے ایسے ہی عقل کی راہ سے بھی میں معلوم ہو تا ہے کہ شرک سب عیبول سے براعیب ہے" (تقویہ الایمان ص ۱۰) اس عبارت کے اید خداوند قدوس کے مقابلہ میں ہر مخلوق کے عاجزی کو واضح کرنے کے کوشش کی ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کے نزدیک بادشاہ کا درجہ نمایت عالیشان تصور کیا جاتا تھا اس کے بالقابل ملکی قوموں مثلاً شودر جمار وغیرہ کا درجہ نمایت گھٹیا جانا جاتا۔ بادشاہ تو بادشاہ کوئی برجمن شودر کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے کوئی بوچھنے والا نہیں۔ ویسے بھی عام لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک میں سب سے زیادہ بااختیار بادشاہ ہوتا ہے اور مرکاری ملازمین میں سے سب سے کم درجہ جماروں کا ہوتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ جو کام جمار ك كرف كاب بادشاه سے اس كا مطالبہ ب انصافى ہے اس طرح جو درخواست وزير اعظم يا صدر کے آگے پیش کرنے کے قابل ہو اس کو ایک چمار کے آگے پیش کرنا کہ وہ اس پر ایت و منتخط کر دے اور اس کے وستخط کافی سمجھنا یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے تو بادشاہ کا تاج ایک جمار کے سریر رکھنا جس طرح برا کام ہے خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا اس ہے بھی برائے انصافی کا کام ہے۔

حاصل یہ کہ یہ تثبیہ مرکب ہے مفرد نہیں ہے اس کا دوسرا نام تثبیہ تمثیل ہے اس میں خدا تعالیٰ کو بادشاہ ہے اور نبی مال کے مواد اللہ تعالیٰ جمار سے تثبیہ دینا ہر گز مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہے کہ جو نسبت جمار کو بادشاہ کے ساتھ ہے مخلوق کے کسی فرد کو خدا تعالیٰ ہے۔

کے ساتھ ولی نبت بھی نہیں ہے (بریلوی اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کی نقیض کو دلیل سے فابت کریں) کیونکہ چمار اور باوشاہ دونوں جسم نامی جاندار انسان ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض وجوہ سے چمار باوشاہ سے بردھ جائے مثلاً علم 'حسن و جمال اور عقل میں ممکن سے بادشاہ کافر ہو اور جنم میں جائے اور جمار کو سے بادشاہ ک توفیق نصیب ہو جائے اور بنت ہ وارث ہے بتائے لیا خدا اور مخلوق کے درمیان ایس نبیت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ مثال ذکر کی ہے۔ مفتی الدین مراد آبادی لکتے ہیں۔

"چونکه مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دلنشین کرنے والا ہو تا ہے اور فصحائے عرب کا دستور ہے اس لیے اس پر اعتراض بیجا ہے اور بیان امثلہ حق ہے" (کنز الایمان ص ۹ حاشیہ)

واضح رہے کہ حضرت نے تقویہ الایمان میں ہرگر نبی علیہ السلام کا ذکر اس مثال میں نبی علیہ میں کیا بلکہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا برا کہا ہے گر بریلوی حضرات کو اس مثال میں نبی علیہ السلام کا اسم گرای ذکر کیے بغیر خدا جانے چین کیوں نہیں آیا۔

بعض جابل به گمان کرتے ہیں کہ خدا کے نیک بندے خدا تعالی سے زبردی اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں خواہ خدا تعالی راضی ہو یا نہ ہو۔ اور ایسے غالی کی تردید کے لیے یاد رکھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے قل فسن یسلک من اللّه شیئا ان اراد ان بھلک السبب بن مریم وامه ومن فی الارض حسیما "تم فرا دو پھر الله کاکوئی کیا کر سکتا ہے آگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے میں بن مریم اور اس کی مال اور تمام زمین والوں کو"

شاه عبدالقادر محدث وبلوى رحمه الله تعالى لكص بين:

"الله تعالی کی جگه نبول کے حق میں ایس بات فرماتے ہیں تا کہ ان کی است ان کو بندگر کی حد سے زیادہ نہ چڑھادیں والا نبی اس لائق کا ہے کو ہے" (موضح القرآن ص ١٠٢)

تثبیہ مرکب کی مزید وضاحت: ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تثبیہ مرکب میں جزء کی جزء سے تثبیہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ صورت کی صورت کے ساتھ ہوتی ہے اس کے دلائل تو کتب علم بیان میں موجود ہیں (انظر عقود الجمان ج ٢ ص ٢٥۔ مخفر المعانی ص ٣٢٢)

دلائل تو کتب علم بیان میں موجود ہیں (انظر عقود الجمان ج ٢ ص ٢٥۔ مخفر المعانی ص ٣٢٢)

مردست نبی کریم مالیم کا یہ ارشاد گرامی ملاحظہ کریں۔

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان ليارز الى المدينة كما تارز الحية الى جحرها (بخارى ج اص ٣٢٢ مع عاشيه سندى - ابن ماجه ج ٢ ص ١٠٣٨ مسلم ج اص ١٣١١ الجامع الصغيرج اص ٢٩٩ المقاصد الحنه ص ٢٣٥ مشكاة ٢ لمسانع ج اص ٥٦١ باب الاعتمام بالكتاب والدنة)

مند احدج اص ۱۸۳ میں اس مضمون کی روایت حضرت سعد بن ابی و قاص است منقول ہے اس کا مفہوم مولوی عبدالسمع رامپوری نے یوں بیان کیا ہے۔

"حدیث میں آیا ہے کہ دین مکہ مدینہ میں سمٹ آوے گا جیسے سٹ آیا ہے سانپ انی بل میں" (انوار ساطعہ ص ۱۹)

مارے نزویک اس حدیث پاک میں ایمان کی تثبیہ معاذ اللہ سانپ کے ساتھ اور مکہ مینہ کی تثبیہ اس کی بل کے ساتھ ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تثبیہ شملی ہے گر تقویہ الایمان پر اعتراض کرنے والوں ہے ہم پوچھے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ اعتراض کرے کہ تہمارے دین کو انوار ساطعہ میں سانپ کی طرح اور اس کے بنیادی مرکزی علاقوں کو سانپ کے بل کی طرح بتایا ہے تو کیا جواب دو گے۔ سانپ سے زیادہ خوفناک زہریلا جانور اور کوئی نہیں ہے جبکہ اسلام سے زیادہ بابرکت پرامن اور عادل کوئی دین نہیں ہے تو تثبیہ کیسی۔ نیز مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ کو ایسی خوفناک جگہ جیسا کیوں بتایا؟ وضاحت تو کریں تہمیں تو چاہیے کہ اس صحیح حدیث اس کے سارے راوی صحیح حدیث اس کے سارے راوی تقویہ الایمان کی عبارت بالکل بے غبار ہے۔ تہمارے فتوئی ہے کہ الغرض تقویہ الایمان کی عبارت بالکل بے غبار ہے۔ اور اگر بریلوی پھر بھی نہ مانے اس کو بتلا کیں کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد کھتے ہیں۔

"حقیقت میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے علم کے سامنے مثل لاشے کے ہے" (الکلمة العلباص ۱۳۰)

نیز لکھتے ہیں "ذرہ کو آفاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں 'کہاں خالق اور کہاں مخلوق" (الكلمة العليا ص ٣)

مولوی حشمت علی صاحب لکھتے ہیں۔

وعلم حضور اکرم مالیا کو اللہ عزوجل کے علم سے وہ نبت بھی نہیں جو ایک، اطرہ کے

کرو ژویں حصہ کو کرو ژول ممندرول کے ساتھ ہے۔" (علم غیب ص ۵۹)

ایک اور بات بھی خیال میں رہے کہ اگر بالفرض اس کو تشبیہ مفرد مان لیا جائے تو ہائیں کیا خدا تعالیٰ کو دنیا کے کسی ذی تاج بادشاہ سے تشبید دینا درست ہے جبکہ ان بادشاہوں کی عاقبت عموا " خراب ہوتی ہے اور ان کی عارضی سے حکومت بالکل ہی نایائیدار ہے۔

یہ بھی محوظ خاطررہ کہ شاہ اساعیل شہید نے ایک معنوی چیز کو میں چیز کے ساتھ تشعید دے کر مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے مشبہ ہے بادشاہ کا آئ بنمار کے سرپر رکھتا ہے اور مشبہ خدا تعالیٰ کا حق عبادت کس غیر کو دے دیتا ہے اور ان دونوں کو شاہ صاحب نے ظلم کیا ہے اور شرک کو افر آن پاک نے ظلم عظیم بتایا۔ برطوی حضرات کے زدیک صرف آخری کیا ہے اور شرک کو افر آن پاک نے ظلم عظیم بتایا۔ برطوی حضرات کے زدیک صرف آخری حصہ قابل اعتراض ہے اس کا مطلب سے ہوا کہ ان لوگوں کے زدیک شرک اتا بھی برا نہیں ہے جتنا کہ بادشاہ کا آج جمار کے سربر رکھنا۔

علاوہ ازیں شاہ صاحب نے یہ تو ہر گز نہیں کما کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر مخلوق جمار کے زیادہ دلیل ہے بلکہ انہوں نے اللہ کی شان کے آگے کا لفظ استعال کیا ہے اس کا جو مطلب تم نے لیا ہے وہ تمہارے گندے عقائد کا اثر ہے اس عبارت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق کا کوئی فرد خدا کی شان کا مقابلہ کرنا چاہے یا کوئی شخص اپنے آپ کو خدا یا خدا کا شریک سنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو جمار سے بھی زیادہ ذلیل کرے گا۔

ارشاد باری تعالی ب لو اشر کوا لحبط عنهم ما کانوا بعملون الله اشرک الحرائے ترج بجد یہ اعال کرتے تھے سب اکارت ہوجاتے ی

نیز فرمایا لن اسرکت لیحیطن عملک "اگر (بالفرض) آپ بھی شرک کریں تو آپ کے ۱۶ ال ضائع ہو جائیں گے"

نیز فرمایا ومن بقل منهم انبی اله من دونه فدلک نجریه جهنم "اور ان میں سے جو فخص (فرضا") یوں کے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو جزائے جنم دیں گے" شاگرد: اگر وہ یہ کمیں کہ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق خواہ انبیاء ہوں فی نفسہ جمار سے زیادہ معاذ اللہ ذلیل ہیں تو؟

استاد: پر توب لازم آئے گاکہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے نزدیک انبیاء علیم السلام

کا علم مثل لا شے کے ہے اور اس طرح کا مطلب ان کے شیر بیشہ کی عبارت کا ہو گا ان کی عبارت کا ہو گا ان کی عبارتیں ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں۔ اور اگر وہ اپنی عبارتوں کا بیہ مطلب مان بھی لیس تب بھی تقویۃ الایمان کی عبارتوں کا ایسا معنی ہم ہرگز نہیں مائے۔

### تقوية الايمان پر دو سرا اعتراض

شاہ صاحب نے کہا ہے کہ رسول ماہیے میرے بھائی ہیں (انوار ساطعہ ص س) جب بریلوی س اعتراض کو دہرائیں تو ان سے کہیں

ا۔ شاہ اسائیل شہید کے باپ کا نام شاہ عبدالغنی تھا'کیا شاہ صاحب نے آپ کو معاذ اللہ تعالی ایت باپ کا بیٹا کمہ دیا ہے؟

٢- كياني ما اليلام كو بھائى كهنا آپ كى نبوت و رسالت كا انكار ہے؟

س- کیا نصوص قطعیہ میں کسی نبی کو امت کا بھائی سیس کما گیا؟

سم۔ کیا کسی نبی کا کوئی بھائی غیر نبی تھی ہوا ہے؟ اور کیا نبوت ملنے کے بعد دو سرا بھائی بھائی رہانہ رشتہ بدل گیا۔

### الجواب

بھائی کے بہت سے معنی ہیں مثلا حقیق نسبی بھائی' علاتی بھائی' اخیافی بھائی' دینی بھائی' وی بھائی' وی بھائی' میں بھائی' استاد بھائی' پیر بھائی' استاد بھائی' پیر بھائی' استاد بھائی' پیر بھائی' استاد بھائی' پیر بھائی' استاد بھائی' بھرا کیب باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ان کا فرق ہو سکتا ہے ایک مسلم ہو دو سرا غیر مسلم ایک نمازی ہو دو سرا بے نماز ایک جال نثار و محب خدا و رسول طاف سے شریک بدر گر دو نون بھائی کہلا نمیں گے مثلا سمتنہ مشہور کافر ہے بدر میں مارا گیا غزوہ بدر میں اس کے دو لائے شریک ہوئے واید بن عتبہ اور ابو حذیفہ بن عتبہ ولید کافروں کے لشکر میں حضرت علی لائے شریک ہوئے واید بن عتبہ اور ابو حذیفہ بن عتبہ ولید کافروں کے لشکر میں حضرت علی کی تلوار کے ساتھ قبل ہوا اور کفر کی نمایت بری موت مرا دو سرا لڑکا ابو حذیفہ نبی کریم مائی ہی کے ساتھ بدر میں شریک ہوا اور بدری صحابی ہے۔ دیکھیے (سیرۃ ابن ہشام ج ۲ ص ۲۵۵) کا ص ۲ میں نمون دونوں بھائی ہی تھے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بی آدم (آدم کے بیٹے) فرمایا ہے اس لحاظ سے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لیکن حقیق بھائی تو نہ ہوں گے مولوی عبدالسیع صاحب فرماتے

-0

"واضح ہو کہ بھائی جس قدر ہوتے ہیں سب اپنے باپ کے ترکہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں" (انوار ساطعہ ص م)

ہتائے مولوی صاحب کیا سارے انسان حفرت آدم کے ترکہ میں برابر کے حصہ دار بیں؟ بیہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کا ترکہ ۔ وراثت نہیں ہوتا۔

الغرض ایک نوع ہونے کی حیثیت سے تمام انسان بھائی بھائی ہیں جن کی تقسیم یوں

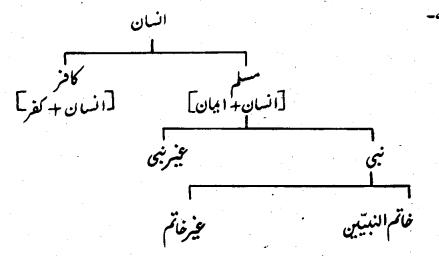

اس تقتیم ہے معلوم ہوا کہ

ا۔ [مطلق انسان] = [انسان لا بشرط شے ] بیہ مرتبہ تمام انسانوں میں مشترک ہے۔ ۲۔ [مسلم] = [انسان بشرط ایمان] اس مرتبہ میں تمام اہل اسلام بھائی بھائی ہیں قال تعالٰی انبا المومنون احوہ

سو- [نبی ] = [انسان + ایمان + نبوة ] یعنی انسان بشرط الایمان والمنبوة اس مرتبه مین برنبی این امت کا باب ہے اور تمام انبیاء علیم السلام آپس میں ایک دو سرے کے بھائی بیں-

س- [خاتم الانبياء] = [انسان + ايمان + نبوة + ختم نبوة] اس مرتبه مين آپ تنما بين- آپ كاكوئي ثاني نبين اور نه بي اس مرتبه مين آپ كا کوئی بھائی ہے لیکن اس مرتبہ کے ملنے کے باوجود آپ انسان کی نوع سے نہیں نکل گئے تھے اور نہ ہی دوسرے انبیاء نبوت کے بعد انسانیت سے نکلے۔ اس وجہ سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کا بھائی بنایا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے والی ثمودا احاهم صالحا

والىعاداحاهمهودا

چونکہ نبوت کی عظمت ان کی عطا کو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک برائی حاصل ہو گئی تو شاہ صاحب نے آنخضرت ماڑھ کے لیے برے بھائی کا جو لفظ بولا ہے اس کا معنی ہے عظیم ترین انسان۔ گر معترضین کو فقط اپنے نسبی بھائی ہی یاد آتے ہیں۔ شاہ صاحب کی عبارت کا مفہوم ہی ہے کہ آنخشرت ماڑھ کو عظیم ترین انسان سمجھ کر ان کی کامل فرال برداری کریں ان کو خدا کا شریک نہ سمجھ لیس مگر معترضین کو تو شاید سے مصرعہ بھی دکھتا ہو۔

#### بعد از خدا بزرگ توئی قصه مخقر

نیز شاہ صاحب نے یہ عبارت ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھی ہے حدیث کے الفاظ میں فقال اصحابہ یا رسول اللہ یسجد لک البھائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک فقال اعبدوا ربکم واکر موا احاکم (بحوالہ مشکوات تقویتہ الایمان ص ۲۲) صحابہ نے کما اے پیغیر خداتم کو سجدہ کرتے ہیں جانور اور درخت سو ہم کو ضرور چاہیے کہ تم کو سجدہ کریں فرمایا کہ بندگی کروایئے رب کی اور تعظیم کروائے بھائی کی۔

بربلوی حضرات یہ بتائیں کہ تمہارے فتویٰ کی علت تو حدیث میں بھی موجود ہے تو کیا تمہارا فتویٰ یہاں بھی موجود ہے تو کیا تمہارا فتویٰ یہاں بھی کیا گیونکہ تمہاری دلیل یوں بنتی ہے "اساعیل دہلوی نے نبی علیہ السلام کو امتی کا بھائی کے وہ السلام کو امتی کا بھائی کے وہ السلام کو سے المائی کے دہ السلام کو سے کیا اساعیل دہلوی کے لفظ کی جگہ اس حدیث کے راوی یا نبی علیہ السلام کی سے تائے کیا اساعیل دہلوی کے لفظ کی جگہ اس حدیث کے راوی یا نبی علیہ السلام

ا من تذکیر الاخوان میں اس کال فرمال برداری کی تغییر موجود ہے۔ لکھتے ہیں

<sup>&</sup>quot;جو لوگ مومن بین وہ اپنی جان سے زیادہ نبی کو دوست رکھتے ہیں اس واسطے کہ نبی اللہ کا نائب ہے۔ اپنی جان اور مال میں اپنا تصرف نہیں چاتا جتنا نبی کا تصرف چاتا ہے۔ اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنی درست نہیں، اکونکہ خو، کشی مراک نبی حکم کر سرقہ فرض ہے" (تذکیر الاخوان ص ۱۱۷)

كاذكر كريكتے ميں يا نهيں اور نتيجه كيا ہوگا؟

### ایک اور اعتراض

مفتی احمد یار خان نے شاہ اساعیل شہید کے حوالہ سے لکھا ہے۔

"الله تعالى كى شان يه ب كه جب جاب غيب دريافت كرك كسى بى جن فرشة بهوت كو الله تعالى كى شان يه ب كه جب جاب غيب دريافت كرك كسى بى جن فرشة بهوت كو الله خاء بهوت كو الله خاء المحت ص ١١٨)

جب كوكى بريلوى اس موضوع ير بات كرے تو اس سے مندرجہ ذيل سواات كرو۔ الكيان يرهى ہے؟

۲- کیا اس میں بیہ خط کشیدہ جملہ ای طرح موجود ہے؟

س۔ اگر یہ الفاظ اس ترتیب سے موجود نہیں تو تم نے یا تمہارے بروں نے یہ رو وہل کیوں کیا ہے؟

س - تقویہ الایمان کے الفاظ اگر اس معنی میں نص نہ ہوئے اور وہاں دوسرا احمال بھی ہوتے کیا تھی ہوئے اور دہاں دوسرا احمال بھی ہو توکیا تم غلط معنی پر ہی اصرار کرو گے یا اپنے اکابر کی غلطی یا مخالطہ کو تسلیم کرو گے؟

۵۔ اگر صحیح معنی سامنے آجانے کے بعد بھی شاہ صاحب پر تقید ہو تو اس کا معنی کیا ہے نہ ہوگا کہ شاہ صاحب کا نام لے کرتم لوگ خدا تعالیٰ کی توہین کرنا چاہتے ہو آ کہ تمماری جان بھی بچی رہے اور توہین بھی ہوتی رہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ؟

٢- كياشاه صاحب كي عبارت اتى بى ب يا آگے بيجے سے مرتط ب؟

# اس عبارت کی حقیقت

اس کو صحیح سیھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مولانا شہید رحمہ اللہ کی مکمل عبارت پیش کریں۔ مولانا فرماتے ہیں:

"قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ترجمه فرالي الله تعالى في سوره انعام مين كه الى پاس تنجيال غيب كى بين نهين جانتا ان كو مگروبى ف : لينى جس طرح الله صاحب في بندول كے واسطے طاہر كى چزين دريافت كرنے كو كي بين بتا دى بين جيسے آئكم ديكھنے كو كان سننے كو ناك سوتھنے كو زبان چكھنے كو باتھ

نولنے کو عقل سمجھنے کو اور وہ راہیں ان کے اختیار میں دی ہیں کہ اپنی خواہش کے موافق ان ے کام لیتے ہیں جیسے جب کچھ دیکھنے کو جی جاہا تو آنکھ کھول دی نہ جاہا تو آنکھ بند کرلی جس چیز کا مزہ : ریافت کرنے کا ارادہ ہوا منہ میں ڈال لیا نہ ارادہ ہوا نہ ڈالا سو گویا ان چیزوں کے وریافت کرے کو تنجیاں ان کو دی ہیں جسے جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے قفل اس کے اختیار میں ہو آ ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے اس طرح ظاہر کی چیزوں کو دریافت کر نینا لوگوں کے اختیار میں ہے جب چاہیں کریں جب چاہیں نہ کریں سو اس طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو جب جاہے کر کیجئے (بندوں کے اختیار میں ہر گز نہیں ہے بلکہ) یہ (غیب کا دریافت کرا دینا) اللہ صاحب ہی کی شان ہے کسی ولی و نبی کو جن و فرشتے کو پیرو شہید کو امام زادے کو بھوت و یری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں <sup>بخش</sup>ی کہ جب وہ چاہیں غیب کی بات دریافت کر لیں بلکہ اللہ صاحب اپنے ارادے سے مجھی کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے سویہ (اللہ تعالیٰ کے ) اپنے ارادہ کے موافق نہ ان (بندوں) کی خواہش پر چنانچہ حضرت پنیبر ماڑیا کو بارہا اس کا اتفاق ہوا ہے کہ بعضی بات کے دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ بات نہ معلوم ہوئی پھرجب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا تو ایک آن میں بنا دی چنانچہ حضرت کے وقت میں منافقول نے حضرت عائشہ پر تہمت کی اور حضرت کو اس سے برا رنج موا اور کی دن تک بہت تحقیق کیا پھر کچھ حقیقت نہ معلوم ہوئی اور بہت فكر وغم ميں رہے پھر جب الله صاحب كا ارادہ ہوا تو بتا ديا كه وہ منافق جھوٹے ہیں اور عائشة یاک بیں سو یقین رکھنا چاہیے کہ غیب کے خزانہ کی تنجی اللہ ہی کے پاس ہے اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی اور کوئی اس کا خزانجی نہیں گراینے ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہد بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں بکر سکتا اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی بید دعوی کرے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جب جاہوں اس سے غیب کی بات دریافت کر لول اور آئندہ باتوں کا معلوم کرنا میرے قابو میں ہے سو وہ بردا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدائی کا رکھتا ہے اور جو کوئی کسی نبی ولی کو یا جن و فرشتہ کو امام زادے کو پیرو شہید کو یا نجومی و رمال یا جفار کو یا فال دیکھنے والے کو یا برہمن شکونی کو یا بھوت ویری کو ایسا جانے اور اس ك حق مي يه عقيده ركھ سو مشرك مو جاتا ہے اور اس آيت سے مكر اور يہ جو وسواس آ تا ہے کہ بعضے وقت کوئی نجوی و رمال یا برہمن یا فٹکونی کچھ کمہ دیتا ہے اور وہ اس طرح ہو

جاتا ہے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت ہوتی ہے سویہ بات غلط ہے اس واسطے کہ بہت سی باتیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے اختیار میں نہیں ان کی الکل بھی درست ہوتی ہے بھی غلط اور یمی حال ہے استخارہ اور کشف کا اور قرآن مجید کی فال کا لیکن پنیمبروں کی وحی بھی غلط نہیں پڑتی سو وہ ان کے قابو میں نہیں اللہ صاحب بو قال کا لیکن پنیمبروں کی وحی بھی غلط نہیں پڑتی سو وہ ان کے قابو میں نہیں اللہ صاحب بو آپ چاہتا ہے سو دیتا ہے ان کی خواہش کھی نہیں چلتی قال اللہ تعالی قل لا بعد مر می السموات والارض الغیب الا الله وما یشعر ون ایان ببعثوں

ترجمہ کما اللہ صاحب نے لیعنی سورہ نمل میں کہ کمو نہیں جانتے جو لوگ ہیں آسانوں میں اور زمین میں غیب کو گر اللہ اور نہیں خبر رکھتے کہ کب اٹھائے جاویں گے۔

ف: یعنی اللہ صاحب نے پیغیر طائع کو فرمایا کہ لوگوں سے یوں کمہ دیں کہ غیب کی بات موائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا نہ فرشتہ نہ آدی نہ جن نہ کوئی چیز یعنی غیب کی بات کو جان لینا کسی کے اختیار میں نہیں اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اچھے لوگ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آوے گی اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب آوے گی۔ سو ہر چیز کا معلوم کر لیت " رتقویہ الایمان ص ۱۲ (اور یہ کر لیتا جو ان کے اختیار میں ہو تا تو یہ بھی معلوم کر لیت" (تقویہ الایمان ص ۱۲ معلوم ہوا ہے)

قار کین کرام صرف خط کشیدہ عبارات سے بات کمل نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہے کہ کلام آگے پیچے سے مرتبط ہیں اور بشرط انساف عبارت کا وہی مفہوم ہے جو ہم نے بین القوسین کلمات توضیحہ کو بردھا کرکیا ہے البتہ اس مقام پر دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔

۱ - عبارت کا حذف کرنا۔ جب اس پر دلیل موجود ہو قرینہ سے حذف شدہ کا علم ہو سکے یہ بالکل جائز ہے ارشاد باری تعالی ہے الا للہ الدین الحالص والذین اتحدوا من دونہ اولیاء ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی (سورہ زمر آیت ۳) اس کے اندر ما نعبد سے قبل قالوا محدوف ہے (دیکھیے نفیر الجلالین) مولوی احمد رضا خان صاحب نعبد سے قبل قالوا محدوف ہے (دیکھیے نفیر الجلالین) مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں بال خالص اللہ ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف آئی بات کے لیے پوجے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دس۔

خط کشیدہ عبارت "قالوا" محذوف کا ترجمہ ہے۔ اور اگر اس کو محذوف نہ مانا جائے تو

عبادت کی نسبت معاذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی اور هه ضمیر کا مرجع الدین اسم موصول ہوگا اور اس معنی کی خرابی کسی ذی فهم پر پوشیدہ نہیں ہے۔

لندا معنی کی تقیح کے لیے ہم نے وہ لفظ محدوف مانا ہے جس پر سیاق و سباق شاہد ہے کہ لا بحقی

۲ - شاہ صاحب کے کلمات " یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے" میں لفظ یہ اسم اشارہ اس کا مشار الیہ بظاہر "غیب کا دریافت کرنا" ہے اور یہ درست نہیں بلکہ اس کا مشار الیہ غیب کا دریافت کرانا اور اس کی اطلاع دے دینا ہے کیونکہ شاہ صاحب چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں "اللہ صاحب اپنے ارادہ ہے کبھی کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دیتا ہے پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں "مر اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں جتنا جس کو چاہے بخش سطروں کے بعد لکھتے ہیں "مر اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں جتنا جس کو چاہے بخش دے اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکر سکتا"

ان واضح تصریحات کے ہوتے ہوئے بھی یہ کمنا کہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے علم کو افتیاری یا حادث مانتے ہیں سراسر الزام ہے اور جب کسی کے کلام میں اچھا پہلو نکل سکتا ہو برے پہلو کو لے کر فتویٰ لگاتا کوئی دین کی خدمت تو نہیں ہے۔

البتہ یہ اشکال کہ خلاف ظاہر مشار الیہ یا مرجع متعین کرنا درست ہے یا نہیں۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ مرجع بھی ذکور ہوتا ہے ولالت مطابقی سے سمجھ آتا ہے جیسے ونادی نوح ابنہ اور بھی ولالت تضمنی سے سمجھ آتا ہے جیسے اعدلوا ھو اقرب للتقولی(اس کے اندر ھو کا مرجع عدل ہے جس پر اعدلوا ولالت تضمنی سے ولالت کرتا ہے۔

كيونكم [اعدلواع = [عدل + امر+انتم]

اور مجھی دلالت التزامی سے معلوم ہو آ ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلة المقدر کے اندر ضمیرانزلناہ کا مرجع القرآن ہے جو انزال سے التزاما" مفہوم ہو آ ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں الانقان ج ۱ ص ۲۲۳ مباحث فی علوم القرآن لمناع قطان ص ۱۹۸ البرمان للزرکشی ج م ص ۲۲)

چونکہ بندے کا علم عطائی ہے اس لیے جب اس کی طرف غیب کے دریافت کرنے کی افغیا" یا اثباتا" ہو گا جس کا علم فغیا" یا اثباتا" ہو گا جس کا علم فاتی ہے جلت الانسان سے خالق کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ ان ذکورہ باتوں کو۔

سجھنے کے بعد بشرط انصاف شاہ صاحب کی عبارت کا مفہوم وہی مانا پڑے گاجو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ معنی بالکل حق ہے اس کی پکھ آئید فرق مخالف بھی کرتا ہے مفتی نعیم الدین اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

توجے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے بغیراس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ (ص ۱۹۵) یہ واضح رہے کہ بندے کی طرف غیب جاننے کی نسبت نہ ہوگی بلکہ غیب کی خبرجاننے کی ہوگی۔

مفتی احمہ یار خان صاحب نے اس ساری عبارت کی جگہ خود یہ جملہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب چاہے غیب دریافت کر لے (جاء الحق ص ۲۱۸) جب عبارت ہی بدل گئ تو اصل مفہوم کون سمجھے گا۔ اس میں شاہ صاحب کا کیا قصور ہے۔ کفریہ جملہ بنا کیں تو احمہ یار خان گجراتی اور اس کی وجہ سے کافر کوئی اور ہو جائے نہیں بلکہ اگر کافر ہو گا تو عبارت وضع کرنے والا ہو گا۔

## أيك اور اعتراض

مفتی احمدیار خان صاحب لکھتے ہیں: نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپ گدھے اور بیل کے خیال میں دوب جانے سے بدتر ہے (صراط منتقیم مصنفہ مولوی اساعیل والوی۔ جاء الحق ص ۲۰۰)

اکثر جاتل تو یمال تک کمہ دیتے ہیں کہ دیوبریوں کے نزدیک نماز کے اندر نمی علیہ اللام کا خیال آجانا گدھے کے خیال آجائے سے بھر ہے۔ معاذ الله تعالی سبحانک هذا بهنان عظیم ن

جب اس مسئلہ بر محفقگو ہو تو مندرجہ ذیل سوالات کریں۔
۱- کیا آپ نے صراط مستقیم کو بردھا ہے؟
۱- کیا وہ ساری کتاب آپ کو سمجھ آتی ہے؟
۱- کیا ایر کتاب شاہ اساعیل شہید کی تصنیف ہے؟
اسا کیا اس کے اندر یہ مضمون صراحتہ" موجود ہے؟

۵- صرف ہمت اور خیال آنے میں کیا فرق ہے؟ ۷- نبی علیہ السلام یا فرشتوں کا خود بخود خیال آنا صراط منتقیم کی روسے کیسا ہے؟ ۷- نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟

٨- جو چيزين نماز مين خلل انداز بين ان كاكيا حكم بي؟

9 - نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں بنیادی تعلیم کیا تھی؟

۱۰ اگر ایسی کوئی عبارت نماز کے بارہ میں تہماری مل جائے تو کیا تھم ہوگا؟

ا۔ اپنے پیر جی کو اپنے سامنے کر کے نماز میں بھانا اس طرح کہ اس کا چرہ تمہاری طرف ہو یہ زیادہ بمتر ہے یا کسی جانور کو بطور سترہ بیٹا دینا؟

۱۲- صراط متنقیم کی یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر شاہ شہید کو جو کافرنہ کے وہ کیا ہے؟ کے وہ کیا ہے؟

۱۳ شاہ شہید کی عبارتوں کو کفریہ کمہ کر پھر فتویٰ کفرنہ دینے والا یا فتویٰ کفر سے رجوع کرنے والا کیما ہے؟

اس تمید کے بعد اگلی بات سنے۔

با اوقات انسان بظاہر برا کام کرتا ہے مگر عبادت اس سے فاسد نہیں ہوتی اس کے برعکس بھی اچھا کام خلل واقع کر ڈالتا ہے اس کی چند مثالیس ملاحظہ فرمائیں۔

دس درہم کی مقدار چوری ثابت ہونے پر قطع ید کی سزا ہے جبکہ لاکھوں روپے سود کھانے پر کوئی حد مقرر نہیں۔ کسی نے کہاء الله مع الله اس کے جواب میں نمازی نے نماز کے اندر بی لا الله الله الله کمہ دیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (نور الایصناح ص ۸۱) اس کے برعکس کسی نا محرم کے گانے کی کان آواز میں پڑگئی اور آدمی نے اس کو سمجھ بھی لیا یا اس کی طرف توجہ کرلی تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔

دیوار میں کوئی اشعار لکھے ان پر نظر پڑگئی تو نماز فاسد نہیں۔ ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر کھول کر پڑھنے لگا تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ کی حالت میں تمور مدینہ اور آب زمزم تاول کیا دوسرے نے روزہ کی حالت میں رشوت وصول کی یا شراب خرید لی اور اس کو بار بار سو تھنے لگا۔ پہلے کا روزہ فاسد ہو گا تو دوسرے کا نہیں۔

ایک آدمی نے روزہ کی حالت میں غیر محرم سے سوائے دخول وانزال مباشرت کی

دو سری نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں ہم بستری کرلی۔ پہلے کا روزہ فاسد نہیں دو سرے کا فاسد ہوگا۔

نماز کے اندر سترہ بے جان چیز کو بتایا جاتا ہے یا کسی جانور کو بٹھایا جاتا ہی نہ کہ کسی پیر صاحب کا اپنی طرف منہ کر کے کری پر بٹھا کیں کیا اس جگہ بے جان چیز پیر صاحب افضل قرار پائی؟ اگر مبحد نبوی علی صاحبہ العلاۃ والسلام میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو ایسی جگہ مل گئی جو روضہ نبویہ علی صاحبہ العلاۃ والسلام کے شال میں ہے تو اگر کسی انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی ہاڑھا کو بحدہ کر میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی ہاڑھا کو بحدہ کر میں اوٹ میں اوٹ میں اوٹ میں نماز اوا کرے ہمارے نزویک تو بمتریمی ہے کہ ایسے وسوسے کے وقت وہاں سے ہٹ کر کسی دیوار یا ستون کی اوٹ میں نماز اوا کرے ہمارے نزویک تو بمتریمی ہے کہ ایسے وسوسے کے وقت وہاں سے ہٹ کر کسی دیوار یا ستون کے پاس یا عام لوگوں کے پیچھے نماز اوا کرے کیونکہ روضہ مقدسہ کے شال میں دیوار یا ستون کے پاس یا عام لوگوں کے پیچھے نماز اوا کرے کیونکہ روضہ مقدسہ کے شال میں اس کے دل میں جو سجدہ کا وسوسہ پیدا ہوا ہو وہ خطرناک ہے دو سری جگہ یہ وسوسہ پیدا نہ ہو گا اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو چونکہ اس کی تعظیم انسان کے دل میں نہیں ہے اس لیے وہ فرا" رفع ہو جائے گا۔

اس طرح اگر نمازی کے سامنے دیوار پر بودے یا پھول ہوٹے بنے ہوں تو یہ اس سے بمتر ہے کہ اس کے سامنے کسی انسان کی تصویر ہو اور اگر کسی پیرکی یا دینی استاد کی تصویر ہو تو اور برا ہے کیونکہ تعظیم کے وقت عبادت کا وسوسہ آ سکتا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ صراط متنقیم کے اندر خیال آنے کی بحث نہیں ہے بلکہ عدا" پختہ خیال لانے اور جمانے کی بحث ہے اب آپ طاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی مخض نماز کے اندر عدا" بیل یا گدھے کا خیال جماتا ہے تو اس کا نفس ہی اس کو طامت کرنے گئے گا اور نماز کے اندر یہ خیال جمنے نہ دے گا۔ اس کے برخلاف کسی نیک ہستی کا خیال نماز میں جمائے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے جان بوجھ کر توجہ ہٹائے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے اصل مقصد یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ سے اس کی توجہ ہٹ جائے اس باریک تلتے کی وجہ سے مقصد یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ سے اس کی توجہ ہٹ جائے اس باریک تلتے کی وجہ سے ایک صرف ہمت کو زیادہ برا کما ہے۔ ہیں جس کو مرغ بلاؤ اور گیارہویں کے حلوے کے خیال میں مزا آئے گئے اور توجہ اوھر سے نہ ہے 'وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ ہم تو ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہیں۔ ہم تو ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کو اللہ تعالی کے نیک بندوں سے بہت محبت ہے ان کو یہ سمجھانا مقصد سے مخاطب ہیں جن کو اللہ تعالی کے نیک بندوں سے بہت محبت ہے ان کو یہ سمجھانا مقصد

ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے جس کا مظر نماز ہے نماز کی اصل روح اخلاص و احسان ہے اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔

اگر اس پر بھی ہے نہ مانیں تو ان ہے کہیں کہ تم لوگ نماذ کے اندر اپنی سامنے بے جان چیز محراب یا سترہ یا دیوار کیوں کرتے ہو اپنے پیر کو کرس پر بٹھالیا کرد۔ اس کی تصویر قبلہ میں کیوں نہیں لگا لیتے احمد رضا خان کا فتوئی بھی اس کو دکھا ئیں اور اس کی وضاحت طلب کریں۔

نماز میں اگر عورت کی شرم گاہ پر نظر پڑھ جائے جب بھی نماز اور وضو میں خلل نہیں گر عورت کی مائیں بیٹیاں اس پر حرام ہو جائیں گی جبکہ فرج داخل میں نظر شہوت پڑتی ہو گر وضوء نماز جب بھی باطل نہیں (العطایا النبویہ فی الفتادی الرضویہ ج اص ۲۵٬۵۵) گر وضوء نماز جب بھی باطل نہیں (العطایا النبویہ فی الفتادی الرضویہ ج اص ۲۵٬۵۵) ایک شبہ کا ازالہ

بعض جابل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نی علیہ السلام نے ہمیں دین پنچایا ہے آپ ہارے اور خدا کے درمیان واسط ہیں اس لیے آپ کا تصور کرنا۔ آپ کو پکارنا یا اللہ یا رسول کمنا اللہ نی وارث کمنا جو اللہ رسول چاہے کمنا بالکل جائز ہے ویسے بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے ورفعنا لک ذکر ک اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے گر فرق مراتب کے ساتھ لا المه الا الله میں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہو گا اس کے ساتھ ومحمد نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو خالق کما تو نی علیہ السلام کو بھی خالق کما جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ مانا تو نی علیہ السلام کو بھی اللہ کمہ دیا جائے ہرگز نہیں۔ تو جب اللہ فرمائیں وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا " تو ہم یا اللہ مد کے ساتھ کسی کو کیوں بکارنا جائز مان لیس کیا یہ تحریف فی الدین نہیں ہے ؟

الله تعالى نے اپ بارے میں فرمایا ہے وما نشاء ون الا ان یشاء الله ونحن الوار ثون غیر کے لیے کس ولیل سے ان کو ثابت کریں گے۔

دوسری بات سے کہ یہ لوگ درس اور مدرس نیز تعلیم اور معلم کا فرق نہیں کر رہے۔ حساب کے استاد کی خوشی اس چیز میں ہے کہ سوال کا جواب درست دیا جائے ۲+۲ کے جواب میں ایک کما جائے تو استاد خوش ہو گا۔ ۲-۳ کے جواب میں ایک کما جائے تو استاد

خوش ہو گا اور جب استاد کا نام پوچھا جائے تو نام بتانا ہو گا۔ اگر ۲+۲ کے جواب میں استاد کا نام ہی بتایا ہو گا۔ اگر ۲+۲ کے جواب میں استاد کا نام ہی بتایا جائے اس طرح ۲-۳ کے جواب میں استاد ہی کو یاد کیا جائے تو استاد ہر گز راضی نہ ہو گا اور نہ ہی اس کی تعلیم کا یہ منتاء ہے۔

آریخ کا استاد تب خوش ہو گا جب پاکستان کا بانی مجمد علی جناح کو بتایا جائے اور اگر جواب میں استاد ہی کا نام ذکر کریں تو نہ نمبر ملیں کے اور نہ ہی استاد راضی ہو گا اس طرح نبی کریم ملائظ نے ہمیں جس طرح مقام الوہیت اور مقام رسالت سمجھایا ہے اس طرح سمجھنے میں آپ کی خوشی ہے۔

قرآن نے نماز کو صرف اللہ ہی کے لیے بتایا ہے ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و کمه ویجے کہ بالقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا میرا مرتاسب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے سارے جمان کا"

نیز فرمایا واعبد وا الله ولا نشر کوا به شیئا "اور الله کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه کرد"

نیز فرایا فمن کان پر جو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا "ولا پشرک بعبادة ربه احدا" ( "توجو فخص این رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو ایکھے عمل کرتا رہے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے"

اس موضوع پر آیات واحادیث بمت زیادہ ہیں بتلائے کیا یہ درس نبوی نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک کی ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی؟ کیا اس تعلیم کے اندر نماز کو خدا کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا؟ نماز میں قصدا" تعظیم کرتے ہوئے نبی علیہ السلام بی کا تصور قائم کرنا کیا یہ روح نماز کے خلاف نہیں ہے اور کیا اس کی مثال ایسے نہیں ہے جینے ۳ + ۵ کا جواب احمد رضا ہو۔ تممارے اس کام سے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کیے حاصل ہو سکتی ہے جبکہ یہ چیز آپ کے درس کے خلاف ہے۔

لطیفہ: ایک آدمی جلد سازی کرنا تھا گر تھیج کرنے کا شوقین تھا ایک مخص نے اسے ایک عدد قرآن پاک کا نسخہ دیا اور کہا یہ کلام خداوندی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ یہ بالکل حق ہے اس نے وعدہ کرلیا جب جلد لینے آیا تو پوچھا تو نے ردو بدل تو نہیں کیا اس نے جواب دیا بالکل نہیں صرف اتی بات ہے کہ میں نے دیکھا اس کے اندر کسی مگہ شیطان نے جواب دیا بالکل نہیں صرف اتی بات ہے کہ میں نے دیکھا اس کے اندر کسی مگہ شیطان

Desturduloorks.Wordpress. کا لفظ ہے کمیں فرعون کا کمیں ہامان کا بھلا کلام خداوندی کے بیہ کمال لائق ہیں میں نے ان لفظوں کو کاٹ کر کسی جگہ اپنا نام لکھ دیا کسی جگہ اپنے باپ کا کسی جگہ تیرا نام کسی جگہ تیرے باپ کا۔

میں حال ان لوگوں کا ہے بغیرولیل کے اثبات کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ثابت الی چزیں کرتے ہیں کہ خدا کی بناہ۔

انبیاء و اولیاء کے لیے حاجت روا مشکل کشا حاضر ناظر اور عالم الغیب کاعقیدہ رکھنا گویا ان کو نبی ولی نہ ماننے کے متراوف ہے اس لیے کہ نبی کریم مالیکم مارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ امت کے لیے صبر شکر اور حیاء میں کامل نمونہ تھے۔ حاجت روا مشکل کشا اور فریاد رس بھلا صابر و شاکر ہو تو کیوں کر۔ اللہ تعالی کا صبور و شکور ہونا اور معنی میں ہے پھر آگر نی کے لیے ہر ہر چیز کا دیکھنا اور جاننا مانا جائے اور اولیاء کے لیے بھی تو اس کا مطلب سے ہوا کہ اولیاء سارے جمال کی فلمیں اور ڈانس معاذ اللہ دیکھتے ہیں ہم بسری کے وقت معاذ اللہ حاضر ہیں تو یہ غض بھر کا حکم مسلمان کی جاسوسی نہ کرنے کا حکم کیا ہم گنہ گاروں کے لیے ہی ہے کیا اس چیز میں انبیاء کے اندر کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ، حضرت عائشہ تو یہ فراتى بين مارايت منه ولا راى منى (بحواله المرقاة ج ٢ ص ٢٠٣) ني كريم ماليم توكوارى لڑک سے زیادہ با حیاتھ (بخاری ج ۲ ص ۵۱۸ تحقیق فواد عبد الباقی۔ مسلم ج ۲ ص ۲۵۵) مگر مولوی عمر اچھروی تو لکھتے ہیں ثابت ہوا کہ حضور اکرم طابیع زوجین کے جفت ہونے کے وفت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں (مقیاس حنفیت ص ۲۸۲)

احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں "سیدی احمد سجلماسی کے دو بیویاں تھیں سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک ہوی کے جاگتے دو سری سے ہم بسری کی پیہ نهیں چاہیے عرض کیا حضور اس وقت وہ سوتی تھی فرمایا سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈال دی تھی عرض کیا کہ حضور کو کس طرح علم ہوا فرمایا جمال وہ سو رہی تھی کوئی اور بلنگ بھی تھا عرض کیا ہاں ایک بانگ خالی تھا فرمایا اس پر میں تھا (اس کے بعد احمد رضا صاحب فرماتے ہیں) تو کی وقت شخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے" (ملفوظات ص ١٦٩)

یہ نظریات ہیں ان لوگوں کے اہل اللہ کے بارے میں جس چیز کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے تعنی کسی عاقل بالغ انسان کے سامنے جماع کرنا تعطا" حرام ہے مگر ان لوگوں کے بال سے نبوت و ولایت ہے آگر کی نبوت ہے تو پردہ کیما؟ نبی علیہ السلام تو اسوہ حنہ ہیں۔ ہیں۔

علاوہ ازیں حضرت عائشہ کا قول ما رایت منہ ولا رای منی صادق ہوگایا ان کے بیہ ملفوظات عقیدہ کس بات پر رکھا جائے۔ حضرت عائشہ تو یہ فرمائیں کہ جناب رسول مقبول مقبول مقبول سے میرا سر نہیں دیکھا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ الله ماری ماؤں بہنول کا بچھ پوشیدہ ہی نہیں۔ حضرت عائشہ ولیہ تصیں۔ تممارا ولیہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ ایسے مقام پر حاضر ناظر ہوتی ہے یا یہ منصب صرف ولی کا ہے؟ بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ ایسے مقام پر حاضر ناظر ہوتی ہے یا یہ منصب صرف ولی کا ہے؟ یہ بھی بتایا جائے کہ جس طرح اولیاء مردوں کو اس حالت میں وکھے سے ہیں کیا ان اولیاء کے پیر بھی ان کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ پھر تو یہ اولیاء نہ رہیں گے بلکہ بے حیاؤں کا گروہ ہوگا۔ کبرت کلمہ نخر سمی افواھہم ان یقولون الا کذبا ©

صدیث اور فقہ کی کتابول میں واضح طور پر نستر عندالجماع کے موکد ادکامات موجود ہیں گر خدا جانے اولیاء کو کسی وقت اس تھم سے نجات مل جاتی ہے۔ شاگرد: شاید ان کے نزدیک اولیاء مکلف نہ ہوں۔

استاد: اول تو ہم شریعہ اسلامیہ کے پابند ہیں احمد رضا کے دین و فرہب کے نہیں دو سرے یہ کہ جن لوگوں کو احمد رضا خان صاحب نے بالقطع والیقین کافر مطلق لکھا ہے ان میں ایک وہ جھوٹا صوفی ذکر کیا ہے جو یہ کھے کہ جب بندہ عارف باللہ ہو جاتا ہے تکالیف شرعیہ اس سے ساقط ہو جاتی ہیں (اعلام الاعلام ص ۱۷)

جس طرح انہوں نے اولیاء کو اس نازک موقعہ پر حاظر ناظر مانا ہے تو ان کے نزدیک اولیاء میں اور شیاطین میں صرف ایک فرق باتی رہ گیا ہے اور عین ممکن ہے وہ بھی کی کے نزدیک نہ ہو۔ اس فرق کی طرف اشارہ نیل الاوطار کی مندرجہ ذیل روایت میں موجود ہے مزید وضاحت ہم نہیں کر سکتے۔ روایت یہ ہے۔ عن مجاهدان الذی یحامع ولا یسمی بلتف الشیطان علی احلیلہ فیحامع معہ (نیل الاوطار باب النسمیة والنسنر عندالجماع (3۲ ص ۱۹۵)

یہ بھی واضح رہے کہ صراط متنقم شاہ شہید کی تصنیف نہیں جیسا کہ مفتی احمد یار خان نے کمہ دیا بلکہ وہ سید احمد بریلوی کے ملفوظات ہیں جن کو شاہ صاحب اور مولانا عبدالحی نے

جمع کیا ہے اور جس حصہ پر یہ اعتراض ہے وہ مولانا عبدالی کا جمع کردہ ہے گر بریلوی حضرات سید احمد شہید پر فتوئی نہیں لگاتے جبکہ حضرت تعانوی یا کسی اور بزرگ کے ملفوظات مل جائیں تو اس بزرگ کو برا کہتے ہیں جامع کو نہیں سید احمد بریلوی کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ان کے نزدیک کی مسلمان تھے بلکہ یہ وجہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان کے ساتھ بریلوی لگا ہوا ہے اس لیے سید لگا ہوا ہے چونکہ مفتی صاحب یعنی احمد رضا صاحب کے ساتھ بریلوی لگا ہوا ہے اس لیے سید احمد بریلوی اس کے فتوئی کفر سے محفوظ رہ گئے یہ ہے ان کا تقویٰ اور احتیاط۔ اور ممکن ہے کہ سید صاحب کو مومن ہی جانتے ہوں کیونکہ انوار سلطعہ ص ۱۳۰۰ میں ان کو مرشد برحق کھا ہے۔

نكته ممه

جو الزامات خان صاحب نے اکابر علماء ویوبند پر لگائے ہیں خدا کی قدرت دیکھیے اس سے زیادہ بوئے گناہ میں خود مبتلا ہیں۔

حضرت نانوتوی پر الزام ہے کہ انہوں نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا ہے جبکہ خود مرتے وقت یوں وصیت کر گئے۔ "حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو اور میرا دین و ندہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے" (وصایا شریف ص ۱۰)

بتلائیے شریعت کے مقابل اپ دین و ذہب کی پابند رہنے کی تاکید کیا ہے دعویٰ نبوت سے کم ہے۔ اگر خان صاحب شریعت کے مقابل اپنا دین و ذہب ذکر نہ کرتے تو شاید کوئی یہ تاویل کر لیتا کہ ان کی کتابوں میں شری احکام ذکور بیں گر اب یہ تاویل ہر گز نہیں چل عتی۔

حفرت خلیل احمد سمار نبوری پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے شیطان کے علم کو نبی علیہ السلام کے علم سے زیادہ کہا معاذ اللہ تعالی جبکہ انوار ساطعہ کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ بریلوی حضرات شیطان کو ہریاک ناپاک جگہ مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو صرف مجلس میلاد میں۔

خان صاحب نے حضرت شاہ اساعیل شہید کی خلاف جو چیزیں منسوب کی ہیں ان میں

سے چند ریہ ہیں۔ "یمال صاف اقرار کر دیا کہ اللہ عزوجل کی بات واقع میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں" (الکو کمیز الشہابیہ ص ۱۲) دو سری جگہ ہے اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدائے پاک کی ذات پر بھی روا ہے جن میں کھانا' بینا' سونا' یاخانہ پھرنا پیٹاب کرنا' جلنا ڈوبنا مرنا سب کچھ داخل (ص ۱۵)

ای قول میں صاف بتایا کہ جن چیزوں کی نفی سے اللہ تعالیٰ کی مرح کی جاتی ہے وہ سب باتیں اللہ عزوجل کے لیے ہو سکتی ہیں ورنہ تعریف نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے سونا او گھنا' بہکنا بھولنا' جورو' بیٹا' بندوں سے ڈرنا' کسی کو اپنی بادشانی کا شریک کر لینا ذات و خواری کے باعث دوسرے کو اپنا بازو بتانا وغیرہ سب کچھ روا ٹھمرا کہ ان سب باتوں کی نفی سے اللہ تعالیٰ کی مرح کی جاتی ہے (ص ۱۲ کا)

مسلمانو تم نے دیکھا کیسی خبیث و نلیاک وجہ کے خیلے سے اس شخص نے تمہارے پیارے نبی مالیلم کو گال دی (ص ۳۹)

پھراپے خیال سے سر کفریات شار کر کے لکھتے ہیں۔

"تو اب ان کفریات کو خواہ ستر کیسے ستر ہزار کفریات ٹھمرائے اور کیوں نہ ہو وہاں عمر بھر کی کمایا تھا پڑھا لکھا سب اسی میں گنوایا تھا مشقیں چڑھیں تھیں۔ ایک ایک قول میں ہزار ہزار کفرید بول جاتا وہاں کیا بات تھی" (الکو کبد الشابیہ ص ۱۰)

حفرت شاہ شہید کے بارے میں احمد رضا خان کے کچھ خیالات من لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ استے برے کافر کے بارے میں خان صاحب فتوی کفر کیا دیتے بیچارے اپنے فتوول کی زد میں آگئے۔ اپنے رسالہ اعلام الاعلام (جو ۲۰۱۱ھ میں لکھا گیا) میں حضرت شاہ شہید پر فتوی کفرلگا دیا۔ اس کے کئی سال بعد ۱۳۱۲ھ کو الکو کہۃ الشہابیہ کھی۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں

"بالحمله ماہ نیم ماہ ومر نیمروز کی طرح ظاہر وزاہر کہ اس فرقہ متفرقہ یعنی وہابیہ اساعیلیہ اور اس کے امام نافرجام پر جزما" قطعا یقینا اجماعا" بوجوہ کثیرۃ کفرلازم اور بلا شبہہ جماہیر فقہاء کرام واصحاب فتوی اکابر واعلام کی تصریحات واضحہ پر بیہ سب کے سب مرتد کافر باجماع ائمہ ان سب پر اپنے تمام کفریات ملعونہ سے بالتصریح توبہ ورجوع اور از سر نو کلمہ اسلام پڑھنا

فرض وواجب" (ص ٦٢)

اس کے فورا" بعد دیکھو خداکی قدرت کسی ظاہر ہوئی کہ خود ہی خان صاحب نے لکھا "اگرچہ ہمارے نزدیک مقام اختیاط میں اکفار سے کف اسان ماخوذ ومختار ومرضی ناسب" (ص ۱۲)

اگر واقعی شاہ صاحب نے یہ باتیں کی ہوتیں تو خان صاحب یقیناً فتوے پر قائم رہتے اور اگر ان مضامین کے ہوتے ہوئے فتوی نہیں دیا تو خود ہی اپنے فتوے سے کافر ہیں۔

بعض بربلوی اس تعارض کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ شاہ اساعیل شہید نے اپنے غربب سے مرنے سے قبل رجوع کر لیا تھا۔ یہ بالکل افتراء ہے۔ کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی احمد رضا خان صاحب نے اس توبہ کا کمیں ذکر کیا۔ دلیل ہو تو پیش کریں۔

### مسئله امكان نظيرو عموم قدرت

بریلوی حضرات جن مسائل میں الجھتے ہیں ان میں ایک مسلہ ہے جس کو ہم لوگ عموم قدرت سے اور بعض امکان کذب سے تعبیر کرتے ہیں۔ہارے نزدیک اللہ تعالی اپنے ہوئے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا اور اپنے اختیار سے پورا کرے گا۔ مطبع کو جنت میں اور عاصی کو دوزخ میں حسب وعدہ ضرور لے جائے گا گر اس کی قدرت میں ہے کہ مطبع کو دوزخ میں اور عاصی میں جنت میں لی جائے گر وہ ایسا کرے گا نہیں۔ اللہ تعالی نے نبی کریم مطبع کو خاتم الانبیاء بنایا آپ سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو گا۔ گر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو ہے کہ آپ جیسا نبی پیدا کر دے گر بریلوی حضرات اس کا انکار کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان گراتی لکھتے ہیں۔

### دبوبندى عقائد

حضور علیہ السلام کا مثل و نظیر ممکن ہے (یکروزی مصنفہ مولوی اساعیل صاحب وہلوی مطبوعہ فاروقی ص ۱۲۲۳)

#### اسلامي عقائد

رب تعالی بے مثل خالق ہیں اور اس کے محبوب بے مثل بندے وہ رحمتہ للعالمین

شفیع المذنبین بی ان اوصاف کی وجہ سے آپ کا مثل محال بالذات ہے (دیکھو رسالہ امتناع النظیر مصنفہ مولانا فضل حق خیر آبادی) (جاء الحق ص ۳۱۹)

مفتی صاحب کو چاہئے تھا کہ اسلامی عقیدہ کے اثبات کے لیے کوئی قطعی دلیل پیش کرتے مولانا فضل حق خیر آبادی کسی قطعی دلیل کا نام نہیں ہے نیز وہ ہمارے نزدیک جمت نہیں ہیں بلکہ وہ شاہ اساعیل شہید ؓ کے بعد ہوئے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کے پاس کوئی قطعی دلیل ہوتی تو پیش کرتے قار مین اس مسلہ پر دلائل تقید متین میں ملاحظہ کریں ہم بالاختصار چند اشارے دیتے ہیں۔

بریلوی حضرات کے نزدیک نبی علیہ السلام کی نظیراور مثل خدا تعالی کی قدرت ہی میں اسیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر نبی علیہ السلام کی مثل داخل نہیں مانتے۔ بریلوی حضرات یہ بتلا نبی کہ جس وقت اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا کیا اس وقت اللہ تعالی آپ جیسے زیادہ افراد پیدا کرنے پر قادر تھا یا نہ تھا؟ کیا خاتم الانبیاء بنانے کے بعد قدرت ختم ہوگی یا پہلے ہی نہ تھی؟ ارشاد باری ہے افعیبا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق حدید

پھریہ بتائیں کیا نبی علیہ السلام کے علاوہ دو سرے انبیاء کی نظیر ممکن ہے یا نہیں؟ کیا اس زمانہ میں حضرت موی کی نظیر تحت القدرہ ہے یا نہیں؟ اگر تحت القدرت ہے تو کیا جس طرح موی کے بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا موی کی نظیر کو فرض کرنے کی صورت میں اس نظیر کے بعد آخری نبی کی نظیر کو فرض کرنا پڑے گایا نہیں؟

کیا اس زمانہ میں آنخضرت طائع کے آباؤ اجداد میں سے کسی کی نظیر تحت القدرت ہے یا نہیں اس کو ممکن ملنے کی صورت میں اس کی اولاد میں آنخضرت طائع کی نظیر کو فرض کرنا تولازم نہیں آجا آ؟

کیا حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کی اولاد کی نظیر تحت القدرة ہے یا نہیں اور کیا ان کو تحت القدرة ہے یا نہیں اور کیا ان کو تحت القدرة تسلیم کرنے سے ان کے والد یا سسریا نانا کو نبی علیہ السلام کی مثل فرض تو نہیں کرنا ہو گا۔

احد رضا خان صاحب کی ولادت ۱۲۷۲ھ کو ہوئی اس وقت ۱۲۲۱ھ ہے یہ بتلایا جائے کیا احمد رضا خان صاحب کی نظیر ممکن ہے یا نہیں اگر آج اس کی نظیر تحت القدرت ہے تو

کیاجس طرح احمد رضا خان صاحب سے ۱۲۷۲ سال قبل نبی علیہ السلام کی بجرت مانی جاتی ہے تو کیا احمد رضا خان صاحب کی نظیر کے لیے بھی آج سے ۱۲۷۲ سال قبل یعنی ۱۳۲۲ھ میں نبی علیہ السلام کے نظیر کی بجرت تو مانی لازم نہیں آ جاتی؟

اگر ان چیزوں کو ممکن مانا جاتا ہے تو وارد شدہ سوالات کا جواب دیا جائے اور اگر یہ کما جائے کہ ان سب کی نظیر تحت القدرة نہیں تو قدرت کس چیز پر ہوئی۔ واللّه المستعان۔ اور اگر ان سب کی نظار پر قدرت کو مانتے ہوئے بھی عقیدہ ختم نبوت میں کوئی خلال نہیں اور یقینا نہیں تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے امکان نظیر کا عقیدہ کیوں خلاف شرع بن جاتا ہے؟

فائده ممه

حضرت شاہ اساعیل شہید رمایلید نے تقویہ الایمان میں شفاعت کی اقسام بیان کرتے ہوئے لکھا ہے

"اس شمنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک تکم کن سے چاہے تو کروڑوں نی اور دلی اور جن اور فرشتہ جبریل اور محمد الجائظ کے برابر پیدا کر ڈالے اور ایک دم میں سارا عالم عرش تک الث بلیث کر ڈالے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کرے کہ اس کے تو محض ارادے ہی سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔" الخ (تقویہ الایمان ص ۲۱)

اس زمانہ کے اہل بدعت کو تقویہ الایمان نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس کے ٹھوس دلاکل کا جواب ان کے بس کی بات نہ تھی۔ عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یا تو نا کمل عبارتوں کا سمارا رہیا ہی طرح زلزلہ کے مصنف نے کیا ہے اور یا صحیح عبارت کو غلط انداز میں پیش کیا چنانچہ انہوں نے کما کہ مندرجہ بالا عبارت میں شاہ صاحب نے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ شاہ صاحب نے ان لوگوں کے اعتراضات کے جواب میں رسالہ میروزی تھنیف فرمایا جیساکہ شاہ صاحب نے میروزی کے شروع میں ذکر کیا۔

احد رضا خان نے اپنے قاوی میں رسالہ یکروزی کا حوالہ دے کر حضرت شاہ صاحب کی طرف ایسے ایسے عقائد منسوب کیے ہیں جن کا شاہ صاحب تو کیا عام مسلمان کو بھی وسوسہ تک نہیں آیا۔ نمایت پریشانی کے ساتھ چند سطریں پیش کر رہا ہوں۔

خان صاحب بربلوی لکھتے ہیں

"وہانی ایسے کو خدا کتا ہے جے مکان وان جست اہیت ترکیب عقلی سے پاک کتا برعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے۔ اس کا سجا ہونا کچھ ضرور تنیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کہ جس کی بلت پر اعتبار نہیں نہ اس کی کتاب قابل استناد نہ اس کا دین لائق اعماد۔ ایسے کو جس میں ہر عیب ونقص کی مخبائش ہے جو اپنی متیعیت (برائی) بی (بی ہوئی) رکھنے کو قصدا" عیبی بننے سے بچنا ہے جاہے تو ہر گندگ میں الدہ ہو جائے ایسے کو جس کاعلم حاصل کیے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کاعلم اس کے اختیاد میں ہے جاہے تو جائل رہے ایسے کو جس کا بھکنا' بھولنا' سونا' او تھینا' غافل رہنا' ظالم ہونا حتی کہ مرجانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا بیشاب کرنا یافانہ بھرنا ناچنا تھرکنانٹ کی طرح کلا کھیلنا عورتوں سے جماع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا حتی کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا کوئی خباشت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نمیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی اور زنی کی علامتیں (آلہ تناسل شرم گاہ) بالفعل رکھتا ہے صد نہیں جوف دار کھل (کھوکھلا) ہے سبوح قدوس نہیں خشی مشکل ہے یا کم سے کم اینے آپ کو ایبا بنا سکتا ہے اور میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے ڈبو بھی سکتا ہے زہر کھا کریا اپنا گلا مھونٹ کر بندوق مار کر خود کشی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ جورو بیٹا سب ممکن ہے۔ بلکہ مال باب بی سے پیدا ہوا ہے۔ ربوی طرح چھیانا سمنتا ہے برمهای طرح چو کھا ہے ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے جو بندول کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے کہ کمیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں۔ بندوں سے چرا چھیا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے۔ ایسے کو جس ی خبر کھے ہے اور علم کھے۔ خبر کی ہے تو علم جھوٹا۔ علم سچاہے تو خبر جھوٹی۔ ایسے کو جو سزا دين ير مجبور ب نه دے تو ب غيرت ب-" (العطليا النبويه في الفتاوي الرضويه ج اص 29 طبع سي دار الاشاعت علوبيه رضوبيه و مكوث رود فيصل آباد)

حفرت امام الل سنت دامت بركاتم اس عبارت كى بابت لكفت بي

"ہر شریف اور باحیا انسان اس گندی عبارت کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا دنیا کی کوئی گندی گلل ایسی رہ جاتی ہے جو خان صاحب نے پروردگار عزشانہ کو نہ دی ہو؟ (معاذ الله تعالی) تعالی ثم معاذ الله تعالی)

اور ملاحظہ سیجے کہ شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کر کس دریدہ درہنی کا جُوت خان صاحب نے دیا ہے اور گندی اور ناپاک عبارت کے حاشیہ پر حضرت شاہ اساعیل شہید ریا ہے کہ کتاب کیروزی وغیرہ کے جھوٹے حوالے دیے ہیں۔ اور بعض دیگر حضرات کی بعض کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں گران ناپاک و خبیث باتوں میں کوئی ایک بات بھی ان بزرگوں کی کے حوالے بھی دیے ہیں گران ناپاک و خبیث باتوں میں کوئی ایک بات بھی ان بزرگوں کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب کچھ خان صاحب کی طبیعت اور پید کی پیداوار ہے" (عبارات اکابر ص ۲۵)

شاكرد: استاد جي آخر ان باتون كا پس منظر كيا ہے؟

استاد: پس منظر اہل اسلام کا ہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہے گراییا کرے گا نہیں۔ یہ عقیدہ تو عین توحید ہے۔ جناب خان صاحب نے اس عقیدہ کو بنیاد بنا کر یہ ساری گالیاں دے ڈالیں۔ اگر بالفرض یہ عقیدہ غلط بھی ہو تا تب بھی خان صاحب اس عبارت کے بخرم بی قرار پاتے۔ اور ان کی مثال اس بے وقوف کی طرح ہوتی ہے جس کی مال کو کوئی آدمی گلدی گالی دے مثلا یوں کے کہ تیری مال اس ویلی ولی ہے۔ وہ بے وقوف اپنی مال یا بھائیوں کے پاس جا کر اس گالی کو مکمل طور پر کھول کر بیان کرنے گئے اور یوں کے کہ اس شاتم نے ہماری مال کو زانیہ کما' اس نے کما کہ وہ بغیرت ہے' اس نے یہا کہ اس نے ہماری مال سے بے حیائی کی ہے' اس نے کما کہ وہ ہماری ام نے ایک ایک کر کے لباس اثارا پھر یہ کیا وہ کیا۔ اور ایک گفتہ کیا اس نے کما کہ ہماری ام نے ایک ایک کر کے لباس اثارا پھر یہ کیا وہ کیا۔ اور ایک گفتہ زنا' ناچ گانا اور دو سرے امور کی تغییلات بیان کر کے نبست اس کیا وہ کیا۔ اور ایک گفتہ زنا' ناچ گانا اور دو سرے امور کی تغییلات بیان کر کے نبست اس ناقل کو۔ بلکہ عقلند یہ کے گا کہ گائی تو دے رہا ہے۔ بس یہی حال جناب خان صاحب کا ہا ناقل کو۔ بلکہ عقلند یہ کے گا کہ گائی تو دے رہا ہے۔ بس یہی حال جناب خان صاحب کا عال تو اس بیٹے کی طرح ہے جو دو سروں پر الزام لگا کر اپنی مال کو ہر طرح کی گالیاں شرکرکے نا تا رہتا ہے۔

خان صاحب کی عبارت پر غور کریں

"وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے" الح کویا خان صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہابی جس کو خدا کہتا ہے۔ اب ان کہتا ہے وہ ان اوصاف سے موصوف ہے اور وہابی تو اللہ تعالی ہی کو خدا کہتا ہے۔ اب ان دونوں تضیول سے قیاس منطقی یوں سے گا

وہائی اللہ تعالی کو خدا کہتا ہے اور خدا تعالی معاذ اللہ ان صفات سے موصوف ہے۔ بتائیں گالی دینے والا کون ہوا؟ شاہ صاحب با احمد رضا خان؟ . ندرنیپ

س: بربلوی مولوی اعتراضات سے بیخنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟

س: بریلویوں سے اصولی گفتگو کا طریقہ ذکر کریں۔

س: غیرمسلم کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

س: حضرت نانوتوی را الله نے اغیار کے سامنے نبی علیہ السلام کی فهم و فراست اور آپ کے اخلاق عالیہ کو کس طرح ثابت کیا؟ باحوالہ پیش کریں۔

س: الله تعالى بى مستحق عبادت ہے، حضرت نانوتوى كے الفاظ ميں اس كو ثابت كرس-

س: انتصار الاسلام سے ختم نبوت کی عقلی دلیل نقل کریں۔

س: جو لوگ علماء دیوبند کو نبی علیہ السلام گتاخ بتائیں' ان ہے کیسے گفتگو کی جائے؟

س: سی بات ثابت کریں کہ برطوبوں کے عقائد سے نبی علیہ السلام کی گتافی لازم آتی ہے۔

س: بربلوبوں کو اللہ تعالی ہے محبت ہے یا نہیں اور کس طرح؟

س: غيرالله سے مافوق الاسباب مدد مانكنے بر عفقگو كا طريقه تحرير كريں۔

ں: علم غیب کی تعریف کریں اور اس موضوع پر جانبین کا مسلک ذکر کر کے سختگو کا طریقہ ذکر فرمائیں۔

س: فریق خالف سے یہ ثابت کریں کہ علم غیب ذاتی اور بلا واسطہ بی ہو تا ہے۔

مفتی احمد یار خان نے ہمارے اکابر پر جاء الحق میں کمیا الزام لگائے؟ منظم برملوی نے حضرت گنگوہی ریلیجہ پر کیا الزام نگایا' اس کی کیا حقیقت س: حضرت نانوتوی میلید نے تحذیر الناس ص ۱۴ اور ص ۲۸ میں کیا فرمایا اور ﴿
فاضل بریلوی نے کیا دھاندلی کی؟

س: تخذیر الناس کی عبارات پر مفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز متنازعہ عبارات کو مکمل ذکر کریں۔

س: خاتمیت ذاتیه کو آسان مثالول سے واضح کریں۔

س : فاضل برملوی نے تحذیر الناس کے ص ۱۱۴ اور ص ۲۸ کی جنتی عبارات پر اعتراض کیا ہے' وہ نہ کلام ہیں نہ تضیہ۔ اس کو مدلل ثابت کریں۔

س: فاضل برملوی نے تحذیر الناس کی عبارت کا ترجمہ کرنے میں کیا خیانت کی؟

س: برطوی مولانا چاند بوری کی "اشد العذاب" پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مع جواب تکھیں۔

س: حضرت تعانوی ملیجہ نے حفظ الایمان کیوں لکھی؟ اس پر بریلوبوں کو کیا اعتراض ہے اور ان سے گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

س: حضرت تھانوی میلید کی عبارت کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر کے حضرت تھانوی میلید کا اپنا بیان تحریر کریں۔

س: حضرت تعانوی نے عبارت کو بدل دیا مربریلوی پیچیا نمیں چھوڑتے کیوں؟

س: اس کو واضح کریں کہ حضرت تھانوی ویطیہ نے بعض علم غیب لا بشرط شے کو موضوع بنایا مگر اہل بدعت نے بشرط نبوت ذکر کیا۔

ں: بشر کے مخلف درجات ذکر کر کے مسلہ بشریت کو حل کریں۔ علامہ اقبال کے شعرے مزین کریں اور نقشہ بھی پیش کریں۔

س: مسلم بشروت بر مفتكو كرنے كا طريقه بنائين؟

ں: بریلوبوں کے الزام اشرف علی رسول اللہ کی حقیقت اور اس مسئلہ پر محفظاً کو کرنے کا طریعتہ مدلل تحریر کریں۔

س: مقتی احمد یار خان نے حضرت سارنپوری پر کیا الزام لگایا اور اس پر گفتگو • / کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

براہن کی عبارت کو حل کرنے کے لیے تمہیدی امور ذکر کریں۔ انوار ساطعه کیوں لکھی گئ؟ اس کی اجمالی ترتیب کیا ہے نیز لمعہ رابعہ کس : 0 موضوع میں ہے؟ مولوی عبد الجبار صاحب کا فتوی کیا تھا' مولوی عبد السمع رامپوری نے اس ك كيا جوابات ديد- حضرت سمار نيورى مايعيد في ان جوابات كوكيت روكيا؟ براہن کی متنازع فیہا عبارت مع شرح ذکر کریں۔ س: جو چیز مخلوق کے ایک فرد کے لیے طابت ہے اس کا ثبوت کسی دوسرے فرد كے ليے شرك كيے ہو سكتا ہے؟ انبیاء واولیاء کے علوم کو شیطان یا ملک الموت بر قیاس کرنے کی خرابیال ذکر نی علیہ السلام کے لیے ہر ہر چیز کا علم ماننے سے بہت سے اشکالات وارد ہوتے ہیں 'چند اشکال واضح کریں۔ بریلوبوں کے مقتدا نے شیطان کے علم کو نبی علیہ السلام سے زیادہ مانا۔ اس کو س: ابت کریں اور بربلوبوں کا جواب ذکر کر کے اس کو رو کریں۔ تقویہ الایمان کس کی تصنیف ہے اس کے لکھنے کا مقصد ذکر کرس۔ س: کیا جن لوگوں کے رد میں تقویہ الایمان لکھی گئ ان جیسے لوگ اب بھی بھی ى: ہیں یا نہیں؟ مع دلیل سپرد قلم کریں۔ تقويه الايمان اور تحذير الاخوان سے نبی عليه السلام كي مرح ميں چند عبارتيں س: زیب قرطاس کریں اور بہ بتا کیں کہ اہل بدعت ان عبارتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مفتی احمدیار خان نے الوہیت کا مدار کس چیز کو قرار دیا؟ مع تبصرہ لکھیں۔ : 0 کیا تقویہ الایمان میں اللہ تعالی کے نیک بندوں کو معاذ اللہ جمار سے زیادہ ى:

> ذلیل کہا ہے؟ نیزیہ کہ اس موضوع پر گفتگو کیسے کی جائے؟ س: تقویہ الایمان کی کمل عبارت لکھ کر اپنے الفاظ میں اس کی شرح کریں۔ س: تقویہ الایمان میں کون سی تشبیہ ہے؟ مفصل ذکر کریں۔ نیز تشبیہ مرکب پر مشمل برملویوں کی عبارات ذکر کریں۔

س: شاہ صاحب کی عبارت "خداکی شان کے آگے" کا کیا مطلب ہے؟

س: کیا شاہ صاحب نے آنخضرت اللہ کا کو اپنا بھائی لکھا ہے؟ اس موضوع پر مخفتگو کے اپنا بھائی کھا ہے؟ اس موضوع پر مخفتگو کیے کہا ہے کہا ہے کہ جائے؟ مع نقشہ جات مفصل ذکر فرمائیں۔

س: شاہ صاحب نے آنخضرت طاقع کی فرمانبرداری کے وجوب کو کن الفاظ میں ذکر فرماا؟

س: کیا شاہ صاحب نے تقویہ الایمان میں اللہ تعلیٰ کے علم کو اختیاری بتایا؟ اس موضوع کی متازع فیما عبارت کو مع تفصیل تحریر کریں۔

س: تقوير الايمان سے وعندہ مفاتح الغيب كى تفير كا خلاصہ ذكر كريں۔

س: صراط منتقیم کس کی کتاب ہے اور اس پر کیا اعتراض ہے؟ نیز اس پر گفتگو کرنے کا طریقہ ذکر کریں۔

س: اس اشکال کا جواب ذکر کریں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دین پنچلیا ہے اس لیے اللہ تعلل کے ساتھ آپ کو بھی پکارنا چاہئے۔

س: اس بات کو طابت کریں کہ فی علیہ السلام کی خوشی اللہ تعالی کی عبادت کرانے میں۔ میں ہے نہ کہ اپنی عبادت کرانے میں۔

س: انبیاء واولیاء کے لیے حاجت روا' مشکل کشا' علم غیب' حاظر ناظر کے عقائد کے لیے رکھنے میں ان کی توہین ہے یا عزت اور کیسے؟

س: مندرجہ ذیل عبارت پر تبعرہ کریں اور بتائیں کہ اس کا قائل کون ہے؟ "دکسی وقت فیخ مرید سے جدا نہیں' ہر آن ساتھ ہے"

س: جو الزامات بریلوی علماء دیوبند پر لگاتے ہیں 'خود ان سے برے جرائم میں ملوث ہیں 'وہ کس طرح؟

س: شاہ صاحب کے بارے میں فاضل بریادں کے فاوی وکر کریں۔

س: مسئلہ امکان نظیر کیا ہے؟ اس میں ہارا اہل بدعت سے کیا اختلاف ہے؟ نیز اس موضوع پر گفتگو کرنے کا طریقہ ذکر کریں۔

س: رساله يكروزي كيول لكها كيا اس كاموضوع كيا ہے؟

س: فاضل بریلوی نے اللہ تعالی کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کی طرف بعض خبیث گالیوں کی نسبت کی ہے۔ اس مسئلہ پر منصفانہ کلام کریں۔

# مجث المي عشر: غير مقلدين سے گفتگو كرنے كا طريقه

یہ لوگ عام طور پر مندرجہ زیل مباحث میں الجھاتے ہیں۔

ا۔ فاتحہ خلف الامام ' ۲۔ رفع یدین ' ۳۔ بلند آواز سے آمین کمنا ' ۲۔ ان کا خود کو اہل مدیث اور حنیہ کو اندھا مقلد کمنا ' ۵۔ تقلید کو پے سے تعبیر کرنا ' ۲۔ فقہ کو بالعوم برا کمنا ' ۵۔ کتب فقہ حنیہ کی بعض جزئیات پر اعتراض کرنا ' ۵۔ امام ابو حنیفہ کو ضعیف کمنا یا حنیہ کو لل الرای کمنا ' ۸۔ حنیہ کو بے نماز بتانا ' ۵۔ یہ کمنا کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ' ۱۔ اجماع اور قیاس کو برا کمنا بلکہ قیاس کو شیطانی کام کمنا ' ۱۱۔ تین طلاق کو ایک کمنا ' ۱۱۔ تراوی کو کو امنا نا ' ۱۱۔ اس کا جواب دیا جائے ' ۱۲۔ تقلید کو بالعوم برا کمنا گر تقید کا نشانہ صرف حنیہ کو بنانا ' ۱۱۔ تقلید کے فائدے بوچھنا ' ۱۱۔ قرآن وصدیث کے ہوتے ہوئے فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اے صرف امام ابو حنیفہ را بھی کی تقلید کیوں؟

اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرنے کے اصول اور جزئی طریقے ذکر کرتے ہیں اس بحث کے اندر ممکن ہے بعض چیزیں مکرر ہوں گر فائدے سے ان شاء اللہ خلل نہ ہوں گر۔ ہوں گی۔

# بهلا نكته: اجمالي تُفتكُو

غیر مقلدین چونکہ فقبی جزئیات کی وجہ سے ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور الن کے اندر بحث بے سود ہے کیونکہ ایک مسئلہ کو ثابت کرنے سے ایک ہی ثابت ہو گا۔ روالحقار کے لاکھوں مسائل میں سے جس کو آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں زیادہ سے زیادہ وہی تسلیم کیا جائے گا۔ اگر غیر مقلد ان میں الجمنا چاہئے تو اس سے پوچھو کہ محرم آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ ایک آدھ اعتراض کا جواب لے کر حفی ہو جاتے ہیں تو مرحبا ورنہ وقت ضائع نہ کریں ہارے ساتھ اصولی بات کریں دنیا کے اندر مسلمان بہت کرور جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے اسلام ہی کو برا بنایا جا رہا ہے اگر آپ ہارے ساتھ اسلام کی ترقی کے کت پر اکھے ہوتے ہیں تو مرحبا ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں شاید اس پر غیر مقلد ہے کے کت پر اکھے ہوتے ہیں تو مرحبا ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں شاید اس پر غیر مقلد ہے کے کت پر اکھے ہوتے ہیں تو مرحبا ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں شاید اس پر غیر مقلد ہے کے

کہ اسلام تو قرآن و سنت ہی کا نام ہے حفی بنانے کا نام تو اسلام نہیں ہے۔ آپ اس سے یوں کمیں کہ محرم بتائیے آپ کسی کو اسلام کی دعوت دینا پند کریں گے یا نہیں؟ اگر وہ انکار كرے تو كمه ديں كه آپ تو چر صرف شيطان كى طرح نمازيوں ميں وسوسه بى والنا چاہتے ہيں غیرمسلم کو اسلام میں داخل کرنے سے کیوں بھاگتے ہو ؟ اور اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو اس ہے کمیں کہ آپ کسی غیرمسلم کو اسلام کی دعوت دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات پر توجہ دے اور آپ سے اسلام کے اصول و نظریات بوچھ لے تو کیا آپ میں کمیں مے کہ اہل مدیث کے دو اصول اطیعواللہ و اطیعواالرسول جب وہ اس کو تشلیم کرلے تو اس سے کیں کہ آگر وہ غیرمسلم آپ سے یہ کے کہ محتم اہل مدیث صاحب آپ کون ہیں؟ کیا آپ خدا ہیں؟ کیا آپ خدا کے رسول ہیں؟ بتلاؤ کیا کمو کے؟ اگر ہاں میں جواب دو کے تو بجائے اس کو مسلمان کرنے کے خود کافر ہو جاؤ کے اور اگر تم یہ جواب دو کہ میں نہ خدا ہوں نه خدا کا رسول ہوں بلکہ ایک اونیٰ سا امتی ہوں تو وہ کافر آگر سے کمہ دے کہ نہ تم خدا ہو نہ رسول میں تمہاری بات نہیں مانتا کیونکہ تم نے خود ہی کما ہے کہ خدا اور رسول کے سواکسی کی بات نہ مانو تو بتلاؤ کیا گزرے گی بتلاؤ کیا تمہاری ترک تقلید اسلام کے راہ میں ایک بری ر کاوٹ ہوئی یا نہیں؟ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ غیر مسلم بغیر کسی دلیل کے محض تمهارے ترغیب دینے سے اسلام لے آئے تو تقلید ہو گئی جس کو تم شرک کہتے ہو- الغرض غیر مسلم کو تم اپنے اصول کے مطابق دعوت اسلام دے نہیں سکتے اور وہ اسلام قبول کر بھی لے تو تمهارے ندہب کے خلاف ہی کیا۔

شاگرد: استادی اگر وہ یہ کہیں کہ اچھا حفیو! تم غیر مسلم کو کیسے دعوت دو گے؟
استاد: ایک غیر مقلد کے سامنے میں نے یہ دلیل رکھی تو اس نے ہی سوال کر دیا میں
نے کہا ہم تو جو کمیں گے سو کہیں گے پہلے تم یہ تسلیم کر لو کہ ترک تقلید اسلام کے اسلام
کے راستے میں رکلوث ہے۔ اس پر وہ پریشان ہو گیا اور کنے لگا ہم غیر مسلم کے سامنے یہ
اصول (اہل حدیث کے دو اصول اطبعوا اللہ واطبعوا الرسول) نہ رکھیں گے بلکہ پہلے
توحید و رسالت کا اثبات کریں گے۔ میں نے کہا محترم کیا یہاں اور دین ہے اور وہاں اور دین
ہے؟کیا ان کے سامنے دین بدل جاتا ہے؟ بسرحال وہ لاجواب ہو گیا۔

اور یہ لوگ اگر یوں کمیں کہ ہم غیرمسلوں سے کمیں گے کہ ہم ابی بات نہیں کتے

بلکہ اللہ اور رسول کی بات ہی کتے ہیں اس کو مان لو تو ان سے کہو کہ اللہ اور اس کے رسول طاہیم کو مانے والا ہو تو کافر نہ ہوگا غیر مسلم کو اللہ اور رسول طاہیم پر ایمان ہی نہیں ہے وہ تو اس کو تہماری بات ہی مسمجھ گا۔ نیزیہ بات کہ تہماری دعوت اللہ اور اس کی رسول طاہیم کی طرف ہے اس کی دلیل ان کے سامنے کیا رکھو گے حنفیہ سے تو کمہ دیتے ہویہ بخاری ہے کیونکہ وہ بخاری کو مانتا ہے تم حنفیہ کے مسلمات سے ان کو منواتے ہو گرجو قرآن و حدیث ہی کو نہیں مانتا ان کو قرآن و حدیث کیے منواؤ گے؟

رہا ہے کہ ہم ان سے کیا کہیں گے سو ہم تو کہہ دیں گے کہ ہماری تقلید کر لو کلمہ پڑھو ایمان لاؤ ورنہ ہیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ ہماری تقلید سے کفرو شرک سے تو نکل جائے گا۔ اور یہ دعوت ہماری کوئی بدعت نہیں ہے مومن آل فرعون نے برطا فرمایا تھا یا قوم انبعونی اھدکم سبیل الرشاد (مومن ۳۸) "اے میری قوم تم میری پیروی کرو پہنچا دول تم کو نیکی کی راہ پر" حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیما السلام موجود تھے اور انہوں نے انہیں لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دی تھی۔ غیر مقلد ذرا یہ بتا میں کہ دو نہیں ہو نہیں کی موجودگی میں یہ آل فرعون کا مومن اپنی اتباع کی دعوت دے کر مشرک تو نہیں ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کی مدح خدا کا قرآن کر آ ہے۔

نیزیہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان کو توحید و رسالت ہی کی دعوت دیں جیسے صاحب کیلین کا قصہ سورہ کیلین میں ہے۔ جس نے کہا تھا

یا قوم ا تبعوا المرسلین ا تبعوا من لا یسالکم اجرا و هم مهندون "اے میری قوم رسولوں کی راہ پر چلو۔ ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ برایت پر بھی ہیں"

لین پر ہمیں نبی علیہ السلام کی رسالت کو اور توحید کو ابت کرنا ہو گا۔ توحید کا اثبات دلیل لمی وانی کے ضمن میں گزر چکا ہے رسالت کے اثبات کے لیے نبی علیہ السلام کا وجود آپ کا دعویٰ نبوت آپ کا اعلیٰ اخلاق و کردار اور آپ کے مجزات کا اثبات ہم تواز سے کریں گے۔ جس کا ذکر متوازات میں گزر چکا ہے۔ اور تواز کو ماننے سے ہم سے لے کر نبی طابع تک ایک مسلسل جماعت کو برحق ماننا ہو گا۔ گریہ چیز تو تقلید کو اابت کرے گی۔ اور غیر مقلد جو ہر چیز کو صرف خدا تعالیٰ اور رسول اللہ طابع ہی سے اخذ کرنے کا مدع ہے وہ بیچارہ مقلد جو ہر چیز کو صرف خدا تعالیٰ اور رسول اللہ طابع ہی سے اخذ کرنے کا مدع ہے وہ بیچارہ

اس چیز کو بھی ثابت نہ کریائے گا۔

یہ ہوا ترک تقلید کا نتیجہ نہ قرآن ثابت نہ صدیث نہ رسول اللہ العلمی العظیم الثبت نہ دعویٰ رسالت کا اور نہ کی مجزے کا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلمی العظیم اس کے ساتھ ساتھ ان کی جمزت طاحظہ ہو کہ تقلید کے ظاف کتابیں لکھتے ہیں۔ مقلدین کو گالیاں بکتے ہیں جب غیر مقلد تقلید کے موضوع پر گفتگو کرے تو اسے یوں بھی قائل کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو خود اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے اور اگر منوانا نہیں چاہتا تو خود جھوٹا ہے یا شک میں جتال ہے۔ کسی نے مناظرہ کے دوران پوچھ لیا کہ اہل حدیث صاحب! وہ چار گھنٹوں میں کیا تحقیق ہو سکے گی۔ آپ خوب تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ آپ کو اپنی تحقیق پر کامل اعماد ہو گا۔ ہو سکے گی۔ آپ کی تحقیق پر اعلی راض تو نہ ہوں گے۔ وہ برا اگر ہم آپ کی تحقیق پر اعتاد کر کے آپ کی بات مان لیں آپ ناراض تو نہ ہوں گے۔ وہ برا خوش ہوا کہ بالکل راضی ہوں گے۔ سائل نے کما بھی تو تقلید ہے۔

شاگرد: استاد جی بید لوگ کہتے ہیں کہ تم غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرد گے تو حنی بناؤ گے یا شافعی یا مالکی؟

استاد: ہم تو غیر مسلم سے کہیں گے کہ ہماری طرح ہو جاؤ مسائل تطعید میں کوئی تقلید نہیں اور غیر منصوص یا متعارض کے اندر تقلید ہو گی۔ اور اگر اس کو حنی ہی بنا لیس تو مسلمان ہی ہو گا گرید بتائیں کہ یہ لوگ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیے دیں گے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو غیر مقلد بنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم تو پہلے ہی غیر مقلد ہے کہ حق آن پاک اور صحاح ستہ کو کیونکہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا۔ بلکہ وہ براغیر مقلد ہے کہ قرآن پاک اور صحاح ستہ کو بھی نہیں مانتا۔ اور اگر تم اس کو اپنے جیے بناتے ہو تو بتاؤ روپڑی بناؤ گے یا غرنوی یا غرباء الل حدیث یا جماعت المسلمین؟ کیا بناؤ گے اور کیوں؟

شاگرد: استادجی اگر بیہ کمیں کہ ہم تواتر سے نبی علیہ السلام کی نبوت ہابت کر کے غیر مسلم کو قرآن و حدیث کی اتباع کی وعوت دیں گے۔

استاد: گراطیعوا الله واطیعوا الرسول میں تواتر تو فدکور نہیں ہے ان کو اپنا نعوہ پھر یوں بنالینا چاہئے اطیعوا الله واطیعوا الرسول والنوانر پہلے اپنے دو اصول کی جگه تین اصول مقرر کرلیں پھر آگے بات کرلیں گے۔ گریہ یاد رہے کہ اگریہ ان تیوں کو تسلیم کر

لیں تو اس کا مطلب یہ ہو گاکہ اسے تسلیم کرنے تک ان کا فرہب ناکمل ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بعض غیر مقلد ہے کہتے ہیں کہ جب تواتر ہے قرآن و حدیث مل گیا اب در میانی واسطوں کی ضرورت نہ رہی اس کا حل ہے ہے کہ در میانی واسطوں کی ضرورت اس وقت ختم ہو گی جب انسان منزل تک چلا جائے مثلا "آپ سیڑھی سے چھت پر چلے گئے اب سیڑھی کی ضرورت نہیں لیکن قرآن و حدیث کے تواتر کے بھد ہم صحابی تو نہ بن گئے۔ چودہ سو سال کا در میانی فاصلہ ختم تو نہیں ہو گیا چھت سے چھے کو پائپ کے ذریعہ لائکتے ہیں کیا اب پائپ کی ضرورت نہ رہی غیر مقلدین کے نزدیک سے پائپ برگار ہے کا دینا چاہئے اس طرح ریلوے انجن کے پیچے ڈیے ہوتے ہیں انجن سے مصل ڈیے کو بلا واسطہ انجن سے ربط ہے جبکہ باقی تمام ڈیوں کو آیک دو سرے کی واسطہ سے آگر ڈیوں کی تقداد پچاس ہو تو آخری ڈیے کو آخری ہی آگر فاوں کی احتیاج اور ضرورت ہے آگر ان انچاس میں سے کسی آیک ڈیہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو آخری بھی آگ نہیں بردھ سکتا کیا غیر مقلدین کے نزدیک آخری ڈیہ براہ راست انجن کے ساتھ ہے؟ ہم تو نہیں بردھ سکتا کیا غیر مقلدین کے نزدیک آخری ڈیہ براہ راست انجن کے ساتھ ہے؟ ہم تو نہیں بردھ سکتا کیا غیر مقلدین کے نزدیک آخری ڈیہ براہ راست انجن کے ساتھ ہے؟ ہم تو ہو گا آگر کوئی مخض سارے سلملہ پر بے اعتمادی کر لیتا ہے تو بھینا گراہ ہو جاتا ہے۔

شاگرد: كياتمام غير مقلد يقييناً ممراه بي؟

استاد: ایک ہے ترک تقلید کا دعوی اور ایک ہی اس کا عملی پہناوا۔ اگر کوئی فخص واقعی کمل طور پر تقلید کا آرک ہو گا تو نہ صحابہ قابل اعتماد رہیں گے نہ یہ قرآن نہ حدیث تو اس کی گراہی میں کیا شبہ رہ گیا؟ اور اگر کوئی فخص زبان سے تو ترک تقلید کی رٹ لگا آ ہے گر دلی طور پر ائمہ دین سے مسلک ہے جیسے مقناطیس لوہ کی طرف جا آ ہے اس طرح اس کا ول کسی عالم دین پر اعتماد کر آ ہے اگرچہ زبان سے تقلید کا انکار ہو۔ امام بخاری' امام مسلم وغیرہ محدثین رحمہم اللہ تعالی پر اعتماد کر آ ہے کتب اساء الرجال سے استفادہ کا قائل ہے تو وہ فخص ممل غیر مقلد نہیں ہے بلکہ اپنے دعوی میں جھوٹا ہے کیونکہ امام بخاری امام مسلم یا بین حجر وغیرہ حضرات اگرچہ بڑے حضرات ہیں گر انبیاء تو نہیں۔ ان کی انباع تو تقلید ہی

چونکہ اکثر غیرمقلد کیے غیرمقلد نہیں ہوتے اس لیے بری گراہی سے نی جاتے ہیں گر

جھوٹ بولنا تو خود برا گناہ ہے اس میں تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ا

ہاں ان میں جو اپنے دعویٰ کو سچا کرنا چاہتے ہیں وہ امام بخاری امام مسلم پر بھی بے اعتمادی کر لیتے ہیں۔ اور بجائے منکر فقہ کے منکر حدیث ہو جاتے ہیں بلکہ مرزائی تک بن جاتے ہیں۔ والعیاد باللّه اور الیا کیوں نہ ہو اس لیے کہ انکار فقہ کی عداوت کے ضمن میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے بھی منکر بن چکے ہوتے ہیں جن سے فقماء نے استدلال کر کے مسائل کو مرتب کیا ہوتا ہے۔

## فقہ کے موضوع پر بات کرنے کا طریقہ

غیر مقلدین حضرات ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم لوگ امام ابو صنیفہ کی تقلید کرتے ہو ہم اہل حدیث اللہ اور رسول اللہ طابع کی اتباع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم حدیث مانتے ہیں من فقہ مانتے ہو۔ وہ لوگ استے بگڑے ہوئے ہیں کہ فقہ کو گالی سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض تو فقہ کو دائد کی مولانا اساعیل صاحب ان کے دھیر " سے تعبیر کرتے ہیں۔ نعود باللہ من ذلک مولانا اساعیل صاحب ان کے برے سلجھے ہوئے عالم سمجھے جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔

"يوناني نظروات كانام فقه ركها كيا" (مقدمه حس البيان ص٢٢)

اکثر غیرمقلد جب مسله دریافت کرتے ہیں۔ تو کمہ دیتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن اور صدیث سے اس کا جواب دیں اور کسی سے نہیں۔ قرآن کو یہ لوگ کمال سک عمل میں

ا حضرت این مسعود داو کی مرفوع روایت میں ارشاد ہے

ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفحور وان الفحور یهدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکنب عند اللّه گذابا (مشکوة ج سم ص ۱۳۵۷ متنق علیه) "بی تم جموث سے کیونکہ جموث نافرانی ہے اور نافرانی آگ تک لے جاتی ہے اور آدی بیشہ جموث بولتا رہتا ہے اور جموث بی کی کوشش کرتا ہے حتی کہ اللہ کے ہاں گذاب لکھ دیا جاتا ہے" بیشہ جموث بی عادت پر بری سخت وعید ہے جس کو خدا کے ہاں گذاب لکھ دیا گیا اس صدیث پاک میں جموث کی عادت پر بری سخت وعید ہے جس کو خدا کے ہاں گذاب لکھ دیا گیا اس کے لعنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ بلکہ یمان تک خطرہ ہے کہ وہ کلمہ شمادت پڑھے گر الله کی طرف سے ویسے کہ دیا جاتے جسے منافقین سے فرمایا واللّه یشهد انهم لکذبون یا یوں کمو کہ جس کو الله . تعالی کے ہاں گذاب لکھ دیا جائے اس سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔

لاتے ہیں اس کا اوب کتنا کرتے ہیں اس کا تعلق لفظ اہل صدیث سے ہے وہاں ملاحظہ ہو۔ ملے ہم اس چلاکی کا بردہ چاک کریں گے پھرفقہ کی حقیقت ذکر کریں گے۔ جب غیر مقلد صرف قرآن یا حدیث سے جواب مانگے تو اس سائل سے کمیں کہ آپ وہی سوال کریں جس کا جواب صراحته" قرآن و حدیث میں ہے آپ ہر گز ایبا سوال نہ کریں جس کا جواب قرآن میں یا صریح حدیث میں نہ ہو۔ دوسرا حل اس کا بیہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن یاک غیر مترجم اور موطا امام مالک وغیره حدیث ی کتابین کافی تعداد مین رکھ دیں اور کہیں محترم آپ خود ہی اینے سوال کا جواب ان کے اندر تلاش فرمالیں مجھے اتنی فرصت نہیں ہے اور اگر وہ کے کہ مجھے ترجمہ نہیں آیا تو اس کے سامنے قرآن پاک مترجم رکھ دیں اور خود نہ الجھیں۔ بلکہ دو چار مسائل جدیدہ اس کے سامنے پیش کر دیں اور اس سے کمہ دیں کہ آپ کی بردی مہوانی میرے بھی چند مسائل قابل عل ہیں آپ قرآن و حدیث بی سے ان کے جوابات بھی مرحمت فرہا دیں۔ عین نوازش ہو گی۔ پھر اگر وہ آپ کی طرف جھکاؤ کر لیتا ہو اور انی غلطی کا احساس کر لے تو کمہ دیں کہ ہم شریعت کا مسئلہ بتائیں گے خواہ قرآن ہے ہویا ویگر مصادر سے اگر آیا ہونہ آئے تو لا ادری کمہ دیں اور کسی ذی علم کے پاس بھیج دیں اور اگر ڈٹا ہوا ہے تو اس کو بھگا دیں۔ اور کمہ دیں کہ تو میرے پاس سوال کرنے کیوں آگیا میں نی تو نمیں ہوں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس سے حدیث کی تعریف یو چھیں قرآن و حدیث سے اور یہ بھی یوچیس کہ کتاب کس کی تصنیف ہو امتی کی یا کسی نبی علیہ السلام کی۔ میں سوال اس کے طابع و ناشر کے بارے میں کریں۔

# دوسرا نکته: فقه کی حقیقت

حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں نبی کریم طابع نے فرمایا من برد اللہ بہ حیرا یفقهه فی الدین (بخاری ج ا ص ۲۴ مع سندی) بشرط انصاف اس مدیث پر غور کرنے سے معلوم ہو گاکہ فقہ صرف روایات کو یاد کرنے یا نقل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک ملکہ ہے جس کے ساتھ ہر موقعہ کے مناسب شریعت کا تھم معلوم کرتا ہے۔ نص ذہن میں ہو یا نہ ہو مگر تھم شرع معلوم کرلے یہ فقہ ہے جس کی وجہ سے علاء امت نے موجودہ فقہ کو مدون کیا ہے اس فقہ مدون کی حقیقت ذیل کے نقشہ میں ملاحظہ ہو۔

یعنی نقد کے اندر پہلے نمبر پر قرآن پاک کے ان قطعی احکامات کو لیا جاتا ہے جو کسی آیت یا حدیث سے بظاہر بھی متعارض نہیں۔ دو سرے نمبر پر احادیث نبویہ کے ان احکامات کو لیا جائے گا جو کسی آیت یا حدیث سے متعارض نہیں ہیں۔ تیبرا نمبر اجماع امت ہے کہ ساری امت مسلمہ ایک کام کو کر رہی ہے تو اس تعال کو دیکھ کر نقیہ عمل کی نوعیت سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے بردوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں صرف کتاب ہی کی مدد سے نماز کا طریقہ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

چوتھے نبریر نقیہ کا کام یہ ہے کہ آیات یا احادیث متعارضہ میں تطبق کی کوشش کرتا ہے اور اگر تطبق نہ ہو سکے تو ایک کو دلیل سے ناسخ دو سرے کو منسوخ کمہ کر ناسخ پر عمل کرتا ہے یا کسی اور دلیل سے کسی ایک جانب پر عمل کرلیتا ہے جیسے رکوع سے قبل و بعد رفع یدین کو رفع یدین کی احادیث متعارض بین حنیہ اور ما کلیہ نے رکوع سے قبل و بعد رفع یدین کو مرجوح سمجھا اور امام شافعی احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی نے رفع یدین کو لیا ہے۔ فاتحہ خلف اللمام کے بارے میں متعارض نصوص ہیں۔ حنیہ ترک کو راجح مانتے ہیں۔

یانچویں نمبر پر جن مسائل میں کوئی نص قرآن یا حدیث سے نمیں ہے فقیہ و مجتد ان کے بارے میں اجتماد کر کے تھم شرع کو واضح کرتا ہے۔

چھے نمبر بر نقد میں ترتیب ہوتی ہے ماکہ مسائل کو سجھنا اور پڑھانا آسان ہو جائے۔ اب ہم مولانا اساعیل صاحب اور ان کی جماعت کے دوسرے افراد سے پوچھتے ہیں کہ بناؤ کیا یہ نقد کی حقیقت نمیں ہے بناؤ ان میں سے کون سی چیز گندی ہے؟ کیا یہ سب یونانی نظریات ہیں؟ حقیقت الفقہ کے مصنف مولوی محمد یوسف ہے پوری ہی فرمائیں فقہ کی حقیقت وہ ہے جو ہم نے ذکر کی یا فقہ وہ ہے جو انہوں نے سمجھی۔

چونکہ فقہ کا موضوع فعل کملف ہے اس لیے فقہاء امت کے تعال سے ایک عمل کو لے کر قرآن حدیث اجماع وغیرہ سے دلائل جمع کرتے ہیں مثلا" انہوں نے بچپن میں اپنے بروں کو اور اساتذہ کو ایک طریقہ سے وضو کرتے پایا جیسے آج کل اکثر مسلمان وضو کرتے ہیں۔ اب اس عمل کے دلائل جمع کر کے وضوء کے ایک ایک جزء کی حیثیت واضح کرتے ہیں۔ کہ وہ فرض ہے یا سنت ہے اور جو مسائل قرآن و حدیث سے نہ ملیں اس میں مرتے ہیں۔ کہ وہ فرض ہے یا سنت ہے اور جو مسائل قرآن و حدیث سے نہ ملیں اس میں تمام امت کا اجماع لیتے ہیں اور بقیہ مسائل جو ان سے عوام پوچھتی ہے یا پوچھ سکتی ہے اور وہ قرآن و حدیث سے نہ ملیں اس کے اندر اجتماد کرتے ہیں۔

آپ نقد کی کوئی چھوٹی بردی کتاب اٹھائیں اس کے آندر بیہ سب اجزاء مل جائیں گے جو ہم نے اس نقشہ میں ذکر کیے ہیں بید الگ بات ہے کہ مصنف کتاب بید نہ بتائے کہ بید مسئلہ کس آیت یا کسی حدیث میں ہے یا کسی سے ماخوذہے۔

اب ہم غیر مقلدین سے اس ادب و احترام کے ساتھ جو ان کے شایان شان ہے' پوچھے ہیں کہ جناب اہل مدیث صاحب آپ تو خیر سے نرے اہل مدیث ہوئے مگر ہماری فقہ کا کون ساجزء آپ کو برا لگتا ہے۔

### مزيد وضاحت

فقہ کا پہلا جزء قرآن پاک کے غیر متعارض احکام ہیں مثلا قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کی نبوت و رسائت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت کا ذکر ہے اور اس کے معارض کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے بتائے کیا یہ آیات تہیں انجھی نہیں لگتیں؟ کیا قرآن میں قیام' رکوع' سجدہ' نیت' قرات کا ذکر نہیں ہے؟

دوسرا جزء احادیث غیر متعارضہ کے احکام ہیں مثلا" پانچ نمازوں کی فرضیت والی احادیث بتائے اہل حدیث تہیں یہ جزء قبول ہے یا نہیں۔ فقہاء نے قیام رکوع سجدہ قرآن ہی سے لے کر ذکر کیے ہیں۔ پانچ نمازوں کی فرضیت بھی انہوں نے ذکر کی ہے بتلاؤ کیا تم ان احکام کو غلاظت کہتے ہو ؟

تیبرا جزء فقد کا امت مسلمہ کا اجماع یا تعامل ہے وہ مسائل جو حفی 'شافعی' مالکی ' حنبلی اور علاء سابقین کے نزدیک متفق علیہ ہیں بتلاؤ غیر مقلد و تہیں یہ جزء اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ اگر ساری امت کا اجماع ہی معاذ الله گندگی ہو تو طمارت تو پھر کسی کافر ومشرک کے پاس ہوگ۔

آپ کی کتابوں میں اجماع امت کی جیت کا انکار ہے بتلائے قرآن کا خدا کی کتاب ہونا محد بن عبداللہ علیہ السلام کا نبی ہونا' آپ کا خاتم الانبیاء ہونا قرآن و حدیث کا جحث ہونا اجماع امت سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر تم انکار کو تو بتاؤ کہ کیا تم نے خود قرآن کا نزول دیکھایا حدیث آپ مالی ہے براہ راست سن ہے۔

اجماع کے مکرو ذرا ان چاروں کو بغیر اجماع کے ثابت تو کر دو دیدہ باید وضوء 'نماز'
روزہ' جج' زکاۃ وغیرہ اعمال ہم اور آپ لوگ تعال ہی کے ذریعہ سیجھے ہیں' قرآن پاک کی تلاوت صرف تعامل ہی ہے مل کئی ہے کسی کو انسان ان اعمال کا کرنے والا نہ پائے تو صرف کتابوں سے طریقہ حاصل نہ کر کتے گا۔ اگر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے نہ دیکھو گے تو کیا خود ہی کتابیں پڑھ کر صبح اوائیگی کر لو گے۔ ذرا سوچو تو سسی اجماع کے انکار سے معاملہ کمال چلا جائے گا۔ شاید تعامل سے پیچھے رہنے کی وجہ ہی ہے کہ اکثر غیر مقلد قرآن پاک درست نہیں بڑھتے۔ یوں تو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی گر فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں عربی والی نہیں بلکہ پنجابی والی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بتلاؤ جس فاتحہ کے بغیر تم کہتے ہو نماز نہیں ہوتی وہ پنجابی والی ہے یا عربی والی۔ صاحب ہدایہ فجز' مغرب اور عشاء کی پہلی دو ر کھتوں میں بلند اور پنجابی والی ہے یا عربی والی۔ صاحب ہدایہ فجز' مغرب اور عشاء کی پہلی دو ر کھتوں میں بلند اور دسری دو ر کھتوں میں نیز ظہر وعصر کی تمام رکھات میں آہستہ قراء سے کی دلیل یوں دیتے ہیں ھذا ھو المنوارث (ہدایہ ج اص ۱۵) "اور یمی تعامل ہے"

تعال کے بغیر ہمیں رکوع سجدہ کا مفہوم ہی سمجھ نہ آئے گا۔ چائنہ کے قلم پر چائنہ کی زبان میں پچھ لکھا ہو تا ہے گر ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آ تا کہ ہمیں سمجھانے والے نہ ملے۔
فقہ کا چوتھا جزء تطبق یا ترجیح ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ بعض مسائل میں نصوص دو طرح کی مل جاتی ہے ان کے اندر فقہاء یا ددنوں کو جائز بتاتے ہیں یا کسی ایک کو راجج قرار دے کردوسرے کو مرجوح بتاتے ہیں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا- ارشاد باری ب واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصنوا نیز قرمایا فاقرأوا ما

تیسر منه ارشاد نبوی م لا صلاة امن لم یقرا بفاتحة الکناب لا صلاة امن لم یقرأ بفاتحة الکناب لا صلاة امن لم یقرأ بفاتحة الکناب فصاعدا" نیز فرایا انما جعل الامام لیونم به فاذا کبر فکبروا واذا قرء فانصنوا غیرمقلدین صرف لا صلاة امن لم یقرا بفاتحة الکتاب کو لیت بی اور باقیوں کو یا ضعیف یا موول مانتے ہیں۔ جبکہ مارے نزدیک سب پر عمل ہوتا ہے جس کی تفصیلی بحث ناقض میں ہو چکی ہے۔

۲۔ رفع بدین کے بارہ میں متعارض نصوص ہیں۔

س- آمین بالمراور آمین بالسرے بارہ میں نصوص متعارض ہیں-

اس کی اور بے شار مثالیں ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف عموا "اس ہزء میں ہو تا ہے ہمارا نظریہ اس کے اندر یہ ہے کہ دونوں گروہ بشرط اخلاص ماجور ہیں جو عند اللہ مصیب ہے اس کو دو اجر ہیں اور جو محطی رہے اس کو ایک اجر ہے گر غیر مقلدین کے نزدیک انہیں کا قول قطعی ہے دو سرا قطعی ہم مردود ہے چو نکہ ہمارے پاس بھی نص ہے اس لیے ان کا ہمارے مسئلہ کو مردود کمنا در حقیقت قرآن و حدیث ہی کو برا کمنا ہے جو کہہ سے ہیں کہہ لیں ہمارا کیا گرے گا جتنی بردی جا کداد جنم میں بنانا چاہیں بنا لیں گرہم ان مسائل کے اندر کمی جانب کو قطعا " باطل نہ کہیں گے اس کو اختلافی مسئلہ ہی قرار دیں گے۔ ان کی شدت اور ان کے تکبر کا خدا تعالی ان میے حساب لے گا۔ اگر فقہ کو اس وجہ سے برا کہیں یا غلاظت سے تجبیر کریں کہ اس میں امام کے پیچھے قراءۃ سے روکا گیا ہے تو دید سے برا کہیں یا غلاظت سے تجبیر کریں کہ اس میں امام کے پیچھے قراءۃ سے روکا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ قلماء نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ دیا میں امام بو حذیفہ کو جا کیں گی جن سے فقماء نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ نہ امام ابو حذیفہ کو جا کیں گی دور سوچ لو۔ دنیا میں نکاح ختم اور آخرت تو بالکل گئی۔ دور یہ کہتے ہیں کہ حذیہ ضعیف احدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ شاگر دور وہ یہ کہتے ہیں کہ حذیہ ضعیف احدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

استاد: حنیہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ صرف حدیث سے ان کی کتاب صلاۃ الرسول میں کسی مختلف فیما مسئلہ پر کوئی ایک دلیل بھی قرآن کریم سے ذکر نہیں کی گئے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ لفظ اہل حدیث میں کریں گے۔ یمال یہ سمجھ لیں کہ حدیث کو ضعیف کمنا بھی تو ترجے ہے اپنی حدیث کی صدیث کی اور جدیث کو ضعیف کمنا بھی تقہ کا ایک جزء ترجیح دلیل کو مانتے ہیں۔ تو حدیث کو صحیح یا ضعیف کمنا بھی فقہ کا اور جم بھی فقہ کا ایک جزء ترجیح دلیل کو مانتے ہیں۔ تو حدیث کو صحیح یا ضعیف کمنا بھی فقہ کا

ایک حصرہوا ۔

شاگرد: غیرمقلدین کا فرجب جب باطل نہیں تو رفع پدین آمین وغیرہ کرلیما چاہیے۔
استاد: پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں بغیر دلیل کے نہیں کرتے اور ان
اعمال کو ترک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ورنہ یہ متعارض نہ ہوں گے فاتحہ کے بارے میں
ہمارے دلائل گزر چکے ہیں تو اب اس مسلک کو ترک کر کے دوسرے میں جانے کا کیا فائدہ
ہوگا؟ سوائے اس کے کہ تمہیں اپنے اس مسلک سے بدگمانی ہو اور کیا ہوگا۔ اور یہ بدگمانی
بیا او قات دین سے نکال ڈالتی ہے۔

دو سری بات یہ ہے کہ ہمارا غیر مقلدین سے اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ لوگ ہی علیہ السلام اور ہمارے درمیان کے تمام واسطول کو برا جانتے ہیں یا ان کو قابل اعماد نہیں مانتے۔ غیر مقلدین جیسے کام کرنے سے وہ لوگ اپنا سمجھ کر خوب احرام کریں گے اور خطرہ ہے کہ انسان کو سلف صالحین سے بدگلنی ہیدا ہو جائے۔ جس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔

اس سے یہ مسکلہ بھی حل ہو گیا کہ حنفی کو حنفی رہ کر سلف سے عقیدت و احترام ہے غیرمقلد ہونے سے یہ نعمت چھن جائے گی۔

تیسری بات یہ ہے کہ رفع پدین دغیرہ سے غیر مقلدین یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی ہی ان کا ہو گیا خواہ کرنے والا ان کو برا ہی جانے گروہ لوگ اس کو اچھال کر دو سرول کو پریشان کریں گے کیونکہ ان لوگول کا شعار یمی چند اختلافی مسائل ہیں۔

جبکہ ہارے بنیادی اصول ہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت قرآن اور حدیث پر عمل کو کیسے شاہ اساعیل شہید نے رفع بدین شروع کر دیا تھا یا امام بخاری امام بہتی سے رفع بدین اور فاتحہ وغیرہ کا ثبوت ہے ان ائمہ کا نام نماد اٹل حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اگر غیر مقلدین کے نظریات و اعمال ان کو معلوم ہو جائیں تو وہ حضرات ان کو سے بیزاری کا اعلان کر دیں گریہ حضرات ان کو اپنا کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض بدعات کو بربلویوں نے اپنے شعار بنا لیا ہے مثلا ختم منبرہ اگر دیوبندی ان کو کرے اور علم غیب وغیرہ عقائد کو کفری کمہ دے تب بھی یہ لوگ اس کو اپنا کمہ دیں گے اس لیے ایسے کاموں سے جن کو دو سروں نے اپنا شعار بنا رکھا ہے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔

و سروں نے اپنا شعار بنا رکھا ہے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔

فقہ کا یانچواں جزء ہے مسائل غیر منصوصہ میں اجتماد۔

ہر انسان جانتا ہے کہ روز بروز نت نے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بعض کا ذکر نصوص قطعیہ میں صراحتہ " نہیں ملتا اس وقت مجتد اولہ شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور سب سے بڑھ کر تقویٰ کا لحاظ کرتے ہوئے شری حکم بتاتا ہے اس کو اجتماد کہتے ہیں۔ اس طرح شریعت میں منصوص مسائل کی وضاحت مثلا" وضوء کرتے وقت کمال کمال پانی پنچانا ضروری ہے اور کمال نہیں۔ ناخن پالش یا سرخی پاؤڈر وغیرہ کی صورت میں وضوء ہو گایا نہیں ہوگا۔ فقہ کے اندر ان مسائل کی خوب وضاحت کی جاتی ہے۔

اب ہم ان سے پوچھے کی جرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب محرم اہل حدیثو! یہ تو بتلاؤ کہ فقہ کا یہ جزء کیا ہے کیا اس قسم کے مسائل کاکوئی حل ہے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ مہائی فرما کر یہ بتا کیں کہ اب ہم کیا کریں اور تم اس میں کیا کرتے ہو اگر تم بھی اجتماد ہی کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کا کیا گناہ ہے اور اگر تممارے پاس کچھ نہیں تو ہم اس کو تممارے کئے سے چھوڑ دیں تو تم نے ہمیں کیا دیا ذرا سوچ سمجھ کر ارشاد فرما کس۔

اگر غیر مقلد به کمیں کہ امام ابو حنیفہ ہی کا اجتماد ضروری نہیں کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے قاوی اہل حدیث لے لیا جائے۔ اس کا حل بہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اتباع اگر فرض نہیں تو یہ بتا کیں کہ جب ان کی اتباع اور تقلید شروع کر دی تو اب اس کو چھوڑنا کس دلیل سے فرض ہے ذرا وہ دلیل ہمارے سامنے کر دیں لیکن معاف رکھنا اطبعوا اللّه واطبعوا الرسول سے استدلال کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ ان مسائل کی بات ہو رہی ہیں جو قرآن و حدیث میں فدکور نہیں ہیں۔

شاگرد: استاد جی اگر وہ میہ کہ دیں کہ ہمارے علماء کی بات مان لویا میہ کہ فاوی نذریبہ وغیرہ ہے اس کو لے لو۔

استاد: اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ خدا ورسول کا نام لے کر فراؤ کرتے ہیں اطبعوا اللہ واطبعوا الرسول کا نعرہ صرف اپنی تقلید کے لیے لگواتے ہیں۔ اور ہم ان کے لیے امام ابو حنیفہ کا تقوی ضرب المثل ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ حکم شرع کا خیال نہ رکھتے ہوئے ارادہ" تین طلاق دیتے ہیں پھر ترک تقلید کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اس حرام کو حلال کرنے کا نظر نہیں آیا تو غیر مقلد بن جاتے ہیں۔

اب گالیاں امام ابو صنیفہ کو اور حفیوں کو دیتے ہیں۔ محرّم تم نے خود ارادہ "تین طلاق دی ہیں اور اس نیت سے دی ہیں کہ وہ کمل جدا ہو جائے اور ان کو نافذ سمجھ کر تین طلاق دی ہیں۔ پھریوی کو حرام بھی جانے گئے۔ اب بتاؤ اس کے بعد تم کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی اور غیر مقلد ہو گئے تو بتاؤ اس ساری کاروائی میں امام ابو صنیفہ کاکیا جرم ہے انہوں نے تو بچھ بھی نہ کما۔ تین طلاق کے نفاذ پر تو ائمہ اربعہ متفق ہیں۔ ایک ہی کو نشانہ کیوں بنا دیا۔ اس حرام کو حلال بنانے اور امام ابو صنیفہ کو گالیاں نکالنے کا حساب تو دینا ہی ہو گا۔

بتاؤ کیا ہم ایسے علاء کی پیروی کرنے لگیں؟ کیا ان میں تین طلاقوں کے مارے ہوئے شکاریائے نہیں جاتے؟

فقہ کا چھٹا جزء ترتیب ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کا تکرار نہیں ہو یا اور انسان کو مسائل سمجھانا آسان ہو تا ہے اور یہ ترتیب نہایت ضروری ہے اس لیے کہ ہر انسان دلاکل کا طلب گار نہیں ہو یا۔ چھوٹے بچ کو جب نماز سکھائی جاتی ہے تو اس کو دلاکل نہیں بتائے جاتے۔ کسی نو مسلم کو نماز سکھاتے وقت دلائل نہیں بتلائیں گے۔ اس وقت نہ صلاة الرسول نامی کتاب کام دے گی اور نہ بخاری شریف کی کتاب السلاۃ 'اس وقت تو نماز مسنون یا نماز حنی وغیرہ کام دیں گی۔ اگر اس پر یقین نہیں آیا تو غیر مقلدین اپنے بچوں کو بخاری کا نماز حنی وغیرہ کام دیں گی۔ اگر اس پر یقین نہیں آیا تو غیر مقلدین اپنے بچوں کو بخاری کتاب السلاۃ ہی پڑھائیں اور بچہ خود ہی نماز پڑھنے گئے دیدہ باید۔ ا۔

مجرم جس طرح بچ کو نماز سکھاتے ہو وہ نقہ ہی تو ہے نقہ کے سرپر سینگ تو نہیں ہوتے کتب نقہ کی جامعیت اور عالی شان تر تیب غیر مقلدین کے لیے مستقل سر دردی ہے (کیونکہ نقہ میں مسائل کا درجہ بھی بالتر تیب پیش کیا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے وغیرہ) ان کے پاس اس کا متبادل کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فقہ کی کچھ کتابیں لکھی ہیں شاا" عرف الجادی مدید الممدی المروضہ الندیہ ولیل الطالب نزل الابرار وغیرہ گر ان کو خود غیر مقلدی بھی قبول نہیں کرتے۔

ا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بعد والے محدثین نے دیکھا کہ ان سے پہلے علاء احادیث کو اکٹھا کرنے اور فقہ کو مرتب کرنے کا کام کر چکے ہیں تو وہ دو سرے فنون کی طرف متوجہ ہوئے مثلا صحح حدیث کو الگ ۔ کرنا (الانصاف عربی ص ۳۸) اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقہ مرتب نہ ہوتی تو امام بخاری وغیرہ محدثین رحمہ اللہ فقہ کا فکر کرتے۔

مولانا اساعيل صاحب لكھتے ہيں۔

"دبعض الل حدیث علاء نے بھی مروجہ فقہ کی روش پر بعض کتب تصنیف فرمائیں جیسے نواب وحید الزمان تواب صدیق حسن خان ان میں بھی اس قسم کاغیر مخاط اللہ مواد آگیا جو یقیناً قابل قبول نہیں" (مقدمہ حسن البیان ص ۱۸)

چونکہ ان پیچاروں کو فقہ سے محرومی ہے اس کیے اس کی فضلیت ہی سے انکار کر دیا مولانا اساعیل صاحب ہی لکھتے ہیں۔

"جس فی فقہ پر اس قدر ناز کیا جارہا ہے اس کا جاننا کوئی خاص خوبی ہے نہ اس سے محرومی کوئی بڑا عیب ہے" (مقدمہ حسن البیان ص ۱۸)

ہماری گزارش ہے ہے کہ جس فقہ کی ہم نے تعریف کی ہے جس کے بغیر ساری دنیا میں کوئی نمازی نظر نہیں آیا اس سے محروم رہ کوئی نمازی نظر نہیں آیا اس سے محروم رہ جانے میں کوئی منباول بھی جانے میں کوئی عبب ہے یا نہیں؟ اور آیا اس فقہ کا غیر مقلدین کے پاس کوئی منباول بھی ہے؟ اگر ہے تو پیش فرمائیں۔

بلکہ ہم بلا خوف تردید ہے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین حفرات دنیا میں کوئی ایک نمازی بھی ایسا نہیں دکھا سے جس نے بغیر فقہ کے نماز سکھی ہو۔ جب سے صحاح ستہ لکھی گئی ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی نمازی بے ہیں ' سب فقہ سے نمازی بے ہیں نہ کہ صحاح ستہ سے۔ نماز سکھانی جائی۔ مقلد کہ صحاح ستہ سے۔ نماز سکھانے کا بھی طریقہ ہے کہ بغیر دلائل کے نماز سکھانی جائی۔ مقلد ہو یا غیر مقلد ' حفی ہو یا شافع ' فقیہ ہو یا محدث ' بچ کو نماز سکھاتے وقت بخاری شریف کی احادیث نہیں ساتا بلکہ بغیر کسی دلیل کے سمجھانا ہی فقہ احادیث نہیں ساتا بلکہ بغیر کسی دلیل کے سمجھانا ہی فقہ ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جن مسائل میں غیر مقلد کے پاس حدیث ہے ان میں محارے پاس بھی الحمد لللہ قرآن وحدیث کی نصوص موجود ہیں اور جن مسائل میں حنفیہ اجتماد یا تھلد سے کام لیتے ہیں ان کے پاس بھی اس میں کوئی آیت یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ والحمد یا تھلید سے کام لیتے ہیں ان کے پاس بھی اس میں کوئی آیت یا حدیث صحیح نہیں ہے۔ والحمد

ا۔ مولانا کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کی کتابوں کا غلط یا غیر مختلط مواد عوام کے سامنے پیش کرتے جس طرح دو سروں پر مخالفت حدیث کا طعن ہے ذرا اپنوں کے بارے میں بھی اس کو اچھالتے جب جرم دنوں کا ایک ہے تو سزا صرف فقہ حفی کو کیوں دی جاتی ہے شاید ان کی نوابی سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کے اخلاص کا۔

لله على ذالك

شاگرد: استاد جی تقلید کے فائدے کیا ہیں۔

استاد: اس زمانے میں تعلید کے بہت فائدے ہیں مثلاً فتوں سے حفاظت ہے اور پورے دین پر عمل ہو تا ہے واضع پیدا ہوتی ہے اور تنگبرسے فی جاتا ہے۔ آیت فاساً لوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون پر عمل ہو جاتا ہے اس كی تفصیل ہے ہے كہ آج كل فتوں كا زور ہے ہر فتنے باز قرآن سے غلط استدلال كرتا ہے اس كا آسان حل ہے ہے كہ اہل حق كے علماء ير اعتماد كرليا جائے اور ان فتنہ بازوں كی باتوں پر دھيان نہ ديا جائے۔

اس زمانہ کے اندر ہم مقلد کو اس نادان نیچ کی طرح سیجھتے ہیں جو کافی رش میں اپنی باپ کی انگلی پھوڑ دے تو رش میں گم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح حفی تقلید کی وجہ سے انکار حدیث قادیانیت عیسائیت اور بے شار فتوں سے نیج جاتا ہے کیونکہ تقلید کے اندر ہی اس کو دین کے سارے مسائل مل جاتے ہیں اور غیر مقلد ہر وقت فتوں کے خطرے میں ہے اس لیے ان کے اندر فرقے بھی زیادہ ہیں اور قادیانیت انکار حدیث کا خطرہ بھی۔

تقلید کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر کمل اعتماد نہیں کرنا بلکہ متواضع رہتا ہے اور اگر کسی بات کا علم نہیں ہو تا تو پوچھ لیتا ہے نیز مسائل منصوصہ پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور غیر منصوصہ پر بھی جبکہ غیر منصوصہ کا غیر مقلد کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اگر کسی سے پوچھ کر عمل کر بھی لے تو تواب کا مستحق نہیں کیونکہ یہ اس کے عقیدہ کے خلاف ہے علاوہ ازیں منصوص مسائل کا بھی اس کو پورا علم نہیں ہے اس لیے کہ تمام نصوص پر ہر مخض کی اندر ہی گزار نظر نہیں ہوتی اور غیر مقلدین تو بالخصوص اپنی زندگی چند اختلافی مسائل کے اندر ہی گزار دیتے ہیں وسعت نظر کمال نصیب ہوگی۔

شاگرد: استاد جی بید لوگ کتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ریابید کا ارشاد بے اذا صبح الحدیث فہو مذھبی الذا حدیث کے ملئے کے بعد فقہ کا مسئلہ قابل قبول نہیں۔

استاد: امام صاحب رالي ني بالكل ميح فرمايا ہے كراس كو سجھنے كے ليے دو امر قابل غور ہيں۔ پہلا تو يہ كہ امام ابو حنيفہ رالي كى طرح كيا يہ لوگ يا ان كے مولوى مي جملہ اپنا بارھ ميں لكھ كردے كتے ہيں۔ ہركز نہيں۔ اس ليے كہ بہت ى صحيح احادث كے بہ لوگ

آرک ہیں۔ یقین نہ ہو تو کتاب "حدیث اور اہل حدیث" ہی دیکھ لو۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کیا آپ ہر حدیث کو مانتے ہیں کیا آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ ہم غیر مقلد مکمل بخاری مانتے ہیں فورا" بھاگ جائیں گے۔ امام صاحب کا قول پیش کرکے ان کو حیانہ آئی۔

دوسرا امریہ کہ امام صاحب کا یہ ارشاد اس مسلہ کے بارے میں ہے جو امام صاحب نے آیت یا صحب نے آیت یا صحب کا فتوئی آیت کے مطابق کے آیت یا حدیث سے آیت کو رد نہیں کیا جائے گا اور اگر امام صاحب نے بھی حدیث لی اور تم بھی حدیث بی پیش کرتے ہو تو یہ قول آپ کو مفید نہ ہو گا مثلا "آپ لا صلاۃ والی حدیث سے قراءۃ خلف الامام کے ترک کو مردود نہیں کمہ کتے اس لیے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرنا خود قرآن و حدیث کا حکم ہے۔

تیسری بات یه که صرف سند صحیح موناکانی نمیں بلکه وه حدیث قابل عمل بھی مو منسوخ یا مووّل نه مو ورنه امام صاحب کا فتوی رونه مو گل

چوتھی بات ہے ہے کہ امام ابو صنیفہ کے فتوئی کو رد کرنے والا اس کا اہل ہو ڈاکٹر اگر ہے بات کہ دو سرا بات کہ میرے ننخ سے بہتر اور کوئی ننخہ ہو تو اس کو استعال کرو ظاہر ہے کہ دو سرا ننخہ کسی ڈاکٹر ہی سے لیا ہوا معتبر ہو گا ہر آدمی تو اس معالمہ میں لب کشائی نہیں کر سکنا مگر یمال تو مسئلہ ایسا ہے کہ جن لوگوں کو نورانی قاعدہ صبح پڑھنا نہیں آیا وہ امام اعظم بلکہ معرت ابن مسعود کی غلطیال شار کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔

شاگرد: یہ لوگ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے؟

استاد: در مختار کے حواثی شامی اور محطاوی کے اندر خود حفیہ نے اس قول کی تردید کر دی ہے۔ البتہ غیر مقلد حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ندہب پر ہی مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اختلافی مسائل میں اپنے مسلک (فاتحہ خلف اللهام ' رفع پدین قبل ارکوع و بعدہ ' آمین با لجر وغیرہ) ہی کو حق جانتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ایسا نہ کریں گے ہتاؤ حضرت عیسیٰ عمکو انہوں نے اینے ندہب پر مانا یا نہ مانا

اب جو کلمات حفیہ کے حق میں کے جاتے ہیں وہ خود ہی اپنے حق میں کہ لیجے۔ تیسرا نکتہ: لفظ الل حدیث پر فخراور اس کا جواب تصورات میں اس لفظ پر کچھ بحث ہو چک ہے۔ واضح رہے کہ ہم اہل الحدیث معنی محدثین کے ہرگز مخالف نہیں بلکہ ان کا احرام نہایت ضروری جانتے ہیں۔ مصنفین صحاح ستہ اور دیگر محدثین کا ہم پر واقعی برا احسان ہے ہراس نام کو بطور علم افقیار کر کے اس پر فخر کرنا و دسروں کو طامت کرنا یہ بہت برا کام ہے میری ایک غیر مقلد سے طاقات ہوئی اس نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا میں نے کہا ہم تو اہل القرآن و الحدیث ہیں اور یہ عین حقیقت ہے کیونکہ قرآن و حدیث ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ حدیث کا لفظ تو قرآن پر بولا گیا ہے ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث ارشاد ہے ومن اصدق من تو قرآن پر بولا گیا ہے ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث ارشاد ہے ومن اصدق من اللہ حدیث اس کو وہ جواب دیا اور کہا کہا کہ محرم قرآن کا ایک جواب بحث تصورات میں گزرا ہے میں نے اس کو وہ جواب دیا اور کہا کہ کہا کہ محرم قرآن کا ایک نام الکناب بھی ہے ارشاد باری تعالی ہے ذلک الکناب لا ریب فیہ تم اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہہ دو اور اپنی مساجد پر کھو

جامع مسجد الل كتاب

وہ کنے لگا گر مدیث شریف کا نام کتاب نہیں ہے میں نے کما کیا بخاری کتاب نہیں ہے؟

حدیث کا لفظ عرف میں حدیث نبوی پر بولا جاتا ہے اور اہل حدیث سے نبی مفہوم ہوتا ہے قرآن نہیں سمجھ آتا دیکھیے ہر مسلم مومن ہوتا ہے لیکن امام مسلم کو امام مومن یا صحیح مسلم شریف کو صحیح مومن شریف تو نہیں کہا جاتا۔ اس طرح لفظ حدیث جو اہل حدیث میں ہے وہ قرآن کو شائل نہیں ہے۔

اور اگر اس پر اصرار ہو تو ان سے کہو کہ تممارے نزدیک یوں ہے۔ [الل حدیث] = [الل قرآن و حدیث ]

اب یہ بتاؤ کہ اہل قرآن و حدیث کے اندر جو لفظ حدیث ہے اگر یہ اہل حدیث میں فرکور لفظ حدیث ہے قرآن کا مفہوم کس سے لیا؟ اور اگر حدیث کا معنی قرآن کے مرادف ہوا اس پر حدیث کی زیادتی کس طرح ہوئی؟

ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے حدیث کی تعریف پوچیں۔ وہ کے گا کہ حدیث اللہ کے بیاد قرآن میں تہمارے نظریہ کی رو سے بندے بتلاؤ قرآن میں تہمارے نظریہ کی رو سے

كتني حديثين صحيح بين كتني ضعيف بين؟

اور اگر بالفرض اہل حدیث کا معنی اہل قرآن و حدیث ہو بھی جائے تو یہ حقیقت اور واقعہ کے خلاف ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اہل حدیث بن کر خوش ہیں الجمداللہ ہم الل القرآن و الحدیث ہیں۔ گریہ لوگ ہمیں اس پر رہنے نہیں دینا چاہتے اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے عوام اور خواص ہر مسئلہ میں حدیث ہی طلب کرتے ہیں فقہ کے مسئلہ کی مخالفت مرف حدیث ہی سے بتانے کی کوشش میں رہتے ہیں ان کی کتابوں کے دلائل بھی ایسے ہی صرف حدیث ہی سے بتانے کی کوشش میں رہتے ہیں ان کی کتابوں کے دلائل بھی ایسے ہی اس مسئلوۃ الرسول جو ان کی مرکزی کتاب ہے اس کے اندر صرف احادیث ہی سے استدلال کیا گیا ہے قرآن پاک کی کسی آیت سے نماز کا کوئی مسئلہ نہیں نکالا گیا۔ چنانچہ اس پر اخبار انقلاب نے تقریظ لکھتے ہوئے کہا۔

"احادیث کے سواکسی اور ذریعے سے مدد نہیں لی گئ" (بحوالہ صلاة الرسول ص ٢)

جبکہ ہماری کتاب مخفر القدوری نمایت مخفر اور قدیم کتاب ہے اس کی ابتدا ہی قال الله تعالیٰ سے ہوتی ہے ہدایہ کے اندر نواقض سے پہلے پہلے صرف سات صفحات کے اندر کی جگوں پر قرآن سے استدالل کیا ہے بالخصوص وضوء کے فرائض تو قرآن ہی ہے خابت کی جگوں پر قرآن سے استدالل کیا ہے بالخصوص وضوء کے فرائض تو قرآن و الحدیث ہوئے یا کیے ہیں اور ان صفحات میں ۱۱ احادیث کو ذکر کیا ہے بتلائے ہم اہل القرآن و الحدیث ہوئے یا نہ ہوئے۔ تقلید ائمہ تو صرف متعارض یا غیر منصوص میں ہوتی ہے۔

شاكرد: جب بهم الل القرآن و الحديث بين تو پهر جميس حفي كيون كها جا تا ہے۔

استاد: چونکہ ہم غیر منصوص مسائل میں امام ابوحنیفہ کے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں اس ایک جزء کی وجہ سے ہمیں حنفی کمہ دیتے ہیں۔

اس طرح نقد حنی کو صرف ایک جزء کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہی اس لیے کہ

[فقه حنى] = [مسائل قرآن + مسائل حديث + تعامل و اجماع + ترجيح بين المتعار ضين + اجتماد الى حنيفه ]

اس آخری جزء کی وجہ سے اس نقہ کا نام فقہ حنی ہے اور یمی نقہ حنی کی حقیقت ہے فقہ حنی اللہ اس کے فقہ حنی اللہ اس کے حقیقت مرف میں ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔

اس کی مثل یوں سمجھیں کہ بخاری شریف کے اندر سند ساری کی ساری امام بخاری سے اور اور معلقات بغیر سند اور اور متن کے اندر مرفوع یا موقوف یا مقطوع احادیث ہیں اور معلقات بغیر سند کے ذکر کیے ہیں۔ البتہ تراجم الابواب، ترتیب اور صحیح کو جدا کرنے کی محنت یہ امام بخاری کا کام ہے۔ اس وجہ سے پوری کتاب کا نام بخاری شریف پڑگیا آگر یہ نسبت جائز ہے تو امام ابو حنیف کی طرف نسبت کر کے حفی کمہ دیتا بھی جائز ہے حفی جائز نمیں تو بخاری بھی جائز نمیں۔

اور امام مسلم کی صحیح میں تو صرف سند اور متن ہے وہاں تو تراجم الابواب بھی نہیں پھر بھی نہیں تھی نہیت امام مسلم کی طرف ہے۔ پھر جس طرح صحیح بخاری میں موجود حدیث مرفوع کو بخاری کی حدیث یا بخاری کی روایت کمنا جائز ہے اسی طرح پر فقہ حنفی کے مسلہ کو امام ابو حنیفہ کی طرف نہیت کرنا جائز ہے آگر انعا الاعمال بالنیات کو حدیث بخاری کمہ دینے اس کے حدیث مرفوع ہونے کا انگار نہیں ہو جاتا اسی طرح کسی مسلہ کی نبیت امام کی طرف کرنے ہے وہ مسلہ اس کی ذاتی رائے نہیں بن جاتا بلکہ یمی کما جائے گا کہ امام نے شریعت کے قواعد سے اس کو استعباط کیا ہے آگر امام ابو حقیقہ کا فتوی ان کی ذاتی رائے ہو سکتا ہو تھی کوئی امام بخاری کا ذاتی قول کمہ دے گا اور مشر حدیث ایسا کرتے ہیں۔ بتلاؤ تم اس کا کیا جواب دو گے؟

شآگرد: اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہاء کے اجتنادی مسائل برعت نہ ہوئے؟

استاد: واقعی یہ بات درست ہے۔ شاہ اساعیل شہید کے رسالہ تذکیر الاخوان میں ہے "اور جو کام یا عقیدہ یا بات حضرت نے خود کیا یا کسی کو کرتے دیکھا اور پیند کیا یا اکثر معتبر نے اصحابوں نے کیا وہ سنت ہے یا تابعین اور تع تابعین میں رائج اور جاری ہوا اور کسی معتبر نے انکار نہ کیا یا مجتمدوں نے اپنے اجتماد سے نکالا وہ بھی سنت میں داخل ہوا" (تذکیر الاخوان میں کا مولوی عبد السیع صاحب نے انوار ساطعہ میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ (می کا)

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حنی طریقہ نماز ہو یا شافعی یا مالکی یا صبلی سب مسنون ہیں کیونکہ وہ ان صورتوں سے خارج نہیں البتہ غیر مقلدین کی نماز محل نظرہے۔ شاگرد: استاد جی ! وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فقہ محمدی مانتے ہیں تم فقہ خنی؟ besturdubooks.wordpress استاد: آب كو معلوم مو چكا ہے كه فقه كا أيك حصه غير منصوص ميں اجتماد نيز نصوص متعارضہ میں تطبیق وترجی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مجتمد سے ان امور میں غلطی کا امکان ہے۔ اب اگر فقہ حنفی میں کوئی غلطی ہو تو اس کی نسبت حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین کی طرف ہوگی' اللہ تعالیٰ یا اس کے پیارے رسول ماٹھیلم کی طرف نہ ہوگی۔ اور اگر اس كانام نقه محرى وفقه القرآن فقه الحديث فقه المنة وغيره موتوفقه مين مندرج تمام مسائل کی نبت صرف اور صرف الله تعالی اور رسول الله ماهیام کی طرف ہوگ۔ غیر مقلدین اور منگرین صدیث ای فتم کے نام رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ومن اظلم ممن افتری على الله كذبا اور من كذب على متعمدا على فليتبوا مقعده في النار كي وعيد كا مستحق ٹھسرتا ہے۔ والعیاذ باللہ- مگر افسوس کہ یہ لوگ ایسے نام رکھ کرنہ صرف خوش ہیں بلکہ دوسرول كونى عليه السلام كاباغي بتاكر كافركت بي-

> شاگرو: استاد جی بید لوگ کہتے ہیں کہ فقهاء نے بہت سی احادیث کو ترک کر دیا ہے۔ استاد: ہرگز نہیں بلکہ فقہاء حنفیہ کی بالخصوص بیہ کوشش رہی ہے کہ احادیث اور آیات کے درمیان اگر تعارض نظر آئے تو تطبیق ہی دی جائے اور مسائل کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ آیات واحادیث عمل میں آجائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ با اوقات فقہ کی کتابوں میں آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں ہو آ اس کی مثال ہوں ہے کہ علم صرف اور علم نحو کے اندر عربی زبان کے قواعد ہوتے ہیں۔ اور وہ قواعد قرآن کریم کی آیات اور اہل عرب کے متند شعراء کے اشعار سے افذ کیے جاتے ہیں۔ نحو کی بری کتابیں مثلاً مغنی الليب "كتاب سيويه وغيره كے اندر شوابد بكفرت موجود بين ليكن نحوكي ابتدائي كتابيں مثلا" علم النحو نحو میروغیرہ میں نمایت قلیل مقدار میں شاہد کے طور پر کوئی آیت یا شعر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بعض کتابیں صرف شواہد ہی سے بحث کرتی ہیں مثلاً شرح شواہد ابن عقيل ' شرح شوابد المغنى وغيره-

> فقہ کے اندر آیات و احادیث ایسے ہیں جیسے نحو کے اندر شوابد ابتدائی درجے میں صرف مسائل اور آسان مثالیں دی جاتی ہیں اسی طرح ابتدائی درجہ کے اندر صرف آسان انداز میں مسائل سمجھائے جاتے ہیں تا کہ انسان عمل کرنے والا بنے دلائل بعد میں آئیں گے مگر غیر مقلد چاہتے ہیں کہ اول دن ہی سے دلائل سمجھائے جائیں ان کو چاہیے کہ نحو کی

کوئی ابتدائی کتاب نہ پڑھائیں صرف شواہد ہی پڑھا دیا کریں۔ گریاد رکھیں اس طرح کوئی فض نہ صرف سمجھے گانہ نو۔ اس طرح صرف احادیث پڑھا دینے سے انسان فقیہ نہیں بن سکتہ یہی وجہ ہے کہ فیر مقلدین بھی اپ دارس میں فقہ پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر دینی بھیرت پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ بنا اوقات حفی استاد سے ہدایہ کی تعلیم کروائی جاتی ہے۔ پھر بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم ہدایہ کی غلطیاں نکالنے کے لیے ایسا کرتے ہیں گر حقیقت وہی ہے جو ہم نے بتا دی ہے۔ محرم اگر نوعیں سائل کی ترتیب کے بغیر نہیں چل کے تو فقہ کو بھی لینا ہی ہوگا ہاں اگر دین کو عمل میں لانے کی نیت ہی نہ ہو تو ہم کیا اس طرح فقہ کے سائل قرآن و حدیث ہی سے مائل شواہد ہی سے مستبط ہوتے ہیں گر آیت یا حدیث نہ کور نہیں ہوتی گر عمل میں ان قرآن و حدیث ہی سے مائو ہوتے ہیں گر آیت یا حدیث نہ کور نہیں ہوتی گر عمل میں آ جاتی ہے۔ فقہاء عمل میں لانے کے لیے جوت اور دلالت کی قطیمت اور غیر قطیمت کا بھی کھاظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کی کام کو فرض کی کو واجب کسی کو محروم ہیں اور جب کسی کو محروم ہیں اس لیے اس کو برا کئے لگ جاتے ہیں طالا کہ جس طرح ایک محدث صحیح میں ضعیف اس لیے اس کو برا کئے لگ جاتے ہیں طالا کہ جس طرح ایک محدث صحیح حسن ضعیف اس لیے اس کو برا کئے لگ جاتے ہیں طالا کہ جس طرح ایک محدث صحیح حسن ضعیف وغیرہ بیسیوں قسم کی اصطلاحات استعال کر کے حدیث کے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ وغیرہ بیسیوں قسم کی اصطلاحات استعال کر کے حدیث کے الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔

اً اُلَر آپ احادیث اور آیات اور آثار کو جمع کر کے فقہ کی ترتیب پر لائیں تو پہۃ چل جائے گاکہ یہ کام کتنا دشوار ہے گر آپ نا شکرے لوگ ہیں۔ فقماء تو فقہ کے اندر بغیر حوالہ دیے ایک آیات اور احادیث پر عمل کرواتے ہیں جن کی طرف عام انسان کا ذہن منتقل نہیں ہو تا گران کو یہ لوگ تارک حدیث کہتے ہیں۔

اور اگر حنفیہ کو اس لیے تارک حدیث کتے ہیں کہ جن احادیث سے غیر مقلد استدال کرتے ہیں حنفی ان کو منسوخ یا موول کتے ہیں یا فقہ حنفی کی کتابوں میں فاتحہ ' رفع یدین وغیرو کی احادیث ان کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنفیہ نے ان کے مقابل دو سری آیات یا احادیث لی ہیں جن کو تم ترک کرتے ہو الذا تم بھی تارک حدیث بن گئے۔ اور اگر تمہارا قانون دیکھا جائے تو سارے محدثین تارک حدیث قرار پائیں گے کیونکہ ہر محدث اپنی کتاب میں چھ حدیثیں ذکر کرتا ہے اور پکھ ذکر نہیں کرتا۔ امام ترذی تقریبا "

ہر باب میں دو سری احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے جان بوجھ کر بہت می صحیح احادیث کو اپنی کتابول میں نہ لکھا (انظر مقدمہ فتح الباری ص ک مقدمہ شرح مسلم للنووی ص ١٦ سطر ک مزید حوالہ جات احسان الباری حصہ اول ص ٣٦ مصنفہ امام اہل سنت شخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب میں ملاحظہ فرما کیں) غیر مقلدہ! کیا ان حضرات پر ترک حدیث کا فتوی لگا دو گے۔ یا یہ طعنہ صرف حنفیہ کے لیے ہی خاص ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ حفیہ کے بہت سے متدلات درجہ صحت کو بینچے ہیں گر صحیحین میں نہیں ہیں مگر صحیحین میں نہیں ہیں میں نہیں ہیں میں نہیں ہے۔ اپنی کتابوں میں نہ ہونا موجب طعن نہیں ہے۔ اپنی کتابوں میں نہ ہونا موجب طعن نہیں ہے۔ شاگرد: استاد جی یہ لوگ قرآن کریم سے اعراض کیوں کرتے ہیں۔

استاد: ارشاد باری تعالی ہے ساصرف عن آیائی الذین ینکبرون فی الارض بغیر الحق "میں پھیردوں گااپی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق"

اور یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اس لیے قرآن سمجھنے سے محروم ہو گئے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ یہ غیر مقلد اطبعوا الله و اطبعوا الرسول پڑھتے ہیں گراس کے بعد واولی الامر منکم کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے ائمہ کی اتباع کی طرف اثبارہ ملتا ہے میں کتا ہوں کہ یہ لوگ پہلے حصہ کو بھی چھوڑتے ہیں کیونکہ قرآن کریم سے استدلال نہیں کرتے الذا اطبعوا الله پر عمل نہ ہوا۔

غیر مقلدین میں تکبر کئی طرح پایا جاتا ہے۔ ایک تو باوجود ناائل ہونے کے اپنے آپ کو مجتد یقین کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اثمہ دین جن کے واسطہ سے یہ دین ہمیں ملا ہے اور جن کا شکر بموجب حدیث من لم یسکر الناس لم یشکر الله (رواہ احمد والترذی۔ مشکاۃ جن کا شکر بموجب حدیث من لم یشکر الناس لم یشکر الله (رواہ احمد والترذی۔ مشکاۃ ج ۲ ص ۱۹۱۹ قال الالبانی فی الحاشیہ واسلاہ صحیح) واجب ہے ان کے بارے میں برگانی رکھتے ہیں اور تیسرے اپنی نمازوں کو صحیح اور دوسروں کی نمازوں کو باطل سمجھتے ہیں چوتھے اپنے آپ کو بخشا ہوا جنتی فرقہ سمجھتے ہیں۔ مقلدین کو اندھا مقلد اور ان کی تقلید کو حیوان کے بیٹے سے تعبیر کرتے ہیں یہ تکبر نمیں تو اور کیا ہے۔

شاكرد: استاد جي اگريه لوگ قرآن نهيس مانية تو كافريس؟

استاد: قرآن پر ان کا ایمان تو ہے گر عملی کو تاہی ہے انہوں نے اپنا نام خود رکھ لیا ہے

ہم تو ان کو اور تمام اہل ایمان کو اہل القرآن والحدیث مانتے ہیں۔ مگر ان بیچاروں کی حالت دیکھیے کہ اپنا نام اہل حدیث رکھا اور قرآن کا لفظ چھوڑ دیا۔ دوسروں کو اہل الرائے کا طعنہ دیا مگر خود بیچارے قرآن کو چھوڑے ہوئے نکلے۔ دیا مگر خود بیچارے قرآن کو چھوڑے ہوئے نکلے۔ ایک اور طریقہ

اگر کمی غیر مقلد سے لوگوں کی موجودگی میں مناظرہ یا مباحثہ ہو جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں وہ اہل حدیث کے گا تو آپ کمہ دیں کہ ہم تو اہل قرآن و حدیث ہیں پھر اگر وہ یہ کمہ دے کہ ہم بھی اہل قرآن و حدیث ہیں تو یہ کمیں کہ یہ سامعین کون ہیں۔ اگر وہ سامعین کو اہل قرآن و حدیث نہ مانے تو سامعین کو مخاطب کر کے پوچھو کہ کیا تم قرآن و حدیث نہیں مانے ان پر تمہار ایمان نہیں ہے۔ یہ تم کو بے ایمان کہتا ہے ظاہر ہے کہ مسلمان آپ کی تائید کریں گے۔ اور اگر غیر مقلد مناظر سب کو اہل قرآن و حدیث کمہ دیتا ہے تو اس سے کمیں کہ آپ اب ابنی کوئی الگ خوبی ذکر کریں ظاہر ہے کہ ان کا فخر تو لفظ دیث پر ہے تمہاری اس حکمت عملی سے اس کا فخر ٹوٹ جائے گا اور کوئی خوبی نہ بتلا اسکے گا۔ اور اگر آپ سے خوبی یوچھتا ہے تو آپ دو خوبیاں ذکر کریں۔

ایک توید کہ قرآن و حدیث کو عملی زندگی میں لانے کے لیے مرتب فقہ کو پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جماری نماز قرآن و حدیث والی نماز ہے اور غیر مقلدین کی نماز ان کے زعم میں صرف حدیث ہیں اور وہ عملی طور پر اہل قرآن و حدیث ہیں اور وہ عملی طور پر اہل قرآن و حدیث ہیں۔ پر صرف اہل حدیث ہیں۔

شاگرد: یه لوگ کهتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں بعض غلط مسئلے اور بعض گندے مسئلے بھی ہیں-

استاد: جن مسائل کو خود حنی علاء قابل عمل نہیں مانتے ان سے اعتراض کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ ذہب راستے اور شاہراہ کو کہتے ہیں لاذا جو مسئلہ ہمارے ہاں مفتی بها اور معمول بہا نہ ہو' قابل اعتراض نہیں ہے مثلاً 'دھائی سال مدت رضاعت یا خون سے آیت لکھنا وغیرہ کیونکہ یہ متروک ہیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ کتب فقہ میں بعض مسائل غلط ہیں اور ہروہ کتاب جس میں بعض مسائل غلط ہوں واجب الترک ہے تو ہم یوں کہر سکتے ہیں۔

سنن ابن ماجہ میں بعض حدیثیں غلط اور موضوع ہیں اور ہروہ کتاب جس میں بعض حدیثیں غلط اور موضوع ہوں واجب الترک ہے۔ بلکہ غیر مقلدین تو بخاری مسلم کی بعض احادیث کو عمل کے قابل نہیں جانتے دو سری کتابوں سے استدلال کرتے ہیں بتلائے ان کے بارہ میں کیا فتویٰ ہو گا۔

اور ضعیف احادیث سے تو تحیمین اور موطا امام مالک کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب خالی ہو بلکہ تحیمین کی بعض احادیث مستقد فیہ ہیں توکیا ان سب کتابوں پر بیہ حکم شاہی نافذ کرو گے۔ اور سنے قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں توکیا قرآن کے خلاف تو کچھ نہیں کہو گے۔ اور سنے قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں توکیا قرآن کے خلاف تو کچھ نہیں کہو گے۔ پھریہ بھی یاد رہے کہ جس مسئلہ کو غیر مقلد غلط کے ضروری نہیں وہ غلط ہی ہو اکثر مسائل صحیحہ پر بھی غیر مقلد اعتراض کر ڈالتے ہیں۔

اور اندرونی مسائل کو گندے مسائل کہنا ان کی ذہنی گندگی کا نتیجہ ہے فقہاء نے تو صرف تھم شرع ہی بیان کیا ہے اور اگر یہ بات قابل اعتراض ہے تو پھر چاروں فقہ کی کتابیں بلکہ عرف الجادی وغیرہ کتب غیر مقلدین اس سے بھری ہوتی ہیں کتب حدیث اور شروح حدیث کے اندر کتاب الغسل کتاب النکاح کتاب الصوم وغیرہ کے اندر ایسے مسائل ملتے ہیں تو کیا یہ سب قابل ترک ہیں۔ واضح رہے کہ مکرین حدیث ان مسائل کی وجہ سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔

مگر ہم پوچھے ہیں بتلاؤ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں ایسے مسائل تو قرآن میں بھی موجود ہیں شا حیض و جنابت کے مسائل محرمات کے بیان میں ان کننم دخلنم بھن اور ان لم تکونوا دخلنم بھن کے جملے موجود ہیں۔ انسانی پیدائش کے مراحل کا مفصل ذکر ہے۔ من منی یمنی 'من ماء مھین کے الفاظ آتے ہیں کیا یہ سب قابل ترک ہیں تممارے کہنے کے مطابق قیاس یول بنما ہے۔

کتب فقہ میں اندرونی مسائل کا ذکر ہے اور جس کتاب میں اندرونی مسائل کا ذکر ہو وہ قابل ترک ہے تابا کی در کردہ حد اوسط تو قرآن و حدیث سے بھی دور کردے گی۔

اچھا آگر کوئی غیر مسلم ہی اعتراض قرآن پر کردے تو تممارے پاس کیا جواب ہوگا۔
ہم تو یہ کمیں گے کہ جس اللہ نے ان اعضاء کو پیدا کیا ہے ان کے بارے میں احکام بھی عطا
فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اعضاء تو خدا نے دیے گر احکام کسی غیر مقلد کی اپنی مرضی کے
ہوں۔

تمھی آپ کو ڈاکٹری کی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو گا اس کے اندر بھی ایسے مسائل مل

جاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں بنا۔ ان ڈاکٹروں اور حکیموں کے خلاف بھی ایک پر زور تحریک چلاؤ تمہارا سارا جوش حفیہ کے خلاف کیوں رہ جاتا ہے؟ تمہیں ان سے الرحی کیوں ہے بتلاؤ تو سی راز کیا ہے؟

دو بیاریاں: حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہ ان میں دو بیاریاں ہیں ایک بد زبانی دو سرے بد گمانی۔ بد زبانی پر آتے ہیں تو بردے بردے ائمہ کو معاف نہیں کرتے اپنے اکابر کے بارے میں کمہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے اور بد گمانی کا حال یہ ہے کہ دو سروں کی دلیل اگر صحاح سنہ میں ان کو نہ ملے تو یہ شجھتے ہیں کہ اس کے پاس سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے۔

شاگرد: استادی ہے کتے ہیں کہ فقماء کا آپس میں اختلاف ہے کس کی بات مائیں۔
استاد: اختلافی مسائل میں اہل السنت کے مفنیوں پر اعتاد کو۔ سب پر بے اعتادی کرکے اپنی رائے کی پیروی کو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اختلافات تو کتب حدیث میں زیادہ ہیں اساء الرجال کی کتابوں میں آیک ایک راوی کے بارہ میں گئے گئے نظریات ہیں۔ خود حدیث کی تھیے، خسین اور تضعیف میں کتا اختلاف ہو تا ہے اس کے باوجود جرح و تعدیل اور تشعیف کو غرموم نہیں جاتا جاتا امارا نزلہ فقماء پر ہی گرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مثارو: استادی ان علوم کی غدوین کیے ہو گئے۔ اور ائمہ کو یہ حرتبہ کیے حاصل ہوا؟ استاد: جب انسان پڑھائی شروع کرتا ہے تو اس کو ہربات میں استاد کی مکمل تقلید کرنی استاد: جب انسان پڑھتے ایک دن اہل فن کی بات اور ان کے اختلافات کو سیحفے کے قابل ہو جاتا ہے پھر آگر وہ اور ترتی کرتا ہے تو ایک دن اس کی بات فن میں سند ہو جاتی فن میں سند ہو جاتی فن میں سند ہو جاتی فن حدیث ہونا پیدائی نہیں ہے بلکہ ابتداء میں وہ بھی اپنے اساتذہ کے مقلد محض تھے۔ پھر نہیں خویوں نے بعض اضاء پکڑی ہیں گرکیا اس سے کتاب سیویہ کا رتبہ کم ہو گیا۔ کیا ان کی محنت سے ایک زمانہ ایساتہ کا کہ سیویہ کا رتبہ کم ہو گیا۔ کیا ان کی محنت سے ایک زمانہ ایساتہ کی کرتا ہوگا۔

ان کی محنت سے ایک زمانہ ایسا آگیا کہ ان کا قول ہی فن کا مسلہ بن گیا۔ کتاب سیویہ کا رتبہ کم ہو گیا۔ کیا ان کو فرد نہا انو فر درہا؟ سوچ کر بتاتا ہوگا۔

اندر بعض نحویوں نے بعض اضاء پکڑی ہیں گرکیا اس سے کتاب سیویہ کا رتبہ کم ہو گیا۔ کیا ان کو فرد نہام النو فرد درہا؟ سوچ کر بتاتا ہوگا۔

محد ثین اپنی تعلیم کے ابتدائی دنول میں مقلد محض ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی بات سند ہو جاتی ہے اس طرح حضرات فقہاء کرام شروع میں مقلد ہی تھے آہستہ آہستہ ان کی بات سند بن گئی ہے محدث کی تصبح فقیہ کے فتویٰ کی طرح ہے۔

پرجس طرح دوسری تیسری صدی کے فقہاء جیسے فقہاء نہ رہے اس طرح اس درجہ کے مد ثین بھی تو نہیں رہے۔ اگر فقہاء مقلد ہوئے تو محد ثین بھی مقلد ہیں نے غیر مقلدین کی سے ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ہر حدیث کی سند خود حاصل کر کے اس پر ان کا ہر آدمی خود بحث کر کے اس کا درجہ متعین کر لے تقیح و نصعیف کے معالمہ میں امام بخاری اور ابن مجروغیرہ پر اعتماد تقلید نہیں تو اور کیا ہے کیا تقلید کے سرپر سینگ ہوتے ہیں۔

علامہ زبی طائم ابو احمد محمد بن نیسابوری (المعوفی ۱۳۵۸ العبر ج۲ ص ۱۵۳) مصنف الکنی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ومن هذا الوقت تناقص الحفظ و قل الاعتناء بالآثار و رکن العلماء الی النقلید (ذکر من یعنمد قوله فی الحرح والنعدیل لذہبی ص ۲۰۹ ملحق بارلع رسائل فی علوم الحدیث) "اس وقت سے حافظ کمزور پڑگیا اور میں آثار یعنی روایات کا اہتمام کم ہوگیا اور علاء (محدثین) تقلید کی طرف مائل ہو گئے"

ا علامہ ذہبی ریافتہ جعفر بن محمد بن ابی عثان العیالی الحافظ (المتونی ۱۲۸۲ العبر ج اص ۴۰۵) اور الحارث بن ابی اسامہ تمیمی صاحب المسند (المتوفی ۲۸۲ العبر ج اص ۴۰۵) اور ان کے طبقے کے محدثین کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

وخلق كثير لا يحضرنى ذكرهم ربما كان يجتمع فى الرحلة منهم المائتان والثلاث مائة بالبلد الواحد فاقلهم معرفة كاحفظ من فى عصرنا (ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص ١٩٤ ثال فى اربح رماكل فى علوم الحديث)

ترجمہ "اور ان کے علاوہ بری خلقت جن کا ذکر مجھے متحفر نہیں ہے "مجھی ان سے دو تین سو جماعت سفر میں ایک شہر میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ان میں سے کم سے کم جاننے والا ہمارے زمانے کے سب سے برے حافظ حدیث کی طرح ہے۔

علامہ ذہبی اور اس کے قریب زمانوں میں ایسے ایسے محدث پیدا ہوئے جن پر متاخرین کے علوم کا مدار 
ہے مثلا علامہ نووی علامہ ابن دقیق العید وافظ مزی وافظ ابن تیمیہ وافظ ابن القیم وافظ ابن کیر و مثلا علامہ عراقی وغیرہم گر علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ تیسری صدی کا چھوٹا سا محدث ان حضرات 
سے بردھ کر تھا۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود اب علامہ ذہبی کا امام و کبح بن الجراح کے حالات میں یہ قول غور سے پردھیں۔

شاگرد: استاد جی بید لوگ کتے ہیں کہ جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں اور فقہاء بعد کی پیدادار ہیں۔

دویفنی بقول ابی حنیفة و کان یحیی القطان یفنی بقول ابی حنیفة ایضا (تذکرة الحفاظ ج اص ۲۰۰۷) و کمع بن الجراح امام ابو حنیفه یک قول پر فنوی دیتے تھے اور یکی القطان بھی امام ابو حنیفه کے قول پر فنوی دیتے تھے۔

آج کے بعض لوگ امام صاحب یا کی اور فقیہ کے ساتھ اہل الرائے کا نفظ دیکھ کریے بقین کر لیتے ہیں کہ آج کے بید لوگ امام صاحب سے زیادہ احادیث جانتے ہیں حالاتکہ یہ معرض صلاۃ الرسول نای کتاب سے زیادہ مطالعہ نہیں رکھتا بلکہ ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پڑھا ہو یاد رکھیں اس زمانے کا ادنی مسلم آج کے پیر طریقت سے زیادہ پر ہیزگار تھا۔ علامہ ذہبی نے اپنی ایک کمذب ہیں مکھا ہے۔

وكم من رجل مشهور بالفقه والراى فى الزمن القديم افضل فى الحديث من المتاخرين وكم من رجل من متكلمى القدماء اعرف بالاثر من مشيخة رّماننا (١٩٨ ما يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص ١٩٨ (١٩٨)

ترجمہ "اور کتنے لوگ ہیں جو فقہ اور رائے کے ساتھ زمانہ قدیم میں مشہور ہیں حدیث میں متاخرین محدثین سے ہیں جو روایات کو ہمارے زمانے متاخرین محدثین سے ہیں جو روایات کو ہمارے زمانے کے شیوخ (نووی' مزی' ذہی' ابن تیمیہ' ابن کیر' ابن حجر) سے زیادہ جانتے ہیں۔"

اس سے معلوم ہواکہ اہام ابو حنیفہ ریائیہ اور ان کے تلافہ اگرچہ اہل الرائے ہی کہلائیں مگر ابن تیمیہ ' علامہ نووی وغیرہ حضرات سے برے علم حدیث کے اہام تھے۔

غیر مقلد اہل الرائے کے لفظ کو گالی سیجھتے ہیں اور خود پیچارے نہ اہل الحدیث ہیں نہ اہل الرائے۔ ابن تعیب نے المعارف میں اصحاب الرائے میں ابن الى اللى اوزاعی سفیان توری الک بن انس اور ان کے استاذ محترم ربید الرائے کو بھی ذکر فرمایا ہے (انظر المعارف ص ۲۱۸ تا ۲۱۸)

اصطلاح علماء میں اہل الرائے کا معنی ہے بھیرت والے' اہل الفق' مجتدین۔ علامہ زہی رہیمہ ریٹی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں وکان اماما حافظا فقیہا محتهدا بصیرا بالرای ولذالک یقال له ربیعة الرای کورنی کورنی کا قول نقل کرتے ہیں ما رایت احدا اعلم من ربیعة الرای قلت ولا الحسن وابن سیرین الی ان قال وبه تفقه مالک (تذکرة الحفاظ ج اص ۱۵۵ ۱۵۵) علامہ ابن عبد البرمائی فراتے ہیں اذا قال مالک علی ۔

استاد: اس کا جواب گذشتہ صفحات میں گزر بھی چکا ہے کہ بطور علم یہ نام انگریز سے قبل استعال نہ ہوا تھا لیکن ایک کلتہ اور یہال بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ ہم تو اہل قرآن و

عهذا ادركت اهلى العلم ببلدنا او الامر المجمع عليه عندنا فانه يريد ربيعة وابن هرمز (جامع بيان العلم ج٢ص ٢٣٧)

علامہ ابن عبد البرى فرماتے ہيں قال ربيعة ولبعض من يفنى ههنا احق بالسحن من السراق (جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٦) «بعض مفتى يهال چورول سے زيادہ جيل كے حق وار بيں " وجہ يہ ہے كہ وہ فوئى دينے كے اہل نهيں ہيں۔

يه ربيد اتن اوني مرتبه تك كي بني؟ ابن نديم فرات بن عن ابى حنيفة احد ولكنه تقدم في الوفاة (الفرست لابن النديم ص ٢٨٥)

اندازہ کریں امام ابو صنیفہ کی علمی خدمات کا کہ امام مالک کے استاد ان کے شاگر د' امام شافعی رہیں کے استاد استاد امام محمد رہیں ان کے شاگر د (مناقب الشافعی للبیقی ج ا ص ۱۵۹) امام احمد بن صنبل رہیں کے استاد و کیسے بن الجراح ان کے شاگر د (تذکرۃ الحفاظ ج ا ص ۱۳۰۵) امام بخاری کے استاد کی بن ابراہیم ان کے شاگر د (تذکرۃ الحفاظ ج ا ص ۱۳۵۵)

ای وجہ سے امام شافعی ری اللہ نے فرمایا الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفة (تذكرة الحفاظ ج اص ۱۹۸) "اوگ فقه میں امام ابو صنیفه کے مختاج ہیں"

این مبارک نے فرایا ابو حنیفة افقه الناس (ایشا")

ابن ندیم نے یمال تک فرایا والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوینه رضی الله عنه (الفرست ص ۲۸۵) «علم خشکی اور تری مین مشرق مغرب مین وور اور نزدیک امام صاحب کا مرتب کرده علم ہے۔ "

عبد الله بن المبارك الميد ك الم صاحب كى مدح مي يه اشعار طح بين

امام المسلمين ابو حنيفة كآيات الزبور على الصحيفة ولا بالمغربين ولا بكوفة خلاف الحق مع حجج ضعيفة (فرست ابن نديم ص ۲۸۳)

لقد زان البلاد ومن عليها بآثار وفقه فى حديث فما فى المشرقين له نظير رايت العايبين له سفاها

حدیث ہیں اور ہر مسلمان اٹل قرآن و حدیث ہی ہے ان کو چونکہ اپنے نام پر برا ہی فخر ہے اور یہ دعویٰ ہے جس کا ذکر ہوا حالانکہ یہ نام ان کا اپنا اختیار کردہ ہے نص سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہمیں اس پر تیمرہ کا حق ہے جبکہ اٹل المنۃ والجماعۃ کا نام منصوص بھی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان تشلیم شدہ بھی ہے۔ بمرطل ہم ان سے یہ پوچھین گے کہ محترم یہ بتائے پہلے قرآن ہے یا حدیث حدیث پہلے ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول فعل تقریر عدیث تو حدیث ہو نبوت سے پہلے آپ کی بات جس نے مان لی' اسے ہم اٹل قرآن و حدیث تو نبیس کمہ سکتے البتہ اٹل حدیث ہو سکتا ہے۔ دیکھئے خانہ کعبہ کی تغیر کے وقت کفار کا جمراسود کے مسئلہ پر جھڑا ہوا آپ کے فیصلہ کو سب نے تشلیم کر لیا۔ دیکھئے (الرحیق المحنوم میں)

میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے فیصلہ کو اس وقت کے مشرکین نے تسلیم کر لیا اور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ سب خوش ہو گئے۔ چونکہ قرآن پر تو وہ لوگ ایمان نہ لائے تھے اس کے ان کو اہل قرآن یا اہل قرآن و حدیث نہ کمہ سکیں گے۔ ہاں البتہ اہل حدیث کمہ سکتے ہیں دیکھا آپ نے خود ساختہ نام رکھنے سے اور اس پر فخر کرنے سے ان لوگوں نے اپنی تاریخ کی ابتداء کمال سے کرلی۔

## أيك اور طريقه

جو غیر مقلد یہ دعویٰ کرے اس سے کمو کہ بندہ خدا! تیری عمر کتی ہے؟ تیری عمر مثلاً تمیں سال ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھے۔ اس کے بر خلاف ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ دیوبندی تھے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے پیروکار ہیں۔

تنبیه : ہم حصہ تصورات میں یہ ذکر کر کھے ہیں کہ محدثین کا یہ نام اہل حدیث وصفی ہے اور اس فرقے کا علم ہے اس لیے ہماری تقید صرف ان لوگوں پر ہے محدثین حقیقت میں اہل القرآن و الحدیث ہی ہیں ان کو اہل الحدیث کمنا صرف حدیث سے اشتعال کی وجہ سے ہے۔۔

ا مناكرد: استاد جي إجماعت المسلمين والي كهته بين كه ابنا نام ديوبندي ثابت كو .

شاگرد: استادجی اگریہ لوگ اپنا نام اہل القرآن و الحدیث رکھ لیس تو؟ استاد: یہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ ان کو پھر حنفیہ کے دلائل بھی تسلیم کرنا پڑیں گے مثلاً اوا دا قری القر آن وغیرہ کیونکہ اس وقت یہ صرف حدیث ہی پیش کرتے ہیں۔

فائدہ: الل حدیث نام بطور علم اس لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ یہ قرآن سے اعراض کا باعث ہے گویا درپردہ قرآن کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کی نیت یہ نہ ہو۔

شاگرد: استاد جی بیر کہتے ہیں کہ قرآن مجمل ہے اس سے مسائل کی وضاحت نہیں ہوتی۔

استاد: اس کا به مطلب تو نمیں کہ اسے بالکل ہی ترک کر دیا جائے علماء نے ہزارہا مسائل قرآن سے افذ کے بین ان کو قرآن فنی نصیب نمیں سب کو یوں سجھتے ہیں پھر بہ بتا کیں کہ آیت اطبعوا اللہ و اطبعوا الرسول ..... اس طرح ما آناکم الرسول فحلوه وغیرہ آیات کیوں پیش کرتے ہیں کیا اب اجمال نہ رہا۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ پڑھنے کے باوجود اطبعوا اللہ پر عمل نمیں کرتے عمل بھی کسے ہو۔ قرآن کو مجمل کمہ کر قابل استدلال ہی نہ جانا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حدیث قرآن سے مفصل ہے وصدیث سے فقہ مفصل ہے اس کو کیوں نہ لیں تا کہ "واولی الامر" پر بھی عمل ہو جائے۔

شاگرد: استاد جی غیر مقلد کہتے ہیں کہ فقہاء میں اختلاف ہے اس کیے اس کو چھوڑ دیتا چاہئے۔

استاد: ایسے آدی ہے آپ اس کا اس کے والد کا اس کے ملک کا نام پوچیس پھر کمیں قرآن وصدیث ہے اس کو فابت کو۔ اگر دیوبندی بدعت ہے تو یہ سب ناموں کو فابت کو۔ اگر دیوبندی بدعت ہے تو یہ سب نام بدعت بن جاتے ہیں۔ دیوبند ایک علاقہ ہے دو سرے علاقوں کی طرح۔ وہاں اہل اسلام نے مدرسہ قائم کیا۔ کراچی میں ایک آبادی کا نام ہے بھینس کلافی ۔ ایک کا نام ہے گیدڑ کالونی تو کیا ان آبادیوں میں سماجد مدارس کی تقمیر حرام ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا ان آبادیوں میں کسی مدرسہ کی شہرت ہو جائے تو کیا اس کلافی کے نام کی وجہ سے اس مدرسہ کے علاء کو بد نام کرنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جبکہ حبائہ کو بد نام کرنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جبکہ دبو بندے منظمیں ایسی خوابی بھی نہیں ہے۔

استاد: لیکن جس طریقے سے ہم کمیں وہ بید کہ جس امام کا فتوکی زیادہ سخت ہو وہ لیا جائے اور زم کو ترک کر دیں مثلاً مس مراۃ سے بھی وضوء کریں اور قے سے بھی۔ اور اگر انسان بید کے کہ جو اس کے جی میں آئے وہ مانے بید خطرناک بات ہے کیونکہ پھر تو انسان صرف وہی مسئلہ لے گا جس میں نرمی ہوگی۔ شریعت کی اتباع تو تب ہے جب نرم اور سخت ہر تھم پر عمل ہو اگر صرف نرم کی تلاش ہو تو اپی خواہش کی پیروی ہوئی 'اس پر کوئی ثواب نہ ہوگا۔ ا

شاگرد: استاد جی اگر انسان سب کے مسائل پر غور کرے اور جو صحیح ہولے لے۔
استاد: گر تہیں صحیح کا کیو کر پت چلے گا۔ تم استے برے مفتی بن گئے کہ امام ابو حنیفہ '
امام مالک ' امام احمد امام بخاری جیسے علماء اور محد ثین تہمارے سامنے اپنے مسائل پیش کر یں اور تم فیصل بن جاؤ کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے آج کل کے نام نماد مجتدین تو پچارے مخضر القدوری کی کتاب الیوع وغیرہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں بلکہ ان کی استعداد کا تو یہ حال ہے کہ راقم کی کتاب مفتاح العرف جو طالب علمی کے زمانہ میں لکھی تھی اس کے اندر کتنے مسائل ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھ لینا یا اس کی شرح کر دینا ان کے لیے ایک دشوار گزار مسائل ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھ لینا یا اس کی شرح کر دینا ان کے لیے ایک دشوار گزار مسائل ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھ لینا یا اس کی شرح کر دینا ان کے لیے ایک دشوار گزار کھائی ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ جو صحیح ہے اس کو لیس گے۔ بتلاؤ تو سمی صحیح کا معیار کیا ہے اور کس نے قائم کیا ہے۔

آج ائمہ ربعہ کے فاوی کی جانچ پڑتال کرو کے کل کو صحاح سنہ کی باری آجائے گ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ

شاگرد: استاد جی ! پھر آپ کوئی ایسا معیار بتائیں جس سے صحیح فرقہ کو پیچانا آسان ہو۔
استاد: ارشاد باری ہے واعنصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا جو لوگ اس
آیت پر عامل ہیں 'وہ فرقہ واریت سے دور ہیں۔
شاگرد: اس آیت پر عمل کون کر آ ہے؟

استاد: جو مسائل دین آنخضرت الهام کے زمانہ مبارکہ سے اب تک تواتر سے منقول

ا يث بن سعد فرمات بين: اذا جاء الاختلاف اخذنا بالاحوط (جامع بيان العلم ج٢ص المراب الميمان تيمى فرمات بين ان اخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشركله قال ابو عمر هذا اجماع لا اعلم فيه خلافا (جامع بيان العلم ج٢ص ١١)

ہیں جو ان کا اہتمام کریں انہوں نے اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے نہ وہ لوگ جو سلف صالحین بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے طریقہ کار سے ہٹ جائیں اور ان کی دو علامتیں آنخضرت ماہیم نے بیان فرمائی ہیں۔

یقولون ما لا یفعلون کتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ اپنے طریقے کی طرف بوے جانب انداز میں بلاتے ہیں کیونکہ متفق علیہ امور کی دعوت دیتے ہیں گر اس پر عامل نہیں ہوئے۔ بریلوی بیشہ عشق رسول ملھیل کا دعوی ذکر کرتے ہیں گر آپ کی اتباع نہیں کرتے ہی حال غیر مقلدین کا ہے۔

یفعلوں ما لا یومرون کرتے وہ ہیں جس کا ہرگز تھم نہیں دیا گیا۔ بریلوی ہارے ساتھ جن مسائل میں اختلاف کرتے ہیں مثلاً گیار ہویں 'چہلم وغیرہ ان میں سے کسی کا بھی مومن کو تھم نہیں دیا گیا۔ غیر مقلد جن مسائل کی وجہ سے الجھتے ہیں ہرگز مومن کو ان کا تھم نہیں دیا گیا۔ رفع یدین' فاتحہ خلف اللهام' آمین بالجھر' آٹھ تراوی 'تین طلاق کا ایک ہونا' ناکلون کی جراب پر مسے کرنا' غیر منصوص مسائل میں تقلد سے روکنا۔ ان میں سے کوئی کام بھی الیا نہیں جس کا تھم نبی علیہ السلام کی کسی حدیث صبح صریح غیر متعارض میں آیا

ان سب کے ہر خلاف علاء دیوبند ہیشہ ضروریات دین کو اہمیت دیے ہیں۔ توحید'
رسالت' ختم نبوت' دفاع صحابہ' نماز' روزہ' جج' زکوۃ وغیرہ امور کا اہتمام کرتے ہیں۔ بدعات
سے گریز کرتے ہیں۔ اگر غیر مقلدین حفیہ کی نماز کو باطل نہ کتے تو علاء دیوبند ہرگز ان کے
خلاف کتاہیں نہ لکھتے جبکہ غیر مقلدین ان مسائل کا ایسے اہتمام کرتے ہیں جیسے کوئی غیر مسلم
مسلم بن کر دو سروں کو اسلام کی وعوت دے اور گویا یہ سیجھتے ہیں کہ نبی مالی بیا سالہ

ا بي دو علامتين حضرت ابن مسعود ولا كل مديث من ذكور بين مسلم شريف من بورى مديث يون بي عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبى بعثه الله نعالى فى امة قبلى الاكان له من امته حواريون واصحاب يا خذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يومرون فمن جاهدهم بيده فهو مومن ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل (مسلم جاص ۵۲ م مكاة جاص ۵۵)

زندگی میں مسلمانوں اور کافروں کے سامنے صرف فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ کیا ہے اور گویا اننی مسائل کو منوانے کے لیے آپ نے غزوات فرمائے 'سرایا بھیج۔ شاگرد: استاد جی چار فقہ کیوں ہیں کم و بیش کیوں نہیں؟

استاد: یہ خدا تعالی کا کونی فیصلہ ہے جس طرح صدیث کی سینکروں کتابیں مل جاتی ہیں گر صحاح ستہ تو صرف چھ خاص کتابیں ہیں فقماء تو بہت ہوئے ہیں ۔ گر خدا تعالی نے ان چار کی مرتب کردہ فقہ کو دوام بخشا ان کے اصولوں کے مطابق ان کے شاگردوں نے کام کیا ان کے مسائل کی وضاحت ہوتی گئی اور نمایت خوبصورت انداز میں یہ مرتب شدہ اسلای مسائل مارے سامنے آئے۔

شاگرد: استادجی امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب سے اختلاف کیا پھروہ حنقی کیے ہیں؟

استاد: انہوں نے امام صاحب کے اصولوں کے مطابق ہی فقہ کو مرتب کیا ہے اس لیے حفی ہیں جبکہ دو سرے ائمہ کا اصولوں میں معمولی سا اختلاف ہے پہلے ایک مثل ذکر کرتا ہوں پھر ائمہ کے اصول ذکر کروں گا۔ وہ مثال یہ ہے کہ صرف کی تدریس کے مشہور دو طریقے ہیں ایک طریقہ ارشاد العرف کا دو سرا علم العرف کا ایک تیمرا طریقہ راقم الحروف کا جس کو راقم الحروف کے پاس دورہ صرف کا موقعہ ملا ہو وہ اس دعویٰ کی تائید کرے گا اب اگر مارے طلبہ کے اندر کوئی باصلاحیت طالب اس طریقہ تدریس کو اپنائے لیکن قواعد اعلال میں مارے طلبہ کے اندر کوئی باصلاحیت طالب اس طریقہ تدریس میں مزید ترمیم یا اصلاح کرلے تو اس حجہ سے اس کا طریقہ ایک نیا طریقہ نہ کہلائے گا۔ ارشاد العرف یا قانونچہ کا طریقہ تدریس ایک جیسا ہے کوئی شخص کی قاعدے میں اختلاف یا شروط میں کی بیٹی کرلے تو طریقہ تو

ل تقریب النواوی تربیب الراوی وغیرہ کتب اصول حدیث اور کتب اساء الرجال میں ایسے ائمہ متبوعین کا ذکر ماتا ہے جن کی تقلید ہوتی رہی ہے۔ گر اب ان کے مقلدین نہیں طبقہ اور بعض فقہاء ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو با صلاحیت شاگرہ نہ دستیاب ہوئے اس لیے ان کی فقہ رواج نہ پاسکی نہ ان کے مقلدین ہوئے ہیں جن کو با صلاحیت شاگرہ نہ دستیاب ہوئے اس لیے ان کی فقہ رواج نہ پاسکی نہ ان کے مقلدین ہوئے۔ چنانچہ امام لیث بن سعد رہیا ہے کہ بارے میں امام شافعی رہیا ہے فرماتے ہیں اللیث افقہ من مالک الا انہ ضیعہ اصحابه (علوم الحدیث دکور مبی صالح ص ۱۹۹۳ و تذکرة الحفاظ ج اص کان کو ضائع کر دیا"

ارشادا لصرف والابي سمجما جائے گا۔

ای طرح امام ابوحنیفہ ریافیہ نے بنیادی طور پر نصوص متعارضہ کی ترجیح یا غیر منصوص میں اجتماد کے لیے جو اصول استعال کیے ہیں ان کے ملیہ ناز تلافہ نے بھی ان کو لیا ہے۔ چونکہ باصلاحیت اور مجتمد سے اس لیے اختلاف کا حق بھی تھا ایک ڈاکٹر کو دو سرے ڈاکٹر سے اختلاف بلکہ تقید کا حق حاصل ہے مگر عام آدمی کے لیے یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔

عام آدمی کا قرآن و حدیث سے اجتماد کرنا اس طرح ہے جیسے ایک لاعلم آدمی آلات سرجری لے کر آپریش کرنے گئے۔

اصول ائمہ: امام شافعی تعارض کے وقت قوی روایت کو لیتے ہیں۔

امام مالک اہل مدینہ کے تعامل کو ترجیح دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ روایات کو تطبق دینے کی کوشش کرتے ہیں (اجتماد اور تقلید مصنفہ قاری محمد طیب صاحب ص ۹۱٬۹۱)

مثلاً مماز میں قرات کرنے کے بارے میں امام ابو حنیفہ ؓ نے آیات اور احادیث میں تطبیق دی ہے۔ تعلق حضادت بحث تناقض میں گزر چکی ہے۔

## چوتھا نکتہ: عام حنفی کو مطمئن کرنے کا طریقہ

جب کوئی غیر مقلد کسی حفی کو نماز کے بارہ میں پریٹان کرے تو اگر غیر مقلد سے گفتگو کرئی ہو تو اس کے سامنے اگلی بحث میں ذکر کردہ دس سوالات رکھیے اور اگر کوئی حنی پریٹان ہو کر اپنے مسلک کی تشفی چاہتا ہو تو اس کو نمایت پیار محبت اور احرام کے ساتھ پاس بٹھائیں اور اس کی ساری بات نمایت شرح صدر سے سنیں۔ لیکن وہ اگر مسلک چھوڑ چکا ہے اس کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ بحث تصورات میں گزر گئی ہے اور اگر وہ شک وشبہ میں ہے یا محض تشفی چاہتا ہے تو اس سے چند سوالات کریں۔

۱۔ آپ اللہ تعالی اور اس کے رسول طابع پر ایمان رکھتے ہیں؟

۱۔ آپ کو اللہ تعالی اور اس کے رسول طابع ہیں ایمان رکھتے ہیں؟

سے آپ کو اللہ تعالی اور اس کے رسول طابع ہیں ایمان رکھتے ہیں؟

س- آپ نماز روزہ جج زکوۃ وغیرہ مشکل قتم کے اعمال کس کے لیے کرتے ہیں؟ کیا آپ کی

نیت یہ ہوتی ہے کہ امام ابو صنیفہ راضی ہو جائیں؟ یا آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟

۵- کیا آپ یہ اعمال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ نے ان کا تھم دیا یا ان کو خدا تعالیٰ کا تھم سمجھ کر کرتے ہیں؟

٢- فرض سيجي أيك مجلس مين نبي عليه السلام اور امام ابوحنيفه دونون موجود مول آپ كس كي مات مانين مي ؟

2- جو مسائل صراحتہ" قرآن و حدیث میں نہ ملیں ان کے بارہ میں آپ علاء اسلام پر اعتماد کرنا بہتر سمجھیں گے یا اپنی مرضی سے بغیر علم کے عمل کرتے پھریں گے؟

ان سب سوالات کے جوابات ملنے پر آپ اس سے کمیں محرّم حوصلہ رکھیں آپ اور ہم الجمد للد قرآن بھی مانتے ہیں اور حدیث بھی اس لیے ہم اہل القرآن و الحدیث ہیں اللہ اور اس کے رسول ملھیم سے محبت رکھتے ہیں جس نے آپ کو ورغلایا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے آپ کو کہنا ہے کہ آپ قرآن و حدیث نہیں مانتے بناؤ سوالوں کے جوابات کے بعد تم اس کو جھوٹا کہو گے یا نہ کہو گے۔ ہم اپنی نماز کا ایک ایک حصہ انشاء اللہ حل کر دیتے ہیں۔ گر یاد رکھیں جن لوگوں نے آپ کو ورغلایا ہے وہ خالص اہل حدیث ہیں قرآن سے آپ کو دور کردینا چاہتے ہیں۔ ان سے بچیں ورنہ کل کو کوئی اور آدمی آپ کو وسوسہ ڈالنے گئے گا۔ نیا برکھ لیں۔ رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کی کمازوں کو قرآن و حدیث کی روشتی میں برکھ لیں۔ رہا ہے کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کی کا نام لیتے ہیں تو قرق ہے کہ ہماری نماز مران و حدیث والی نماز ہے۔ وہ صرف احادیث پیش کرتے ہیں اور احادیث یا ضعیف ہیں یا متعارض ہیں یا ان کا مفہوم وہ نہیں جو ہے لوگ لے رہے ہیں تو آپ کی سابقہ نمازوں کا حدیث کا قبم جاتا رہا ہے۔ پھر آگر آپ غیر مقلد ہو ہی جاتے ہیں تو آپ کی سابقہ نمازوں کا و حدیث کافہم جاتا رہا ہے۔ پھر آگر آپ غیر مقلد ہو ہی جاتے ہیں تو آپ کی سابقہ نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ معان ہو جا کیں گی یا قبول اور درست ہوں گی۔ جو دعویٰ ہو اس کی صرح کیا بنے گا؟ کیا وہ معان ہو جا کیں گی یا قبول اور درست ہوں گی۔ جو دعویٰ ہو اس کی صرح کیا بیا تاں۔

ہارا ایک دوست حنی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو غیر مقلدین کی مجد میں نماز پڑھنی پڑی۔ امام صاحب نے اس کو ورغلانا چاہا اور رفع یدین وغیرہ کی ترغیب دی۔ اس نے توجہ نہ دی۔ وہ امام صاحب حدیث کی کتابیں اٹھا لایا اور اس کو رفع یدین کی

امادیث و کھانے لگا۔ اس نے کہا مولانا یہ ولائل و کھنا تو علاء کا کام ہے جھے کیا پہ چلے گا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ چل تو کسی حتی سے رفع یدین کی حدیث لے آ۔ وہ اللہ کا بندہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور رفع یدین کی حدیث کھوا کر لے آیا۔ غیر مقلد نے دکھ کر کہا یہ ضعیف ہے۔ حتی نے جواب دیا کہ یہ صحیح یا ضعیف کی پچان علاء کا کام ہے ' تو نے حدیث کا مطالبہ کیا تھا' میں نے پورا کر دیا۔ غیر مقلد نے پھر پچھانہ چھوڑا۔ آخر اس اللہ کے بند نے کہا مولوی صاحب غور سے سنو' جب میں دو سری جماعت میں تھا اس وقت سے پابندی نے کہا مولوی صاحب فور سے سنو' جب میں دو سری جماعت میں تھا اس وقت سے پابندی سے نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ اب تو میرے پیچھے پڑ گیا کہ تیری نماز نہیں ہوتی' یوں کر لو ووں کر لو۔ اب آگر تیرے کہنے سے میں بد ظن ہو کر نماز چھوڑ دوں تو کل ہوتی' یوں کر لو ووں کر لو۔ اب آگر تیرے کہنے سے میں بد ظن ہو کر نماز چھوڑ دوں تو کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں' میں تیرا ہی گربان پکڑوں گا۔ اس پر وہ غیر مقلد مجبورا" فاموش ہو گیا۔ میرے خیال میں عام مسلمان کے لیے غیر مقلد کو خاموش کرنے کا یہ بہت خاموش ہو گیا۔ میرے خیال میں عام مسلمان کے لیے غیر مقلد کو خاموش کرنے کا یہ بہت ایما طریقہ ہے۔

## اہل القرآن والحديث كے چند مسائل قرآن و حديث سے

اس جگہ ہم پھر یہ بات دہراتے ہیں کہ غیر مقلد صرف حدیث سے استدالل کرتے ہیں اس کا عملی نمونہ دیکنا ہیں۔ اور حنیہ قرآن اور حدیث سے دونوں سے استدالل کرتے ہیں اس کا عملی نمونہ دیکنا ہو تو کتاب صلاۃ الرسول مصنفہ حکیم صادق صاحب غیر مقلد اور کتاب نماز مدلل مصنفہ مولانا فیض احمد صاحب کروی مدخلہ العالی کا تقابل کریں۔ نماز مدلل کے اندر آپ کو بیسیوں آیات ملیں گی جب کہ صلاۃ الرسول کے اندر نماز کے کی مسلہ پر آیت کو پیش نہیں کیا گیا۔ پھر جن مسائل کے اندر حدیث سے استدالل نہیں کرسکے یا تو اس کو ذکر ہی نہ کیا اور یا بغیر دلیل کے مسلہ لکھ کر دیا ہے پھر آ ٹر کتاب میں عنوان باندھتے ہیں خاتمہ اور دعا اس کے آ ٹر میں کے مسلہ لکھ کر دیا ہے پھر آ ٹر کتاب میں عنوان باندھتے ہیں خاتمہ اور دعا اس کے آ ٹر میں کسے ہیں ''اگر نمونہ کے مطابق آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کوئی نکتہ چینی کرے یا اقوال رسول ماہیظ کے مطابق (شاید یہ لفظ مقابل ہو کتابت کی غلطی سے مطابق لکھا گیا۔ قاسم) اقوال رجال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی کے شخاطب سے اجتناب کرتے ہوئے عمل اقوال رجال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی کے شخاطب سے اجتناب کرتے ہوئے عمل باخد میں بھی حکیم صاحب عمل بلکھیٹ ہی کی دعا کرتے ہیں جبکہ ہم الحمد بند عائل بالقرآن والحدیث ہیں۔ اور ان کو شاید یہ بلکھیٹ نہیں ہے۔ دراصل یہ لوگ ہمیں قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم الند

تعالی سے عمل بالقرآن و الحديث كى توفق ماسكتے ہيں آمين-

شاگرد: استاد جی صلاة الرسول کے اندر مندرجہ ذیل آیات موجود ہیں۔ وما آتاکہ الرسول فخذوہ (ص ۳۳ ) اليوم الرسول فقد اطاع الله (ص ۳۳) اليوم اکملت لکم دينکم (ص ۴۲) وامر اهلک بالصلاة و اصطبر عليها (ص ۱۳۲)

استاد: لیکن ان آیات ہے ان مسائل پر استدلال نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے حفیہ کو ملامت کرتے ہیں پہلی اور دو سری آیت کے اندر جیت حدیث کا ذکر ہے بھلا اس سے حفیہ پر دلیل کیے قائم ہوگی ہے دلیل تو کسی منکر حدیث کے خلاف پیش کریں تیسری آیت میں سخیل دین کا ذکر ہے بھلا فقہ اس کے معارض کب ہے اصولی طور پر دین پورا ہو چکا ہے اگر اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد ہے ہے کہ چونکہ دین کھمل ہو چکا اس لیے فقہ کی تدوین ہے کار سے اگر کی علت ہے تو صلاة الرسول لکھنے کی کیا ضرورت پیش آگی۔ کیا دین میں کوئی نقص رہ گیا جو اس کتاب نے پورا کیا ہے۔ صحاح ستہ اور اصول حدیث کے قواعد اساء الرجال کی کتب اس استدلال سے فقہ کی طرح بے کار رہ جاتی ہیں۔

چاہئے تو یہ تھا کہ آیات قرآنیہ حفیہ کے عمل کے خلاف پیش کرتے مگر ایسا نہیں کر کئے اس ملاۃ الرسول اور نماز مدلل کا مختصر تقابل ذکر کرتے ہیں۔

نبر(۱) مسئلہ وضوء : وضوء کے باب میں نماز مدلل کے اندر سورت ماکدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة (الآتي) ذکر کی ہے اس کے بعد متعدد احادیث لاتے ہیں۔

جبکہ صلاۃ الرسول کے ص ۸۱ سے وضوء کا بیان شروع ہوتا ہے مگر کسی ایک آیت سے استدلال نہیں صرف احادیث ہیں۔

نبر(۲): عسل کے بارے میں نماز مدلل کے اندر سورت ماکدہ سے وال کسم حسبات فاطهروا کو نقل کیا ہے اور متعدد احادیث کو ذکر فرمایا ہے (دیکھئے نماز مدلل ص ۲۷،۲۸) جبکہ صلاة الرسول ص ۱۲، ص ۱۱۹ سے عسل کے مسائل فدکور ہیں مگر حوالے صرف احادیث کے ہیں۔

سے امام کے پیچے قراءت نہ کرنے کے بارے میں نماز مدلل کے اندر اولا اس آیت سے استدلال کیا ہے واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصنوا پراس کا شان نزول

بنایا کہ راج قول کے مطابق وہ نماز ہی ہے (دیکھئے نماز مدلل ص ۸۴) اس کے بعد اس مسئلہ پر متعدد احادیث مسلم شریف نسائی شریف اور دیگر کتب سے ذکر کی ہیں (ص ۸۳ تا ۹۴) کہ صلاقہ الرسول کے ص ۲۰۰ تا ص ۲۰۱ کے اندر فاتحہ خلف العام ہی ذکور سے مگر حریت

صلاۃ الرسول کے ص ۲۰۰ تاص ۲۰۱ کے اندر فاتحہ خلف الامام ہی مذکور ہے گر حیرت کی انتہا نہیں کہ مصنف یہال بھی کوئی آیت نہ لائے صرف احادیث ہی کے ذکر پر اکتفا کر لیا۔ اتنا اہم مسئلہ اور قرآن سے استدلال نہیں کیوں آخر؟ کے

۳ - آمین بالسر کے بارے میں نماز مدلل ص ۹۵ کے اندر احادیث کے ساتھ آیات بھی مذکور میں استدالل یوں بنتا ہے کہ بخاری ج اص ۱۰۵ میں ہے کہ آمین دعا ہے اور ارشاد باری تعالی ہے ادعوا ربکہ نصر عا وحفیة عاجزی کے ساتھ اور آہستہ اپنے رب سے دعا کرو۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ دعا آہستگی سے ہوتی ہے دلیل منطقی انداز میں یوں مکمل ہوگ۔

آمین رعا ہے اور دعا آبطگی ہے ہوتی ہے خط کشیدہ حد اوسط کو حذف کرنے ہے نتیجہ یہ نظام گاکہ آمین آبطگی ہے ہوتی ہے۔

صاحب صلاۃ الرسول ص ١٩٥ تاص ١٩٩ میں آمین بالجرکی بحث ہے مگر آیت ایک بھی بیش نہیں کی اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ آمین اونچی سے یہودیوں کو چڑ تھی اور وہ نفرت کرتے تھے۔ پھر ان کی ذکر کردہ بعض احادیث خود ان کے خلاف ہیں مثلا مل ما ١٩٦ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے آمین کہا تو حضرت علی نے سئی۔ مگر ہم یہ بوچھتے ہیں کہ کیا غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے کیا ان کے امام کی آمین سائی دیتی ہے ان کے مقتدی تو اتنا شور کرتے ہیں اور شاید امام سے پہلے ہی آمین کہتے ہوں۔

شاگرد: احادیث کے اس تعارض کا کیا حل ہے؟

استاد: نماز مدلل ص ٩٩ میں ہے کہ نمین کو بھی بھی جر سے ادا کرنا تعلیم اور اطلاع کے لیے تھا چنانچہ نبی مائی ہے نے طہر اور عصر کی قرات با جر بھی تعلیم کے لیے ثابت ۔ . اگر غیر مقلدین میں ہمت ہے تو آمین بالجم کا دوام یا نبی مائی ہے اس کا امر ثابت کر دیں۔ دیدہ باید۔ چند مسائل ہم نے بطور نمونہ ذکر کیے ہیں ' وللنفصیل مقام آخر

ا۔ اس مسئلہ پر احسن الکلام لا جواب کتاب ہے راقم نے تناقض کی بحث میں اس مسئلہ پر مختمر کلام کیا ہے۔ اس کو بھی ملاحظہ فرمائس۔

بإنجوال نكته: غير مقلدين اور مسكه نماز

غیر مقلدین کا سب سے برا داؤیہ ہوتا ہے کہ حنق سے کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوتی کیونکہ تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اور اپنی نماز کے صبح ہونے کے مدی ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم امام کی بات مانتے ہو ہم رسول اللہ ماہیم کی تم فقہ مانتے ہو ہم حدیث مانتے ہیں۔ یہ تین مکر ہیں۔ دو کا حل فقہ کی بحث میں گزر چکا ہے اس جگہ ہم مسئلہ نماز پر گفتگو کرنے کا اصول طریقہ تحریر کریں گے ان شاء اللہ تعالی۔

غیر مقلد نماز کے کسی مسلہ پر بات کئی طرح سے شروع کرتے ہیں۔

کبھی حدیث کی کتاب لاکر وکھاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے جب غیر مقلد ایبا کرے تو آپ اس کو ایک کی بجائے دس کتابیں پیش کریں اور اسے کہیں یہ سب حدیثیں ہیں کیا تم سب پر عمل کرتے ہو۔ اور جس کتاب کو لایا ہو اس کو شروع سے کھولیں مثلاً مشکوۃ شریف لایا ہو تو شروع سے حدیثیں سنو اور اس کا مفہوم دریافت کرو اور اس پر عمل دیکھو۔ مثلاً دو سری حدیث میں ہے ان تعبد اللّه کا مک نراه پوچھیں یا آپ کی نماز ایسی ہوتی ہے پاؤں پر یان مارتے ہو ہم تو سیجھتے تھے کہ تم لوگ نماز کے باہر حنفیہ کو پریثان کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ تم نماز کے اندر ایک دو سرے کو معاف نہیں کرتے ولا حول ولا قوۃ الا بالله

اور اگر وہ اس حدیث پر کلام کرنے کا اصرار کرے تو اس سے کمہ دیں کہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الدین امنوا ادخلوا فی السلم کا فہ اسلام میں پورے کے بورے واخل ہو جاؤ مشکوۃ شریف کی ہزارہا احادیث میں صرف ہی حدیثیں قابل عمل ہیں باقی سے کیوں بھاگتے ہو۔

اور بھی ایبا کرتے ہیں کہ نماز کے کی خاص مسلہ پر حدیث لاتے ہیں مثلا" صرف رفع بدین کی بارے میں اس وقت آپ کس محترم کیا صرف بی مسلہ ہے یا کوئی اور بھی ہے جتے اتفاقی مسائل ہیں سب کو یجا لکھ و در جتے اختلافی نہیں ہیں ان کو بھی لکھ دو۔ پھر جتے اختلافی مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی دلیل ذکر فرماؤ مثلا" امام اونچی آواز ہے اللہ اکبر کے مقتدی آبستہ اس کی دلیل حد بث سے لائیں۔ اور اگر صرف اختلاف میں الجھے تو اگر کے مقتدی آبستہ اس کی دلیل حد بث ہے لائیں۔ اور اگر صرف اختلاف میں الجھے تو بیش اسے کمو جناب جن مسائل کو تم تنظیم کرتے ہو وہ محتی کیے ہو گئے اگر حدیث ہے تو بیش کرو تمہارا مان لینا یا خاموش رہنا تو مدیث نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم بعض کرو تمہارا مان لینا یا خاموش رہنا تو مدیث نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم بعض

مسائل پر تو دلیل کے عمل کرتے ہو بلکہ اندھی تقلید کرتے ہو۔ اور اگر یہ کے ہم صرف چند مسائل کو طے کرنا چاہتے ہیں باقی تہماری نماز بالکل درست ہے تو ان سے کمیں مربانی کر کے اپنے اس دعوی کو دلیل سے ثابت کر دو۔ جن کو درست کتے ہو ان کی دلیل پہلے دو آ کہ ہمیں ان کی تعلی تو ہو اور اگر ان کی دلیل لے آئے تو کمیں محترم ہمارے اکابر کا قرآن وسنت پر عمل تھا تھی یہ مسائل درست نکلے۔

اور جب یہ کمیں کہ تمہاری نماز حدیث کے خلاف ہے تو اس سے گفتگو کرنے کا یہ طریقہ نمیں کہ وہ ایک حدیث لاتے ہیں تو آپ دو سری پیش کر دیں ۔ یا وہ حدیث لاتا ہے آپ اس کے رجال پر جرح کر دیں اس سے اچھا اثر نمیں پڑتا اور یہ طریقہ ہے بھی مشکل بہتریہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین سے مندرجہ ذیل دعووں پر د متخط کروالیں۔ پھر بات آگے نہ چلے تب بھی آپ کو شکست نہ ہوگی۔ انشاء الشریعلئ ۔ تھیرمقلدین کے دعوے

ا- بم غير مقلد خالص ابل حديث بي-

۲۔ ہم غیر مقلدین کی سب نمازیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بالیقین مقبول ہیں۔

س- ہم غیرمقلدین کو نماز کا مکمل ثواب ملتا ہے۔

س- حفیہ کی کوئی نماز امام کے چیچے کوئی نماز اللہ کے بال مقبول نہیں ہے۔

۵۔ غیر مقلدین کی نماز کا ایک ایک جز نیت کی کیفیت اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام بھیرنے تک بالتفصیل حدیث شریف سے ثابت ہے۔

 ۲- قرآن و حدیث میں نماز کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غیر مقلدین کی نماز ہی کے حق میں ہے۔

2- قرآن و حدیث میں ذکر کردہ نماز کے تمام تر مسائل پر غیر مقلدین ہی کا عمل ہے۔
۸- حفیہ کی نماز کا کوئی ایبا مسئلہ جس میں غیر مقلد اختلاف کرتے ہیں مثلا" ترک فاتحہ خلف الامام 'آمین بالسر' رفع یدین' سارا رمضان ہیں تراوی 'نماز جنازہ کلمل پور پر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں۔ ان مسائل کے بارے میں حفیہ کے پاس نہ تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو اور نہ ہی کتب حدیث (مثلا صحح بخاری 'صحح مسلم ' ترزی ' ابوداؤد' خیائی' ابن ماجہ ' خلق افعال العباد' شائل ترزی موطا امام مالک' موطا امام محمد' شرح الدنی ' مشکوۃ شریف' طحاوی افعال العباد' شائل ترزی موطا امام مالک' موطا امام محمد' شرح الدنی ' مشکوۃ شریف' طحاوی

شریف 'مشکل الآثار' السن الکری بیمق 'محل ابن حزم' الحجہ علی اہل المدینہ 'کنز العمال' مجمع الزوائد' جمع الفوائد' کتاب الام' نصب الرایہ' الجامع الصغیر' مصنف ابن ابی شیبہ ' مصنف عبدالرزاق' سنن سعید بن منصور' سبل السلام' کتاب الآثار' مغنی ابن قدامہ' المدونة الکبری' مسند احمہ' نیل الاوطار' اعلاء السنن' آثار السنن' تحفہ الاحوذی وغیرہ) ہے کوئی حدیث صراحتہ " یا اشارة " حنفیہ کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ غیر مقلد نے ان کتابوں کو اور ان کے علاوہ تمام کتب حدیث کو بالاستیعاب بار بار پڑھا ہے۔ اگر غیر مقلد ان میں سے کسی کتاب سے انکار کرے تو اس سے کمیں کہ ان میں سے جو ناقابل قبول ہے اس کو الگ لکھ دو اور جو جو کتابیں جس جس قدر تمہارے بال قابل قبول ہیں ان کو الگ تحریر کرو اور دونوں کے لیے حدیث صبح سے دلیل لئے آؤ۔

9 \_ غيرمقلد ان دعوول كو صحح حديث سے ثابت كرے گا۔

الم اگر غیرمقلد این ان وعودل کو صیح مدیث سے ابت نہ کر سکے

یا اس کے عمل کے خلاف کوئی مدیث یا آیت ابت ہو گئ

یا کوئی آیت یا حدیث الیی مل گئی جس پر ان کاعمل نه ہو

یا حنی کسی اختلافی مسئلہ کے اندر کوئی آیت یا ان کتابوں سے کوئی حدیث پیش کر دیں تو غیر مقلد کی نمازیں باطل ہو جائیں اور وہ لعنت اللہ علی الکاذبین کا مستحق ٹھسرے۔

تلكعشرةكامله

بيان وقت ' تاريخ' جگه

نام ودستخط كوابان

نام دستخط غيرمقلد

شاگرد: استادجی اتنا سخت دعویٰ؟ اس پر وہ کیسے دستخط کریں گے؟ استاد: مشہور ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم نے کوئی سختی نہیں کی جو پچھ وہ لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم نے اس کو تحریر میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے یہ کون ساگناہ ہے ان کی عادت ہی ہے کہ زبان سے دعویٰ کر دیتے ہیں اور جب تحریر کا مطالبہ ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہماری زبان پر اعتبار نہیں ہے حفیہ کے خلاف ان کے زبان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا جو دعویٰ کریں تحریری کریں ان کا ایک کر یہ ہے کہ ہمارے عالم دین کے پاس آتے ہیں اور پوچھے ہیں کہ بخاری کو مانتے ہو مسلم کو مانتے ہو جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو بخاری کی حدیث پیش کر کے نگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو تمام باطل فرقے ہمارے مسلمات کی وجہ ہے ہمیں نگ کرتے ہیں اس لیے اپنی نظر کو وسعت دیں وہی طریق افتیار کریں جو ہم نے ذکر کیا ہے اور آگر غیر مقلد اس طرح کمر کرے اور پوچھے اس کتاب کو مانتے ہویا نہیں تو اس سے پوچھو اور آگر کہ پہلے تم ہتاؤ اس کو تم بھی مانتے ہویا نہیں آگر ہاں میں جواب ہے تب دلیل پوچھو اور آگر نال میں ہواب ہے تب دلیل پوچھو اور اگر نال میں ہواب ہے اس سے دلیل طلب کرو آخر تقلید نال میں ہے تب دلیل طلب کرو آخر تقلید بر آئے گایا بھاگ جائے گا۔ اور آگر اس کا اصرار اس پر ہے کہ تم بخاری کو مانتے ہویا نہیں پر آئے گایا بھاگ جائے گا۔ اور آگر اس کا اصرار اس پر ہے کہ تم بخاری کو مانتے ہویا نہیں تو اس طرح پیش کرو جس طرح ایک منکر حدیث پیش کرتا ہے کہ تم ہمارے خلاف بخاری کو اس طرح پیش کرو جس طرح ایک منکر حدیث پیش کرتا ہے کہ تم ہمارے خلاف بخاری کو اس طرح پیش کرو جس طرح ایک منکر حدیث پیش کرتا ہے اور آگر تم منکر بخاری نہیں تو بخاری سے دلیل دو۔

پھر جب غیر مقلد کوئی کتاب لا کر حدیث دکھائے تو آپ اس سے کمیں کہ مجھے شروع کتاب سے ساری حدیثیں ساؤ کیا ہر ہر حدیث پر آپ کا عمل ہے مثلاً مشکوۃ شریف کے صفحہ اوا سے حدیث پیش کرتا ہے تو کیا سو صفحہ کی احادیث ان کو معاف ہیں۔ علاوہ ازیں سی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سو صفحہ کی احادیث تو مانتے ہیں البتہ صفحہ اوا کی حدیث پر عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سو صفحہ کی احادیث تو مانتے ہیں البتہ صفحہ ان کی حدیث پر عمل تو در کنار نہ انہوں نے بھی اس کو بڑھا ہے نہ سمجھا ہے۔

شاگرد: اگر وہ اس پر دستخط نہ کرے تو پھر؟

استاد: پھر اسے الجھے نہ دو اسے کہو اگر تو سچا ہے تو دستخط کر ورنہ تیرا جھوٹ ثابت ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ہمیں نگل نہیں کرتا ہماری نمازوں کو باطل نہیں کہتا تقلید کو برا نہیں کہتا۔ عقیدہ میں ہماری طرح ہے ہمارے اکابر کا احترام کرتا ہے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث سب کی قدر کرتا ہے لیکن نماز میں رفع یدین وغیرہ کرتا ہے ہم ہرگز اس سے الجھنا اچھا نہیں سب کی قدر کرتا ہے ہم اس کے بھائی ہیں۔

شاگرد: استادجی اگر وہ دستخط کر دے تو پھر؟

استاد: اب اس سے ہر ہر دعویٰ پر صحیح حدیث طلب کرلیں اور اس کے اندر وہ مکمل ناکام رہیں گے بہلا دعویٰ یہ کہ وہ خالص اہل حدیث ہیں۔ اس کا ذکر کسی حدیث میں ہے علاوہ ازیں ہم تو اہل القرآن و الحدیث ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم قرآن و حدیث دونوں پر عامل ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے اور ان کا دعویٰ یہ بن جا آ ہے کہ وہ صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ ان کے لیے ان شاء اللہ مصیبت بن جائے گا۔ حکیم محمہ صادق سیالکوئی صاحب آپ غیر مقلد ساتھیوں کو تھیحت کرتے ہیں کہ آپ عمل بالحدیث پر کاربند رہیں۔ (صلاق الرسول ص ۴۵) جبکہ ہم آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مالی اور قرآن و حدیث دونوں پر عمل کی تھیجت کرتے ہیں۔

ووسرا دعوی غیر مقلدین کا کہ ان کی نماز بالیقین ہو جاتی ہے آگر غیر مقلدین اس پر دسخط کر دے تو ایس حدیث بھی لے آئے جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی مالی ایس خوایا کہ غیر مقلد کی نماز ہو جاتی ہے اور الیا ہر گز نہیں ہوگا۔ اور آگر غیر مقلد اس پر دسخط نہیں کر آتو آب اس سے کمیں کہ جب مجھے خود اپنی نماز کے ہونے کا پورا یقین نہیں تو ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہو۔

رہا صدیث لا صلاۃ ہے اس دعویٰ پر استدلال تو یہ قطعا درست نہیں جیسا کہ عقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالی۔ نیز ان کا یہ دعویٰ قرآن پاک کے خلاف ہے ارشاد باری تعالی ہے فلا ترکوا انفسکہ "اپنی بربیزگاری آپ بیان نہ کو"

تیرا دعویٰ یہ کہ غیر مقلدین کو نماز کا کمل ثواب ملتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر غیر مقلد اس پر دستخط نہ کرے تو اسے کمو کہ جب تہیں اپی نمازوں پر کمل ثواب کا پین نہیں تو ہمیں کس لیے اپنے ذہب کی دعوت دے رہے ہو۔

چوتھا دعویٰ ان کابیہ ہے کہ حفیہ کی نماز نہیں ہوتی یا یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچے ان کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ ارشاد نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفائحۃ الکتاب او کما قال

اس کا حل یہ ہے کہ ایک حدیث دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ حفیہ کی نماز نہیں ہوتی اس حدیث سے فاتحہ خلف الامام کا ثبوت ہوتی اس حدیث سے فاتحہ خلف الامام کا ثبوت

ہے جس پر حنفیہ عامل نہیں ہیں اس کا جواب سے ہے کہ غیر مقلد جب وعویٰ نمبر ۸ کو ثابت کرے گا تب ہمارے خلاف ولیل قائم ہوگی ورنہ نہیں اور دعویٰ نمبر ۸ کا حال عنقریب آیا ہے۔

غیر مقلد ای حدیث سے اپنی نمازوں کا صحیح ہونا ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث سے قطعا" اس کا ثبوت نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل میں دو تصبے ہوتے ہیں دعویٰ مثبت کے لیے دونوں کا مثبت ہونا اور حد اوسط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اس مقام پر ان کی دلیل یوں بتی ہے

صلاة غير المقلدين بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة كتاب

اور اگر منطقی انداز میں ان کی دلیل پیش کریں تو یوں ہے گی۔

صلاتهم صلاة قرى فيها بفاتحة الكتاب خلف الامام وكل صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب خلف الامام غير صحيحة

مراس دلیل کے اندر حد اوسط نہیں ہے کیونکہ پہلے میں قری اور دو سرے میں لم یقرأ ہے اور دو سرا طریقہ حسب زیل ہے۔ صلاتهم صلاة قری فیها بفاتحة الکتاب خلف الامام خلف الامام

اس کے اندر کبری سالبہ ہے اس لیے نتیجہ موجبہ نہیں نکل سکتا۔ علاوہ ازیں پہلے میں قدی اور دوسرے میں لم یقرا ہے نیز کبری میں خلف الامام کی قید صحیح حدیث پر زیادتی ہے الغرض غیر مقلد ہرگز اس حدیث سے اپنی نمازوں کا صحیح ہونا ثابت نہیں کر کتے۔

پانچوال دعویٰ یہ کہ ان کی نماز کا ہر ہر جزء بالتفصیل حدیث شریف سے ثابت ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ نماز میں نیت فرض مگر غیر مقلدین نیت کی کیفیت کہ نیت میں کیا ادادہ کیا جائے کی حدیث سے ہر گز پیش نہیں کر سکتے و تروں کی تیسری رکعت میں جس طرح یہ لوگ ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔

حكيم محر صاوق صاحب لكھتے ہيں۔

"جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کمیں جب ظہراور عصرامام کے

يجهي برهيس تو چربهي أسته بي كهني جاسيي" (صلاة الرسول ص ١٩٥)

مر اس پر کوئی دلیل ذکر نہ کی اس کے بعد آمین با لجر کو لکھا اور حدیثیں اپنے خیال کے مطابق آمین با لجر ہی کو ثابت کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس پہلے مسئلے کے مطابق آمین با لجمر ہی کو ثابت کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس پہلے مسئلے خود ہی کی حدیث ہے تو یہ مسئلہ کیوں لکھا جب کہ خود ہی حکیم صاحب لکھتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ و فتوی صرف وہی صحیح اور قابل عمل ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ مدلل ہو (صلاة الرسول ص ۲۸)

ان کے علاوہ بھی ہزارہا مسائل ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پارے میں ان کے پارے میں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اور وہ ان پر عامل ہیں۔

چھٹا وعویٰ کہ قرآن و حدیث میں جو تھم بھی نماز کی بارہ میں وارد ہے غیر مقلدین ہی کے حق میں ہو اور ہے غیر مقلدین ہی کے حق میں ہو بالکل باطل ہے عنقریب اس کا بطلان واضح ہوا چاہتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ساتواں یہ دعویٰ کہ قرآن و حدیث میں نماز کے بارے میں آنے والے سب احکام پر غیر مقلدین ہی کا عمل ہے سراسر باطل ہے آپ سردست کتاب "حدیث اور اہل حدیث ہی ملاحظہ کرلیں قلعی کھل جائے گی۔

آٹھواں دعویٰ یہ کہ حنفیہ کی نماز کاکوئی معمولی جزء بھی قرآن و حدیث سے صراحتہ" یا اشارہ ثابت نہیں ہے آگر وہ اس دعویٰ پر دسخط نہ کرے تو اس سے کمہ دیں کہ چلو نماز کے جن مسائل میں تہیں ہمارے ساتھ اختلاف ہے ان کی فہرست بنا کر لکھ دو کہ ان مسائل (ترک فاتحہ ' خلف اللهام ' ترک رفع یدین قبل الرکوع و بعد الرکوع ' آمین بالسر عورتوں کی نماز وغیرہ) کے اندر حنفیہ کے پاس قطعا" قرآن پاک یا حدیث شریف سے صراحتہ " یا اشارہ" کوئی دلیل نہیں ہے۔

غیر مقلد کے لیے یہ دعویٰ ہی بجائے خود ایک بجل کا کڑکا ہے لیکن اس کے ساتھ حدیث شریف کی بعض کتابوں کے نام بھی دیے گئے ہیں وہ بھی ضرور دعویٰ کے اندر لکھوا لینا۔ اگر غیر مقلد اس دعویٰ پر دسخط نہ کریں تو اسے پوچھیں کہ دسخط نہ کرنے کی کیا وجہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ تہمیں قرآن وصدیث پر کوئی عبور نہیں ہے۔ خدا ورسول پر افتراء کرتے ہو اور یا تہمیں قرآن و حدیث سے ہماری نماز سمجیح معلوم ہوتی ہے اب تم ہم سے کس لیے الجھ رہے ہو؟ سے ہو تو دسخط کرو۔ ورنہ توبہ کرو اور توبہ کا بمترین راستہ یہ ہے کہ جس

ند بہب پر رہ کر متہیں کذب و افتراء کی عادت ہوئی ہے اس ند بب کو چھوڑ دو اور جو لوگ نبی علیہ اللہ صدیث نہ علیہ السلام پر بہتان نہیں باندھتے ان کے ساتھ مل جاؤ دو سرے لفظوں میں اہل حدیث نہ رہو وائے۔ رہو اہل قرآن و حدیث بن کر ہمارے بھائی ہو جاؤ۔

اور اگر وہ وستخط کر ہی دیتا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جاکر اس سے نماز کے مسئلہ پر کوئی مدلل کتاب مثلاً نماز مسئون کلال مصنفہ حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی' نماز مدلل مصنفہ مولانا فیض احمد یا حدیث اور اہل حدیث یا حضرت شخ الحدیث صاحب کی کتاب احسن الکلام وغیرہ کتابوں میں سے کوئی کتاب اس کے پاس لے جا کیں ان شاء اللہ بری طرح ناکام ہوگا اور این دعوی کے مطابق لعنت کا مستحق تھرے گا۔

تنبیہ : نبی علیہ السلام کی طرف الی بات کی نبت کر دینا جس کا آپ ہے جوت نہ ہو یہ گناہ کبیرہ ہے اور الی بات کو موضوع حدیث کما جاتا ہے اس طرح نبی علیہ السلام سے ثابت شدہ حدیث کا جان بوجھ کر انکار کر دینا بھی گناہ ہے اس سے بچنا نمایت ضروری ہے کہیں ایبانہ ہو کہ یہ بھی من کذب والی وعید میں داخل ہو جائے۔

**جِيطَائلت**: غيرمقلدين كاافتراء

zesturdubooks.wordpres غیر مقلد حنفیہ کو یہودیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں حالانکہ خود یہودیوں کی بہت می سنتیں زندہ کرتے ہیں۔ ہم پہلے ان کی عبارت ذکر کریں گے جس کے اندر انہوں نے حنفیہ کو یودیوں کے ساتھ ملایا ہے اور پھر ان کے یمودیوں والے کردار پیش کریں گے۔ حکیم محمد صادق سالکوئی کھتے ہیں " یہودیوں کا آمین سے چڑنا عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمین فاکشروا من قول آمین رواه ابن ماجه حظرت ابن عباس روایت کرتے ہوئے کتے ہیں کہ رسول اللہ طاقع نے فرمایا جس قدر میود ممین (او تی) سے چڑتے ہیں اتنا اور کی پیز ے نیس پس تم بت آمین کمنا (ابن ماجه)

> ملاحظہ: اگر کوئی اونچی آمین کے تو رسول کریم کی اس سنت پاک سے ہرگز نہ جزنا اور نہ نفرت کرنا کیونکہ آمین اونچی کہنے سے یبودیوں کو چر تھی اور وہ نفرت کرتے تھے اور ہمیں يبودكى مخالفت كرنى چاسيے (صلاة الرسول ١٩٨ر١٩٩)

> پہلی بات تو رہ ہے کہ ابن ماجہ میں دو روایتیں ہیں پہلی حضرت عائشہ کی ہے جس کے الفاظ بير بين ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين اس روایت میں سمین کے ساتھ سلام کا بھی ذکر ہے یہ روایت صحیح ہے۔ تمام راوی صحیح مسلم كے ہيں مراس كو حكيم صاحب نے ذكرنہ كيا كيونكہ ان كے مقدى سلام آستہ آواز سے کتے ہیں نیز اس حدیث سے حفیہ پر تقید نہیں ہوتی اور جس روایت کو انہوں نے ذکر کر کے اہل القرآن و الحدیث کو یمودیوں سے مالیا ہے وہ روایت خود ضعیف ہے علامہ شاب الدين احمد بن الى بكر الكناني البوميرى المتوفى ٨٥٠٠ ه فرمات بي- هذا اسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو (مصباح الزجاجه ج اص ١٤٦- نيز ملاحظه بوسنن ابن ماجه بتحقيق فواد عبدالباقي ج اص ٢٨٩)

> دو سری دھاندلی بے فرمائی کہ این طرف سے ترجے کے اندر اونچی کا لفظ بین القوسین برمها دیا کیا یہ تحریف نہیں ہے کام تو خود یمودیوں والا کیا اور اہل القرآن و الحدیث کو یمودیوں سے ملا دما

غیرمقلدین کی یہودیوں سے مشابہتیں

Desturdubooks, Wordpress! مپہلی مشابہت: یبودیوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور نزول قرآن کا انکار کرتے ہوئے یہ کمہ ویا ما انزل الله علی بشر من شی ء اس میں ایبا سلب کلی تھا جس سے حضرت موسی کی نبوت کا بھی انکار ہو گیا جو ان کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسلی اس طرح غیر مقلدین کی عورتیں جرگز مردوں کی طرح ممل نماز اوا نہیں کرتیں گرایک دو سائل کے اختلاف کی وجہ سے وعویٰ کر دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں عکیم صادق صاحب فرماتے ہیں عورتوں اور مردول کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں (صلاۃ الرسول ص ۱۹۰)

اگر کوئی اس مسئلہ پر الجھے تو اس سے کہو محترم پہلے میہ بناؤ کہ مرد اور عورت کے درمیان تمهارے نزدیک کوئی فرق بھی ہے یا شیں؟ ہم تو فرق مانتے ہیں' تم اس فرق کو مراضلت فی الدین کہتے ہو (صلاة الرسول ص ١٩١) قرآن پاک میں ہے ولیس الذكر كالانشى اب آپ یہ بتاکیں کہ نماز میں یہ فرق کمال چلا جاتا ہے پھر اگر مرد بات کرنے والا ہو تو اسے کہیں کہ اگر واقعی تمہارے نزدیک کوئی فرق نہیں تو ان کو معجد میں باجماعت اینے ساتھ نگلے سرنماز برهاؤ پھریہ وعویٰ کرو۔ اور عورت عورت سے الجھے تو یہ جواب دے کہ تم مردول کی طرح جا کر مسجد میں اینے مردول کی طرح مردول کو ننگے سر نماز پڑھاؤ پھر یہ دعویٰ کرو قارئين ذراغور كريس كيابه صفت يهوديول والى نه جوئي-

عورتوں کی نماز کا فرق ایک تو اس آیت سے معلوم ہوا دوسرے ارشاد باری تعالی ہے ولا يبدين زيننهن كه عورتيل افي زينت كو ظاہرنه كريس اور مردول كى طرح سجده كرنے اور کم لباس پیننے سے عورتوں کے اعضاء کی نمائش ہوتی ہے۔ غیر مقلدین بتلائیں کیا یہ حکم ان کی عورتوں کے لیے نہیں ہے کیا نماز میں زینت ظاہر کرنا درست ہے۔

وسرى مشابهت: ارشاد بارى تعالى ب الذين قالوا أن الله عهد الينا ان لا نومن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاء تكم رسل من قبلي بالبينات و بالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين (آل عمران ١٨٣)

ترجمہ "وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کمہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کی رسول کا جب تک نہ لاوے ہارے ماس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ تو کہہ تم میں آھکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی جو تم نے کما پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سے ہو۔"

یعنی حضرت رسول کریم مظهیم کی نکذیب کا یمودیوں نے ایک بمانہ بنایا اور قربانی کے لانے کی شرط لگا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیا حالانکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھم دیا تھا اور نہ ہی یمودی اس شرط کے پورا ہونے پر ضرور ایمان لے آتے۔ حضرت زکریا اور حضرت یجی سے اس مجزہ کا صدور ہوا گر ایمان نہ لائے بلکہ شہید کر دیا۔ (جلالین)

اسی طرح غیر مقلدین قرآن کو مجمل کمہ کر ترک کرتے ہیں اور حدیث کے قبول کرنے میں اپنی طرف سے ہو حالانکہ کرنے میں اپنی طرف سے شرط بھی لگاتے ہیں کہ بخاری کی ہو۔ صحاح سنہ سے ہو حالانکہ قرآن پاک میں واطبعوا الرسول کے ساتھ ان شرطوں کاکوئی ذکر نہیں ہے حدیث کا صحیح یا حسن ہوناکانی ہے خواہ کی کتاب میں ہو۔

پھر جس طرح بہودیوں نے قربانی کے لانے کے بعد بھی انبیاء کو شہید کر ڈالا اس طرح یہ لوگ اپنی شرائط پوری ہونے کے بعد بھی مانتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام نے امام کو قاری فرمایا ہے بخاری شریف کتاب الدعوات کی حدیث تناقض کی بحث میں گزر چکی ہے مگر کیا یہ لوگ تسلیم کرلیں گے۔ بہت مشکل ہے طلاق ثلاث کی بارے میں ان کے ہاں حدیث بخاری متروک ہے۔

تيري مشايست: ارشاد بارى تعالى: ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل ويقولون على الله الكذب وهُم بيلمون -

کی حال ان لوگوں نے حفیہ سے کر رکھا ہے صرف حفی ہونے کی وجہ سے انسان کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں امام طحاوی کی کتابیں اسی وجہ سے نہیں مانتے حالانکہ علامہ زہی جیسے محدث ان کی تعریف میں رب اللسان ہیں۔ (دیکھتے تذکرۃ الحفاظ ج ۳ ص ۱۸۰) جبکہ حفیہ استے معتدل ہیں کہ متقدمین تو متقدمین اس دور کے غیر مقلد علماء مثلا شمس الحق عظیم آبادی مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری وغیرہ حضرات کا نام برے احرام سے لیتے ہیں ہم نے اپنے استاذ محرم امام اہل سنت حضرت شخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دلت برکا تنم سے دورہ حدیث کے دوران بہت مرتبہ نیل الاوطار' سبل السلام' تحفہ الاحوذی وغیرہ کتب غیر مقلدین حدیث کے دوران بہت مرتبہ نیل الاوطار' سبل السلام' تحفہ الاحوذی وغیرہ کتب غیر مقلدین ہماری اس عبارت کو سے حوالہ جات سے ہیں۔ یہ ان کی انصاف بہندی ہے مگر غیر مقلدین ہماری اس عبارت کو بھی اپنے حق میں ہی سمجھ لیس حالانکہ ہمارا مقصد غیر مقلدین کی نگ نظری کو بیان کرنا ہے۔

چو تھی مشابہت: ارشاد باری ہے

لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب ولهم غذاب اليم (آل عمران ١٨٨)

"تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر سومت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک" تفسیر عثانی میں ہے تفسیر عثانی میں ہے

"میود مسئلے غلط بتاتے 'رشوتیں کھاتے اور پغیبرعلیہ السلاۃ والسلام کی صفات وبشارات جان ہوجھ کر چھپاتے تھے۔ پھر خوش ہوتے کہ ہماری چلاکیوں کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اور امید رکھتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بڑے عالم اور دیندار حق پرست ہیں۔ دوسری طرف منافقین کا حال بھی ان کے مشابہ تھا۔ جب جہاد کا موقع آ تا گھر میں چھپ کر بیٹھ رہتے اور اپنی حرکت پر خوش ہوتے کہ دیکھو کیے جان بچائی؟ جب حضور طابعیۃ جہاد سے والیس تشریف التے تو غیر حاضری کے جھوٹے عذر پیش کر کے چاہتے کہ آپ سے اپنی تعریف کرا ئیں۔ ان سب کو بتلا دیا کہ یہ باتیں دنیا و آخرت میں خدا کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتیں اول تو ایسے لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے بیمال بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے بیمال بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں لوگ دنیا ہی میں فضیحت ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے بیمال بچ گئے تو وہاں کسی تدبیر سے نہیں

ینی حال غیر مقلدین کا ہے کہ قرآن وحدیث پر عمل نہیں کرتے اور امید یہ رکھتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہی لوگ اہل حدیث ہیں۔ سب سے زیادہ اختلاف یہ پیدا کرتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو مناسبت امید یہ رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو مناسبت نہیں' امید یہ لگاتے ہیں کہ لوگ انہیں محقق اور محدث کہیں۔

أشموال نكته: غير مقلدين كي جالاكيال

zesturdubooks.wordpre ا۔ جب کس غیر مقلد کے سامنے نواب صدیق حسن خان یا کسی اور غیر مقلد کا فتوی یا عبارت ان کے خلاف پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ اس سے کما جائے کہ ان لوگوں نے بھی تیری طرح میں رف لگائی تھی اگر تو ان کی بات نہیں مانتا تو ایس بات کمہ جس کو کل کا اہل حدیث رد نہ کر سکے تمهارا کیا اعتبار ہے کل کو تمهاری اولادیا تمهارے شاگردوں کے سامنے تمهارا یہ مسلم رکھا جائے تو وہ کے کہ ہم نہیں مانے بتلاؤ میرے اندر اور کل کے غیر مقلد میں کیا فرق رہ گیا۔ دونوں تیری تردید کرتے ہیں۔

> در اصل یہ لوگ این جان چھڑانے کے لیے یہ کمہ دیتے ہیں کہ مارا زہب قرآن وحدیث ہے ہمیں ان علاء سے الزام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جب تاریخ اہل حدیث کھی جاتی ہے تو اس کے اندر سب غیر مقلد علماء کو بری مدح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں سید نذری حسین وہلوی کو شخ الکل کہتے ہیں (گویا سب غیر مقلدین کا شخ سی ہے سب غیر مقلد اس کے شاگرد بن دوسرے لفظوں میں بول کہو کہ ترک تقلید اس سے شروع ہوئی ہے)

> مولانا محمد جونا گرهی لکھتے ہیں "اہل حدیث کا مذہب قرآن کریم و احادیث صحاح ہیں ان کو نواب صاحب وغیرہ کی کتابوں سے الزام دیتا الیا ہے جیسا حفیہ کو شافعیہ کی کتب سے یا اس ك برعكس بلكه اس سے بھى بداور بدتر" (عصائے محمدى ص م)

> دو سرى جله كلفت بين: "ياد ركو مم ابل حديث محمديول كاند بب صرف قرآن و حديث ہے جو الزام آیت قرآنی پر جو الزام صحح حدیث نبوی پر ہو' وہ الزام اس فرقہ بر ہے' جو الزام ان کے سواکسی اور کے قول پر ہو وہ الزام جماعت اہل حدیث پر نہیں" (عصائے محمدی ص

> اندازہ لگائے اس جماعت کی گندی زہنیت کا۔ محض اپنی ذات کو اعتراض سے بچانے کے لیے کیا خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ کیا ان کے درمیان جب آپس میں اختلاف ہوا اور غزنوی ' ثانی وغیرہ کئ گروہ بن گئے تھے تو کیا وہ سب ایک دوسرے کو کافر کہنے کے باوجود معصوم قرار پائے۔ تم یر تقید کا منتا ہے کہ تم اینے اصواول سے انحراف کرتے ہو قرآن و حدیث یر کوئی مسلمان تقید کی جرات نہیں کر آ گرتم ترغیب دے رہے ہو۔ ولا حول ولا

قوہ الا باللّف تم پر عدالت میں مقدمہ ہو جائے تو مدی تم پر اعتراض کرے یا قرآن وحدیث پر؟ تساری جماعت کا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے یا تسارے گھروں میں خاوند بیوی کے درمیان جھڑا ہو تو کیا تم قرآن وحدیث کو ہی برا کہنے لگ جاتے ہو؟

بتائے کیا آپ کا فرقہ قرآن یا حدیث ہے کیا آپ سے غلطی نہیں ہو کتی کیا اس غلطی کو یوں چھپایا جائے گا کہ اگر اہل حدیث پر الزام لگاتا ہے تو قرآن و حدیث پر الزام لگاتا ہے تو قرآن و حدیث پر الزام لگاتا ہے تو قرآن و حدیث پر الزام لگاتا ہے تبیں گرکیا آپ کے سب افراد قرآن و حدیث ہمیں برا کہنے قرآن و حدیث ہمیں برا کہنے کے لیے تم اپنے اس اصول کا خیال کرتے ہو۔ کیا اس طرح آپ معرض کو یہ وعوت نہیں دے رہے کہ قرآن و حدیث کو معاذ اللہ وہ برا کمیں؟ آپ کسی کا حق دبالیں تو کیا عدالت میں آپ کو مدعی علیہ قرار دیا جائے گایا قرآن و حدیث کو سوچ کر جواب دو۔

محرم جماعت اہل حدیث کے جن افراد کے مسائل کو ہم آپ کے غلاف جمت کے طور پر لائے ہیں کیا ان کے افعال یا اقوال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں آگر ہیں تو فرار کی کیا وجہ ہے اور آگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو پھر ان کو اپنی جماعت سے خارج کرو اور ان سے مکمل لا تعلقی ظاہر کرو لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس طرح تمہاری جماعت کا کوئی فرد اہل حدیث نہ رہے گا کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی قول یا عمل تو یقینا کسی نہ کسی حدیث کے خلاف ہو ہی جائے گا۔

موصوف کی عبارت پھردیکھیں: ان کو نواب صاحب وغیرہ کی کتابوں سے الزام دینا ایسا ہے جیسے حفیہ کو شافعیہ کی کتب سے یا اس کے برعکس بلکہ اس سے بھی بد اور بد تر (عصائے محمدی ص ۲)

واضح رہے کہ حفیہ اور شافعیہ کا عقائد میں ہرگز اختلاف نہیں ہے صرف فروی مائل میں ہے اس لیے عقائد میں سب مقلدین ایک دو سرے کے اقوال اور ان کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں ایک دو سرے کی روایات شرح حدیث و تفییروغیرہ قبول کرتے ہیں کتب اساء الرجال پر اعتاد کرتے ہیں البتہ فروی مسائل میں قدرے اختلاف ہے۔ گر جونا گڑھی کے بقول غیرمقلدین کا آپس میں اس سے بھی بدہی نہیں بلکہ بدتر اختلاف ہے قطعًا ایک دو سرے کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسے پنجابی میں کتے ہیں "اٹ کتے دا ویر" جونا گڑھی

صاحب جب تمهارا اور تمهارے ان بزرگوں کا نعرہ ایک ہے اصول ایک ہیں تو بتائے تو سمی پھر عقائد کیسے مخلف ہو گئے ، جرح و تعدیل پر اعتاد کیوں نہیں تفییر غیر معتبر کیوں ہوئی۔ یا تو نواب صاحب اہل حدیث ہیں یا تم اہل حدیث ہو اور یا دونوں اہل حدیث نہیں کم از کم ایک تو جھوٹا اور فراؤی ہوا۔ تعبیر آپ کر دیں۔ پھریاد رکھو آج تم نواب صاحب کو باوجود ان کی اتن مدح و ثا کے اہل حدیث سے خارج کر رہے ہو کل کا غیر مقلد تم کو خارج کرے گا۔ تیار رہو تمہارا تو تسلسل ہی قائم نہیں رہا قرآن و حدیث کا ثبوت کیے کرہ گے۔

پھر جب تم ایک دوسرے کو عامل بالحدیث نہیں جانتے تو اہل حدیث کی یہ جماعت کیسی ہوتی یہ تو اہل حدیث کی یہ جماعت کیسی ہوتی یہ تو چوں چوں کا مربہ ہوا۔ کوئی بوچھنے اور روکنے والا نہ ہوا خود تنقید نہ کی اور کسی اور نے کر دی تو اس کو ٹال دیا۔

#### نوال نکته: فتنه آزادی فکر

ترک تقلید سے اوپر ایک اور فتنہ آزادی فکر کے نام سے شروع ہوا ہے اور وہ بھی ترک تقلید ہی کی پیداوار ہے غیر مقلدین آزادی فکر کو بھی برے خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا اساعیل سلفی لکھتے ہیں "اسلام نے سب سے بڑی نعمت جو اپنے متبعین کو عطاخرائی وہ یمی حریت فکر تھی" (مقدمہ کلا پانی ص ۲)

مولانا نے اس حریت فکر کو تقلید ائمہ کے بالقابل ذکر کر کے دوسری طرف اس کا تقابل آباؤ اجداد کی رسوم اور پابندیوں سے کیا ہے مکمل عبارت ررح ذیل ہے۔

البتہ اہل حدیث کے لفظ کو اپنے مسلک کے لحاظ سے ضرور پند کیا گیا اس وقت میں نہیں کہ سکتا کہ جماعت کی اس لفظ کے متعلق کیا پوزیش ہے لیکن اصل وضع کے وقت بھینا "کہا جا سکتا ہے کہ اس لقب کے ساتھ نظرو فکر کے ان اسکولوں سے اجتناب مقصود تھا جو جمود تقلیدی کے ترجمان تھے اور اس فرقہ پروری کے سبب اسلام پر کئی حد بندیال لگا دی گئی تھیں جن کو عبور کرنا ترک اسلام کے مترادف یا کم از کم فتق و معصیت سمجھا جاتا تھا ملائکہ اسلام نے سب سے بڑی نعمت جو اپنے متبعین کو عطا فرمائی تھی وہ بھی حریت فکر تھی اور آباؤ اجداد کی رسوم اور ابندیوں سے نجات " (ص ۲)

معلوم ہو آ ہے کہ ان لوگوں کی نزدیک مقلدین کی وہی حالت ہے جو نبی علیہ السلام

ك زمانه مين مشركين كى جويد كت تص بل ننبع ما وحدنا عليه آباء نا (لقمان ٢١)

بری حیرت کی بات ہے کہ فقہ کے اندر آیات واحادیث کے ساتھ اجماع و تعامل کو 🖰 جاتا ہے آخری ورجہ اجتماد و تقلید کا ہے بتلاؤ ان میں سے باب وادا کی رسم کون سی ہے۔ فقہ کے باب میں بیہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جتنے مسائل میں غیر مقلد حدیث کو لیتے ہیں اتنے مسائل میں بلکہ اس سے زیادہ مسائل میں مقلدین بھی قرآن و حدیث پر عامل ہیں اور جن مسائل میں مقلدین اجماع و تعامل کو لیتے ہیں غیر مقلدین اجماع کے انکار کی وجہ ہے اس کے تواب سے محروم ہیں۔ اور جن مسائل میں مقلدین اجتماد مجتمد سے فائدہ حاصل کرتے ہیں غیر مقلدین کے پاس بھی ان مسائل میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے یہ بھی . اجتماد یا قیاس ہی سے کام لیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کو نا اہل ہونے کی وجہ سے یا قیاس کو جحت شرعیہ جاننے کی وجہ سے اس کا ثواب حاصل نہیں ہو آ۔ اب بتلا کیں اسلام پر پابند رہنا تقلید کی وجہ سے ہے یا ترک تقلید سے اہل حدیثو !کیا بخاری ومسلم کی تصبح آباؤ اجداد کی یابندیوں میں تو داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد ان محدثین کبار رحمهم الله تعالی پر اعتاد نه کر کے خود تھیج و تضعیف کرنے کا وعویٰ کروے یا یہ کمہ دے کہ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کہیں بھی اپنی ساری احادیث کی صبح نہیں کما ہے امام مسلم نے ضعیف راوبوں سے بھی حدیثیں لی بیں تو کیا اس کاروائی کو آزادی فکر کا نام تو نہ دیا جائے گا۔ کیا سود کی طلب' ناچ گانے کا جواز آزادی فکر کی پیداوار تو نہیں ہے۔ مولانا نے یہ تو لکھ دیا کہ اسلام نے یہ نعمت عطا کر دی مگریہ بھی تو فرمائیں کہ اسلام ہمیں کیے مل گیا۔ عاصل یہ کہ حریت فکر کا یہ نعرہ برا خطرناک نعرہ ہے مگریہ کہ اس سے مشرکانہ توہمات اور ہندوانہ و مغربیانہ رسومات سے آزادی مراد لی جائے۔ کیونکہ اس وقت حریت فکر کا معنی اسلامی نکتہ نظر ہو گا جو سلف پر بے اعتمادی نہ کرنے دے گا۔

فاكده

غیر مقلدین کو صرف ان اعمال کا ثواب ملتا ہے جن کو یہ لوگ قرآن و حدیث میں صراحتہ" پالیتے ہیں جبکہ مقلدین کو اجماع اور قیاس والے مسائل پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنایا ہے مسئلہ

معلوم نہ ہونے کی صورت میں اہل علم کی اتباع کافی ہے ارشاد باری ہے یا ایھا الدین آمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولی الا مر منکہ "اے مومنو! الله کی اطاعت کو اور جو صاحب امر بیں تم میں ہے" (صاحب امر میں فقماء داخل ہیں۔ والنفصيل في الكلام المفيد ص ۵۲)

نیز فرمایا فاسالوا اهل الدکر ان کنتم لا تعلمون "تو پوچ لو یاد رکھے والوں سے اگر تم نہیں جائے"

نیز فرمایا برید الله بکم الیسر ولا برید بکم العسر "الله تممارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تممارے ساتھ سکی کا ارادہ نہیں کرتا"

کیکن انہوں نے اپنے اوپر خود سختی کی ہے اور جو خود سختی کر لے اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرماتے ہیں حصرت عاکشہ منبی کریم مال کیا ارشاد نقل کرتی ہیں فرمایا

علیکہ بما تطیقوں فو اللّه لا یمل اللّه حنی تملوا وکان احب الدین الیه ما داوم صاحبه علیه (متفق علیه ریاض الصالحین ص ۹۸) "لازم پکڑو اس کو جس کی تم طاقت رکھو پس اللّه کی قتم اللّه تعالی نہیں اکتا ہا۔ تم اکتاؤ کے اور الله تعالی کو زیادہ پندیدہ دین وہ ہے جس پر دین والا بیشکی کرے"

عن ابن مسعودٌ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثه (رواه مسلم ج٢ص ٣٣٩)

"المتنطعون: المتشددون في غير موضع النشديد (رياض الصالحين ص ٩٨ باب ١٣) "بلاك مو گئے ب جاسختی كرنے والے"

عن ابی هریرة رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسله قال: ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبه (رواه البخاری ولن یشاد الدین احد الا غلبه) (رواه البخاری ولی روایة ولن یشاد الدین مقابله کیا گیا دین کے ماتھ مردین غالب آیا اور دو سری روایت میں ہے اور نہیں مقابله کیا کی نے دین کے ساتھ مردین غالب آیا"

وعن انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول لا تشددوا علی انفسکم فیشدد الله علیکم (ابو داورج ۴ ص ۲۷۷) "نه تخی کرو

انی جانوں پر کہ سختی کرے گا اللہ تعالی تم پر"

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صرف اطبعوا اللہ و اطبعوا الرسول پر انحمار کرنے والے خود اپی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کے تارک بنتے ہیں پھر اللہ دعویٰ پر پورے قائم بھی نہیں رہ سکتے اور مجبور ہو کر ائمہ کا نام لیتے ہیں کیا ان کو یہ احادیث نظر نہیں آئیں۔

شاگرد: استاد جی بیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے علماء کی پیردی کریں تو ثواب اور اور کر لیس تو ان کو ثواب نہ ہو؟

استاد: یہ ان کے غلط نظریے کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کے نزدیک تقلید ناجائز ہو اس کی مثال یوں ہے جینے کوئی شخص پانی کو شراب سمجھ کر پیئے اس کو شراب پینے کا گناہ ہو گا۔ مثلاً ایک آدمی ہوٹل پر گیا ہوٹل والے سے خزیر کا گوشت خالص انگوری شراب مانگی اس نے اس کو بتائے بغیر بحرے کا طلل گوشت اور سیب کا تازہ جوس رکھ دیا یہ آدمی اس کو خزیر اور شراب ہی کا گناہ ہو گا۔ اس خزیر اور خالص انگوری شراب سمجھ کر کھا ہی گیا اس کو خزیر اور شراب ہی کا گناہ ہو گا۔ اس طرح یہ لوگ خدا اور رسول مالی کے علاوہ کی اور سے مسئلہ لیس کے یا کسی حدیث یا راوی پر کسی امتی کے کہنے کے مطابق کلام کریں۔ تو اس کو ناجائز ہی سمجھ کر عمل کریں گے بناؤ درست ہونے کے باوجود گناہ گار ہوئے یا نہ ہوئے۔

شاگرد: ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک سے جائز ہو۔

استاد: اگر جائز ہے تو ان کا دعویٰ کذب بیانی پر مبنی ہے قرآن و حدیث کے نام پر سے
لوگ فراؤ کرتے ہیں ایک آدمی کو بسا او قات حنفیت سے خارج کر کے بے نماز بنا کر بے
ایمان تک بنا دیتے ہیں منکر حدیث اکثر غیر مقلد ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض تو مرزائی بھی بن
جاتے ہیں۔ پھر ان کو کفر کی حالت میں دیکھ کر ان کو صدمہ نہیں ہوتا اور نہ اس کو دوبارہ
مسلم بنانے کا فکر کرتے ہیں اور نہ سے خیال کرتے ہیں کہ اس کا حنفی ہوتا بہ نسبت پرویزی
ہونے کے اچھا تھا۔ بلکہ اس کو اس حال میں چھوڑ کر کسی اور حنفی کا پیچھا شروع کر دیتے
ہیں۔

البتہ یہ مسئلہ کہ حلال کو حرام سمجھ کر کرنے سے حرام کا گناہ ملتا ہے اس کی دلیل ملاحظہ ہو علامہ ابن الحاج اپنی مشہور کتاب المدخل میں لکھتے ہیں۔ کہ آدمی کے ذمہ اس بری عادت

سے بچنا ضروری ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور عورت کا تصور قائم کرلے جس کو اس نے دیکھا ہوا ہے فرماتے ہیں۔

وهذا نوع من الزنا لما قاله علماؤنا رحمة الله عليهم فيمن اخذ كوزا يشرب من الماء فصور بين عينيه انه خمر يشربه ان ذلك الماء يصير عليه حراما" وهذا عمت به البلوى حتى لقد قال لى من اثق به انه استفتى فى ذلك من ينسب الى العلم فافتى بان قال اذا جعل من راها بين عينيه عند جماع زوجته فانه يوجر على ذلك و علله بان قال اذا فعل ذلك صان دينه فانا لله وانا اليه راجعون على وجود الجهل والجهل بالجهل وما ذكر لا يختص بالرجل وحده بل المراة داخلة فيه بل هى اشد لان الغالب عليها فى هذا الزمان الخروج او النظر من الطاق فاذا رات من يعجبها تعلق بخاطرها فاذا كانت عند الاجتماع بزوجها الزائى نسال الله السلامة بمنه ولا يقتصر على اجتناب ذلك بل ينبه عليه اهله وغيرهم ويخبرهم بان ذلك لا يجوز و قد ذكر الطرطوشي رحمه الله فى ذلك حديثا عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك الماء عليه حراما" (المدفل لابن الحاج حراما" (المدفل لابن الحاج حراما" (المدفل لابن الحاج حراما" (المدفل كان ذلك الماء عليه حراما" (المدفل لابن الحاج حراما" (المدفل كان ذلك الماء عليه حراما" (المدفل لابن الحاج حراما" (المدفل كان ذلك الماء عليه حراما" (المدفل كان دلك الماء عليه حراما" (المدفل كلك الماء عليه حراما" (المدفل كان دلك الماء عليه حراء كان دلك الماء عليه حراء كان دلك الماء عليه عراء كان دلك الماء عليه حراء كان دلك الماء عليه عراء كان دلك الماء عليه كان د

"اور یہ زنا کی ایک قتم ہے کیونکہ جو شخص پانی پینے کے لیے ایک گلاس لیتا ہے اور اپی آئھوں کے سامنے یہ خیال کرتا ہے کہ وہ شراب ہے جس کو پی رہا ہے تو وہ پانی اس بر جرام ہو جائے گا اور یہ گناہ عام ہو چکا ہے حتی کہ جھے میرے ایک قابل اعتماد نے بتایا کہ اس نے اس بارے میں کسی ایسے آدمی سے فتوی پوچھا جو عالم کملا تا ہے اس نے یہ فتوی دیا کہ جب اس نے غیر عورت کو اپنی آئھوں کے سامنے کر لیا اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت اس کو ثواب طے گا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب وہ ایسا کرے گا تو اپنے دین کو بچائے گا پس انا للہ وانا الیہ راجعون کمنا چاہتے ہیں اس جمالت پر اور نہ جانے کی جمالت پر (لیمی نہ تو کس انا للہ وانا الیہ راجعون کمنا چاہتے ہیں اس جمالت پر اور نہ جانے کی جمالت پر (لیمی نہ تو مسئلہ معلوم ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ سے باخبرہے اس کو جمل مرکب کتے ہیں) اور یہ فدکورہ بیاری مردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عورت بھی اس میں شامل ہے بلکہ ان

کی بیاری زیادہ ہے کیونکہ اس زمانے میں اکثر عور تیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور سوراخوں سے جھانکتی ہیں جب کسی پندیدہ کو دیکھتی ہیں وہ ان کے دل کو لگ جاتا ہے پھر جب خاوند سے ملتی ہیں تو جو صورت دیکھی تھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیتی ہیں تو خاوند ہوی میں سے ہرایک گویا زناکرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے بچائے۔

اس گناہ سے صرف بچنا کافی نہیں بلکہ اپنے اٹل خانہ کو اور دو سرے لوگوں کو اس کی خبر دے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ طرطوثی رایٹی نے اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ بڑھ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی مٹاہیم نے فرمایا جب انسان پانی کو نشہ دار چیز کے شبہ میں پی لیتا ہے تو وہ پانی اس پر حرام ہو جاتا ہے"

ت. ندریب

ں: غیرمقلدین سے گفتگو کرنے کا اجمالی طریقہ کیا ہے؟

ن: ترک تقلید اسلام کی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے کس طرح؟

ں: اگر غیر مقلد پوچھ کہ تم غیر مسلم کو دعوت اسلام کیے دو گے تو کیا جواب \_\_\_\_\_

ں: غیر مقلدین کے اس شبہ کا کیا جواب ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان کرو گے تو حنی بناؤ گے یا شافعی یا مالکی؟ نیزیہ ثابت کرو کہ بوقت مجبوری غیر مقلدین کو امام ابو حنیفہ ریا ہے کے اقوال کا سمارالینا پڑتا ہے۔۔

س: قرآن وحديث ملنے كے بعد درمياني واسطول سے استغناء موكايا نهيں؟

س: كياتمام غيرمقلد يقييناً كمراه بي؟

ں: اگر کوئی فخص مسلم پوچھتے وقت کے کہ مجھے صرف قرآن وحدیث سے جواب دینا' اس کو کیسے سنبھالیں گے؟

س: فيرمقلدين فقه كوكيا كت بين نيز فقه كي حقيقت كيا ہے؟

ں: فقہ مدون کی حقیقت اور اس کے اجزاء کو مساوات میں واضح کریں اور ہر ہر جر جز جزء کی مثال دے کر مخضر تبھرہ کریں۔

س: تعامل کی مثال دیں۔ نیز تعامل اور اجماع کو برا کھنے سے کیا خرابی لازم آتی ہے؟

ا۔ مولانا ثناء اللہ امرتری ایک عیمائی کو جواب دیتے ہوئے کھتے ہیں "باقی رہا سوال کہ عبادت کے وقت عربی الفاظ کے استعال پر کیوں مجبور کیے جاتے ہیں " آپ ہماری طرف سے الدیم نگار کو اطلاع دے دیں کہ ان کو عربی میں نماز پڑھنی اگر مشکل معلوم ہوتی ہے تو وہ حسب فتوی امام ابو صنیفہ ریائی ماوری زبان میں نماز پڑھ لیا کریں۔ پس یہ وجہ بھی قبول اسلام سے مانع نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کو پڑھنی ہی نہیں تو ناحق کی جہتیں نہ تراشا کریں" (اسلام اور مسجیت ص ۵۲)

فقہ کو قراء ت خلف اللمام سے روکنے کی وجہ سے اگر کوئی برا کیے تو کیا برائی کیا حفیہ ضعیف احادیث سے استدلال کرتے ہں؟ :0 اگر غیرمقلدین کے پاس بھی دلیل ہے تو کیا ہمیں رفع پدین کرلینا چاہئے؟ س: فقہ کے پانچویں جزء کے بارے میں چند باتیں ذکر کریں۔ :0 کیا غیر منصوص مسائل میں امام ابو حنیفہ بیافیہ ہی کی تقلید ضروری ہے؟ :0 فقہ کے چھٹے جزء پر کلام کریں۔ س: اس حقیقت کو مبربن کریں کہ جب سے صحاح ستہ لکھی گئی ہیں' اس وقت :0 سے اب تک دنیا میں کسی ایک شخص نے بھی بغیرفقہ کے نماز نہیں سکھی۔ مندرجه ذیل عبارت کو مکمل کریں جن مسائل میں غیر مقلد کے پاس حدیث ہوتی ہے' ان میں ہمارے پاس بھی \_\_\_\_ اور جن مسائل میں ہم \_\_\_\_ ان میں غیرمقلد کے پاس بھی \_\_\_\_ تقلید کے چند فائدے ذکر کریں اور یہ بتائیں کہ جب امام صاحب نے فرمایا اذا صح الحديث فهو مذهبي أو جم تقليد كيول كرين؟ لفظ الل مدیث یر گفتگو کرنے کے طریقے تحریر کریں۔ :0 مخضر قدوري اور صلاة الرسول كالمخضر نقابل ذكر كرير-س: مم اہل قرآن وحدیث ہیں تو ہمیں حفی کیوں کہا جاتا ہے؟ ں: نماز حنی مسنون کیسے بن گئی؟ :0 فقه محمی نام رکھنے میں کیا خطرہ ہے؟ س: کیا فقهاء نے احادیث کو ترک کر دیا؟ نیز کتب فقہ اور کتب حدیث کا فرق :0 اگر فقهاء حفیه تارک مدیث بین تو تمام محدثین تارک مدیث بین کس س:

> طرح؟ س: یہ لوگ قرآن سے دور کیوں ہیں؟ س: اس شبہ کا کیا حل ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بعض مسائل مرجوح اور بعض

besturdubooks.wordpre

گندے ہیں؟

ن ان علوم کی تدوین کس طرح ہو گئ؟

علامہ زہبی کا قدیم محدثین فقهاء اور متکلمین کی نسبت ارشاد ذکر کریں۔

س: امام ابو حنیفہ ریلیے کی منقبت میں چند جملے لکھیں' نیز ابن المبارک کے اشعار پیش کریں۔

س: اس کا حل کریں "جب سے مدیث اس وقت سے اہل مدیث"

س: کیا یہ درست ہے کہ انسان سب مسائل پر غور کرے 'جو قرآن وحدیث کے مطابق ہو' لے لے۔

س: ایسا معیار ذکر کریں جس سے صحیح فرقوں اور باطل فرقوں کی پیچان ہوتی ہو با حوالہ

س: فقہ چار ہی کیوں ہیں' نیز امام صاحب کے شاگردوں نے اختلاف کیا' پھر حنی کیے ہوئے؟

س: عام حنفی کو مطمئن کرنے کا کیا طریقہ ہے نیز عام حنفی کسی غیر مقلد سے کیسے جان چھڑائے؟

س: صاحب صلاۃ الرسول کی وصیت نقل کریں اور بتائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟

س: صلاة الرسول اور نماز مدلل مصنفه مولانا فيض اجمد صاحب مدظله كالمخضر قلال ييش كرير-

س: تمين بالمراور آمين بالسرى احاديث مين تطبيق كس طرح دى جائے گى؟

س: فيرمقلد جب نماز كے كسى مسله ميں الجھے توكس طرح دفاع كيا جائے؟

س: ان سے نماز کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کن دس وعووں پر دستخط لے سے پہلے کن دس وعووں پر دستخط کر دے تو کیا کریں اور دستخط کر دے تو کیا کریں؟ کیا کرس؟

س: صلاة الرسول سے بلادلیل مسله کی مثال ذکر کریں۔

س: غیرمقلد کی توبه کاکیا طریقه ہے؟

ں: غیر مقلد کس وصف میں حنفیہ کو یہودیوں سے ملاتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟

س: غیرمقلدین کی یمودیوں سے چند مشابتیں ذکر کریں۔

س: غیر مقلدین اپنے علماء کے اقوال کو کس طرح رد کرتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟

ں: یہ قول کس کا ہے "جو الزام آیت قرآنی پر' جو الزام صحیح حدیث پر ہو وہ اس ۔ فرقہ پر ہے" اور اس قول پر تبصرہ کریں۔

س: فتنه آزادی فکر کس طرح شروع موا اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟

س: اس بات کو ثابت کریں کہ حنفی کو علماء کی پیروی سے تواب ملتا ہے' غیر مقلد کو نہیں ملتا۔

ں: حلال کو حرام سمجھ کر کرنے ہے حرام کا گناہ ملتا ہے' اس کی چند جزئیات پیش کریں۔ besturdubooks.wordprese

## چوتھا حصہ ملحدین کے ردمیں

### بهلا نکته: آزادی نسوال کانعرو

اس دور میں بے بردگی کو آزادی نسوال سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ بھی خطرناک نعرہ ہے کیونکہ اس سے یہ بات مجھ آتی ہے کہ با پردہ عورت مقید ہے یا یہ کہ اسلام نے ناجائز عورت پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بالفاظ دیگر اسلام عورت پر ظلم کریا ہے اور یہ ترقی یافتہ لوگ عورت کو اس کے حقوق دلواتے ہیں جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے نیہ لوگ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اسلام نے مرد کو اس کی طبیعت اور نفسیات اور عورت کو اس کی طبیعت اور نفسیات کے مطابق مقام دیا ہے جس کی وجہ ہے گھر کا اور خاندان کا صحیح نظام چلتا ہے اور عدل کا تقاضا تو نہی ہو تا ہے کہ ہر کسی کو اس کے صیح مقام پر رکھا جائے۔ کس بھی محکمے کے اندر نظام برقرار رکھنے کے لیے عہدوں کی تقسیم کی جاتی ہے اگر سب کو ایک ہی درجہ دیا جائے تو تجھی نظام نہیں چل سکتا۔ مردوں اور عورتوں میں مساوات کے وعوے دارو! پہلے تم صرف مردول میں یہ مساوات قائم کرو۔ بلکہ صرف سرکاری وفتروں میں قائم کرو بلکہ ملک کی صرف یارامنٹ میں صرف ہائیکورٹ کے جوں کے درمیان ہی مساوات قائم کر دو۔ پھر ادھر بھی توجہ کر لینا مردوں اور عورتوں کی نہ قوت ایک جیسی ہے نہ صلاحیت برابری کس طرح ہوگی؟ تہارا خیال یہ ہے کہ ایک مهینہ مرد عورت کو خرچہ دے اور دوسرے ممینہ عورت مرد کو خرچہ دے۔ ایک بجہ عورت جنے اور ایک مرد جنے جس طرح سادہ کپڑے مرد پنتا ہے عورت پینے۔ عورت کی طرح مرد زیورات پنے۔ کہاں تک اس کی شرح کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بے حیائی کو عام کرنا جاہتے ہی صرف بیوی ہر گزارا کرنا ان کو مشکل ہے اپنے گناہ کو خوبصورت نام سے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ یہ جانتے ہیں کہ مرد ہی گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے کیونکہ سربراہ وہ ہو تا ہے جو قوی ہو سربراہ وہ ہو تا ہے جس کے پاس خزانہ ہو سربراہ کا رابطہ خارجی امور سے ہو تا ہے جیسا کہ ڈائر کٹر کا رابطہ حکومت کے اداروں سے ہو تا ہے اور یہ تینوں صلاحیتیں مرد میں پائی جاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا

"مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں"

اور سے بات بالکل بدیمی ہے کہ مرد کا رابطہ بیرونی لوگوں سے زیادہ ہے بالخصوص جب عورت کو ایام نفاس میں باہر نکانا نمایت مشکل ہو تا ہے۔

پھر مرد کی طبیعت سے ہے کہ وہ عورت کو فرمال بردار دیکھنا چاہتا ہے جبکہ عورت کی خوبی خود عورتوں کی نظر میں بھی سے ہوتی ہے کہ خاوند کی فرمال بردار ہو۔ الغرض اسلام کا تھم عقل کے اور نہ سے بالکل مطابق ہے اور ان لوگوں کا نظریہ نہ اسلام کے مطابق ہے نہ عقل کے اور نہ سے خود اس کو مکمل نافذ کر سکتے ہیں۔

## دوسرا نکتہ: علماء کوبد نام کرنے کی سازش

ملحد قتم کے لوگ علاء اسلام سے استہزاء اور تمسخر کو ایک بڑے کامیاب ہتھیار کے طور پر استعال کرتے ہیں اگر کی داڑھی والے سے غلطی ہو جائے تو اس کو بالخصوص بدنام کرتے ہیں اور جو ذرا آگے بڑھتے ہیں وہ مساجد اور مدارس کو برا کہنے لگتے ہیں۔ بعض بے حیا براہ راست اسلام کے احکام پر بھی زبان درازی کرنے سے گریز نہیں کرتے اس لئے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ پہلے دینی مدارس کا دفاع کیا جائے پھر ایسے لوگوں کو مطمئن کرنے کا طریقہ ذکر کریں گے تو یاد رکھیں کی ادارے کی کارکردگی دیکھنے کے لیے اس کے بنانے کا مقصد اور اس میں ہونے والے کام کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

سوان مدارس دینی کا مقصد خالص اسلامی تعلیم کو عام کرنا ہے ایسے علاء پدا کرنا ہے جو اسلام کو اس کی اصل زبان عربی سے سمجھ کر دو سروں کو آسان الفاظ میں سمجھا سکیس للذا ہر مسلمان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض چند سال کے لیے ان مدارس کو معاذ اللہ بند کر دیا جائے تو نہ کوئی تراوح پڑھانے والا ملے گا اور نہ نماز اور جعہ پڑھانے والا۔ اس لیے کہ مدارس ائمہ خطباء اور حفاظ کے مراکز ہیں ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں مرکز ختم ہو جائے تو یہ لوگ بھی دو سرے کاموں میں لگ جائیں گے الا ماشاء اللہ تعالی۔

اسلام کی چند خوبیوں کا بیان

لیج اب اسلام کی چند خوبیال ملاحظہ فرمائیں جن کی تعلیم ان مدارس میں ہوتی ہے پھر

بلائیں کیا معاشرے کو ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ا۔ انسان کو اپنی حفاظت کا حکم

ارشاد باری تعالی ہے: ولا تقتلوا انفسکم انه کان بکم رحیما" ("اور اپی جانول کو قتل نہ کرو بے شک وہ تمارے ساتھ مریان ہے"

آج کل جگہ جگہ خود کئی کے واقعات پیش آرہے ہیں۔ ہتائے اسلام کے سوا اور کون سافظام اس کے راستہ میں رکاوٹ ہے دنیا کی عدالتیں زیادہ سے زیادہ لاش کا پوسٹ مار ثم کر کے ربورٹ تیار کر لیتی ہیں تا کہ وریڈ پر کوئی قتل کا الزام نہ لگا دے گویا قانون تو زندہ کی حفاظت کے لیے رہا۔ خود کئی سے دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کا آخری حل موت ہے تو کوئی ماہر نفیات بھی اس کو مطمئن نہیں کر سکتا لیکن جب قرآن میں یوں پڑھتا ہے ولا تقسطو امن رحمہ اللہ اس کو بڑی تعلی ہوتی ہے اور جب مومن کو خود کئی کی سزا معلوم ہوتی ہے تو کبھی اس کا خیال بھی دل میں نہیں جماتا نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یده یجابه بطنه یوم القیامة فی نار جهنم خالدا مخلدا "فیها ابدا" ومن قتل نفسه بسم فسمه فی یده یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابدا وهذا الحدیث ثابت فی الصحیحین (ابن کیرج اص ک۲۳) وفی روایة لمسلم ومن تردی من جبل وقتل نفسه فهو یتردی فی نار جهنم خالدا مخلدا فیه ابدا (ملم ح ۱ ص ۲۲)

"جس نے کسی لوہ کے ساتھ خود کشی کی اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کو اپنے میں ہوگا۔ اس کو اپنے میں چھو تا رہے گا۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا ہمیشہ اس میں رکھا جائے گا۔ اور جس نے زہر خود کشی کی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جہنم کی آگ میں اس کو ابد الاباد تک گھونٹ گھونٹ کرکے لیتا رہے گا اور جس نے پیاڑ ہے گر کر خود کشی کی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ بہاڑ سے گر تا رہے گا۔"

ایک بزرگ کے الاکے نے کھانا اتنا زیادہ کھالیا کہ بیار پڑگیا انہوں نے فرمایا کہ تو نے خود اپنی موت کا سامان تیار کیا ہے آگر اس بیاری میں مرگیا تو میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھوں گاکیونکہ بیہ خود کشی بن جاتی ہے۔

۲۔ دو سروں کی حفاظت کا حکم

zesturdubooks.wordbress! آج کل قتل و غارت عام ہو چکی ہے جو موجودہ قوانین کے ناکام ہونے کی واضح دلیل ہے اسلام نے ناحق قتل کو اتنا برا گناہ بتایا اور اس پر دنیا و آخرت میں اتنی بری سزا ذکر کی ہے ك ايمان والا قتل كرنا تو كجا اس جرم عظيم مين داع ورع النخف قدے كسى طرح شركت کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے ومن یقتل مومنا متعمدا فجراوہ جھنہ خالدا" فيها و غضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساء ت مصيرا "اور جو قلُّ کرے کسی مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے 'پرا رہے گا اس میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار کیا بڑا عذاب"

> ارشاد نبوي ہے من قتل معاهدا كم يرح رائحة الجنة وان ريحها بوجد مِن اربعین عاما (بخاری ج ۲ ص ۲۰۲) "جس نے ذمی کو قتل کیا 'جنت کی خوشبو نہیں سو تکھے گا حالا نکہ اس کی خوشبو چالیس سال (کی مسافت) سے یائی جاتی ہے"

> دنیا کے اندر بھی اس جرم کی تخت سزا یعنی قتل بتائی ہے ارشاد باری ہے واکم فی القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تنقون بتائي ونياك اندركي اور قانون يا نظام نے انسانی جان کی اتنی قبت بتائی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی قبمت صحیح وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو پیرا فرمایا ہے۔ اسلام نے دوسرے مسلمانوں کو ڈرانے اور اس پر ہاتھ اثھانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا (بخاری ج ۴ ص ۱۸۷) "جس نے ہارے اور ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" نیز فرمایا لا یحل لمسلم ان بروع مسلما (مشکاة ص ۳۰۸ بحواله ابو داؤد) "مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے"

#### ۳۔ بچوں کی حفاظت

آج کل انسانی حقوق کے بے ایمان دعوے دار اسلامی دفعات کے خلاف انسانی حقوق کے نعرہ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعال کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ انسان کو اس کے حقوق ، دے کر ہر گز راضی نہیں ہیں ان کے نزدیک انسانی حقوق کا معنی سے ہے کہ نکاح کی یابندی ختم ہو۔ زنا اور لواطت عام ہو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جیسے کوئی چاہے جن الفاظ میں

چاہ یاد کرے ان ظالموں کے نزدیک تحفظ شان رسالت کا قانون انسان کو اس کے حقوق سے محروم کرتا ہے، حقیقت میں یہ لوگ انسانی حقوق کے سب سے برے ڈاکو ہیں۔ سوائے کفر کے غلبہ کے اور ان کا ہدف نہیں ہے ان کا قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس مظلوم کی مدد کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر سب سے بردھ کروہ معصوم بچے مظلوم ہیں۔ جن کی ما میں اپ گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو کو زے کرکٹ کے دھیروں پر ڈال دیتی ہیں۔ جدید سمولتوں سے لیس یہ ترقی یافتہ ہپتال ان کا تعاون کر دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی آواز لگانے والو! بتاؤ کیا یہ انسان نہیں ہے۔ کیا تمارے اوپر بجپی کا یہ زمانہ نہیں گزرا۔ کیا ان واقعات کا حقیقی سب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کا تم پر چار کرتے ہو تم نے عورت کو بے حیائی کا حق دیا چند منٹ کی لذت کے بعد مسلسل کئی ماہ حمل کرتے ہو تم نے عورت کو بے حیائی کا حق دیا چور کیا دوا اور کسن معصوم بچوں کو ناحق قبل کروایا لوز بھر وضع حمل پھرنفاس کی تکلیفوں میں ڈال دیا اور کسن معصوم بچوں کو ناحق قبل کروایا صفوری بتاتے ہیں تا کہ پیدا ہونے والی اولاد اس خاوند کی طرف منسوب ہو اور اگر خاوند فوت ہو جائے تو دو سرے ورش اس کو سنجمالتے ہیں اور اگر زنا ہی شرمندگی نہ ہو اور اگر خاوند فوت ہو جائے تو دو سرے ورش اس کو سنجمالتے ہیں اور اگر زنا ہی کر بیٹھے تو بھی بچے کو قبل کرنا ہمر طال ممنوع ہے اس کے بارہ میں سخت و عیدیں موجود ہیں کر بیٹھے تو بھی بچے کو قبل کرنا ہمر طال ممنوع ہے اس کے بارہ میں سخت و عیدیں موجود ہیں ارشاد باری ہے۔

واذا الموءودة سئلت باى ذنب قتلت "جب زنده گاڑى ہوئى سے بوچھا جائے گاكس گناه كى وجہ سے قتل كى گئى؟"

نیز فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق "اور نه مارو اینی اولاد کو مفلس سے"

نی علیہ السلام نے فرمایا ان اللّہ حرم علیکم عقوق الامهات و واد البنات "ب شک اللّه نے حرام کیا تم پر ماؤل کی نافرمانی اور بچیول کو زندہ درگور کرنا" دستی عید بمشئوۃ والم کی اللّه نے حرام کیا تم پر ماؤل کی نافرمانی اور بچیول کو زندہ درگور کرنا" دستی کیا ہے حیائی انسانی حقوق میں شامل ہے یا اس میں رکاوٹ؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ انسان کی شادی اس کی جائز تمنا کے مطابق ہو اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ نے بالغ اڑے اور لڑکی دونول کی رضامندی کو نکاح میں ضروری قرار دیا ہے کوئی زبردسی کرے تو اس کا اپنا قصور ہے اسلام کو اس کی وجہ سے برنام کرنا بردی ہے انصافی کی بات ہے۔

فغمنی طور یر یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان صرف بڈی خون اور گوشت ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے جذبات بھی ہیں اس کی روح بھی ہے۔ انسان کے جذبات کا خیال رکھنا بھی اس کے حقوق میں شامل ہے ان لوگوں نے دوسروں کو جانور سمجھ رکھا ہے حالا ککہ انسان کلی متواطی ہے انسانی حقوق میں سب برابر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن کے مطابق جو حقوق میں وہی حقوق میں اور بس کیا انسانی حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کو خود انسان سے اس کے حقوق دریافت کر لیے جائیں۔ ہرانسان کسی کو محترم جانتا ہے اور اس کی توہین برداشت نہیں كرتا- بالخصوص الل اسلام اين ول وجان سے زيادہ عزيز ايني روح سے زيادہ پيارے خدا تعالى کے پیارے آخری نبی الم اولی اونی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں این این این این ک اینے آباؤ اجداد ک اینے اساتذہ و اکابر کی عزت ہرگز نبی علیہ السلام کی عزت کے برابر نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ان میں سے کسی کو کوئی برا کے تو ہمیں یقینا بری تکلیف ہوتی ہے کین سرکار دو عالم علیہ السلام کی توہین ہر گز قابل برداشت نہیں ہے پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے کسی کو کیا تکلیف دی ہے کہ آپ کو برا کہنے کا جواز پیدا کیا جائے کیا جارے یہ جذبات انسانی حقوق میں شامل عمیں ہیں؟ یہ لوگ اپنے نظریات ہم پر زبردسی مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے حقوق کو خوب سمجھتے ہیں۔ دنیا کا نظام قائم رہے یا بگر جائے دنیا کی حکومتیں برقرار رہیں یا مث جائیں' امریکہ زندہ رہے یا مرے' لیکن ہم اینے پنیبر علیہ السلام کی توہن برداشت نہیں کریں گے۔ ہارا خون ہاری جان ہاری زندگی سب آپ کی عزت بر قرمان ہو جائے نہی ہاری آخری تمنا ہے جس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اگر توہین رسالت ؓ کے کسی مجرم کو تم انسان کمہ کر اس کا دفاع کرتے ہو تو یاد رکھو ہمارے نزدیک وہ گدھے اور خزر سے بدتر ہے اگر اس کو اپنے حقوق کی ضرورت ہے تو زبان سنبھال کر چلے۔ اسلام ہر گز این متبعین کو یہ حکم نہیں دیتا کہ دوسروں کے جذبات کو تھیس پنچاؤ ارشاد باری ہے ولا تسبوا الدين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الانعام ١٠٨) "اور نه برا کهو ان کو جن کی به برستش کرتے ہیں سوائے خدا کے بس وہ برا کہنے لگیں گے الله كوب ادبي سے بدون سمجھ"

یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ ہمارے نزدیک توہین رسالت ہی کے مترادف ہے اس لیے مرزا قادیانی اور اس کی ذریت سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے

ہاں آگر یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم سلیم کر لیس اپنے نام غیر مسلموں والے رکھیں اپی عبادات اور اپنے معابد جداگانہ صورت کے بنائیں اسلامی کلمات مثلاً ام المومنین وغیرہ کا استعال قطعا "ترک کر دیں اپنی صورت اور لباس مسلمانوں سے جدا رکھیں۔ قرآن اور دیگر اسلامی کتب کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں تو ان سے اختلاف کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ اظلامی کتب کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں تو ان سے اختلاف کی شدت کم ہو سکتی ہے۔

ظلم سے روکنا

ظلم کے بارہ میں قرآن و حدیث میں ہزارہا ممانعتیں موجود ہیں مگر ہم صرف ایک حدیث یر اکتفا کرتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے فرمایا رسول مالی کا ا

انصر احاک ظالما او مظلوما" فقال رجل یا رسول اللّه انصره اذا کان مظلوما" ارایت ان کان ظالما "کیف انصره قال: تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذالک نصره (رواه البخاری- ریاض الصالحین 'باب تعظیم حمات المسلمین) "این بھائی کی مد کرو ظالم ہو یا مظلوم- ایک شخص نے کما اے الله کے رسول میں اس کی مدد کروں گا جب مظلوم ہو- بتائے جب وہ ظالم ہو تو میں کیے اس کی مدد کروں؟ فرمایا روک تو اس کو یا فرمایا رکوٹ بن جائے تو اس کے لیے ظلم سے 'یہ اس کی مدد ہے۔"

حدیث کے الفاظ اور اس کے مفہوم پر بار بار غور کریں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اہل عرب حق و باطل کی پرواہ کے بغیر اپنے آدمی کی طرف داری کرتے تھے۔ ظلم کو روکنے کے لیے اس سے بهتر کوئی نظریہ ہے تو شوق سے لائے 'دیدہ باید۔

#### م - دو سرے کے مال کی عزت

سوائے اسلام کے اور کسی قانون نے طال و حرام کی تقیم نہیں گی۔ دنیادار دو سرے کے مال پر قبضہ کرنے کا صرف بمانہ چاہتے ہیں اسلام نے اس بارے میں بری سختی سے کام لیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ وما کان لنبی ان یعل ومن یعلل یات بما عل یوم القیامة "نی کی یہ شان نہیں کہ خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرے گاوہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیزلائے گا"

نیز فرمایا۔ ولا تاکلوا اموالکہ بینکہ بالباطل وتدلوا بھا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس "اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ اور نہ پنجاؤ ان کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے اور تم کو معلوم ہے"

نیز فرمایا یا ایها الدین آمنوا لا تاکلوا اموالکه بینکم بالباطل الا ان تکون نجارة عن تراض منکه "اے ایمان والو! نه کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر سے کہ تجارت ہو آپس کی خوشی ہے"

ارشاد نبوی ہے۔ الا لا یحل مال امر ع مسلم الا بطیب نفس منه "خبردار کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے"

#### ۵۔ دو سرے کی عزت کی حفاظت:

اسلام نے چغلی' بہتان' غیب' زنا کو جو حرام کرکے دوسرے کی عزت کی حفاظت کی ہے دنیا کا کوئی قانون اور کوئی ندہب اس کی ادنی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے بھلا بتلاؤ اگر ان احکام پر کاربند ہو جائیں تو کیا کوئی جھگڑا ہو گا ہرگز نہیں لیکن جب عدالتوں اور تھانوں کے ذمہ دار حضرات ایسے لوگ بن جائیں جن کو ان جرائم سے بچنا تو در کنار اتنا بھی علم نہ ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں عذاب کا باعث ہیں وہ بھلا کیسے امن نافذ کر کھتے ہیں۔ ارشاد باری ہے۔

يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا حيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا بالالقاب نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئ هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا " ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيم ميتا فكر هتموه واتقوالله ان الله تواب رحيم يا أيها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكر مكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (جرات الاسا)

"اے ایمان والو! نہ مخصھا کریں مرد مردول سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عور تیں دو سری عورتول سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ ایک دو سرے کو اور نام نے ڈالو چڑانے کو ایک دو سرے کے۔ برا نام ہے گنگاری پیچے ایمان کے اور جو کوئی توبہ نہ

کرے تو وہی ہیں بے انصاف۔ اے ایمان والو! بچتے رہو ہت تمتیں کرنے سے بے شک بعض تمتیں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹولو کسی کا اور برانہ کمو پیٹے بچچے ایک دوسرے کو۔ کیا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آیا ہے تم کو اس ہے۔ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بیدا کیا اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تا کہ ایک دوسرے کو بچانو۔ بے شک اللہ کے بال تمہارے زیادہ باعزت زیادہ تقوی والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی جانے والا خبروار ہے۔"

## ٠١- دو مرول سے حسن سلوک ليکن سجدہ صرف خدا کے ليے

اسلام نے انسان کو عاجزی اور انکساری سکھائی ہے تکبر کو حرام کیا ہے لیکن انسان کو بے غیرت نہیں باغیرت بناتا ہے دو سرے انسانوں کو اپنے سے اچھا سیجھتے ہوئے ان کو خدا کا عاجز بندہ ہی جانے اور حسب توفیق حسن سلوک کرتا رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے واعدوا الله ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبدی القربی والیتامی والمساکین والحار ذی القربی والحار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فحورا"

"اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور مال باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت والوں کے ساتھ اور قیبوں اور فقیروں اور ہسایہ قریب اور ہسایہ اجنبی اور پاس بیضنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام ہاندیوں کے ساتھ – بے شک اللہ تعالی نہیں پیند کر آا از انے والے برائی کرنے والے کو"

اسلام کے کمال تک فضائل ذکر کروں کی عقلند کو مطمئن کرنے کے لیے اسے ہی کافی ہیں۔ اسلام ایسا فدہب ہے جو اپنے مانے والوں کو دو سروں کا مختاج نہیں رہنے دیتا انگریزی عدالتیں ہوں یا مارشل لاء کی حکومت ہو۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے اسلام سے تعلیم لینی ہی پڑے گی مگر نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک صحابی کے ہاتھ میں تورات کا ورق دکھے کر آپ انتخابی غصے ہوئے تھے۔ جب کوئی فوجی یا سپاہی کسی مقابلہ میں مارا جائے تو فورا" قرآن سے شمادت کی آیات پڑھتے ہیں۔ جب کوئی مرجائے تو کفن دفن کا انتظام علماء کرتے ہیں جنازہ وہ پڑھاتے ہیں بچے کے کان میں اذان وہ دیتے ہیں۔ اور آخرت کے مسائل تو ہیں جنازہ وہ پڑھاتے ہیں بچے کے کان میں اذان وہ دیتے ہیں۔ اور آخرت کے مسائل تو

علاء اسلامی تعلیمات کے امین ہیں اگر ان کو بالعوم برا سمجھا جائے تو یہ اسلام کی برائی ہو جائے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ پولیس کا کوئی فرد کوئی کارنامہ سر انجام دے تو ساری پولیس کے مظالم چھپ جاتے ہیں اس کے برعکس کی عزت بن جاتی ہے اور ساری پولیس کے مظالم چھپ جاتے ہیں اس کے برعکس کسی عالم کی غلطی ہے سب کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔

علماء کو بدنام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم عام نہ ہو جائے اس لیے کہ اسلام مجرم کی حمایت نہیں کر آ اس کو جرم سے رو کتا ہے اور آج کل مجرموں کا غلبہ ہے چنانچہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں لیکن علماء کو بدنام کرنے کے واسطہ سے۔

علاء پر ایک الزام یہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے یہ سراسر بہتان ہے بھلا پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھانا' جعہ و تراویج وغیرہ کا قیام کیا یہ کوئی کام نہیں ہے گزشتہ صفحات میں جو تعلیمات ذکر کی ہیں ان کو علاء اپنے خطبات اور دروس میں عام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جرائم کم ہوتے ہیں۔ اگر علاء لوگوں کی تربیت نہ کریں تو کسی عورت کی عزت محفوظ نہ رہے۔ بھائی بمن کو لوٹنے گئے بتلاؤیہ کوئی کام نہیں ہے علاء کی تقریروں اور نصیحتوں کے اس طرح نماز روزے کے اثرات لازما" پائے جاتے ہیں اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہوں۔ سید احمد شہید فرماتے ہیں

"روزے سے ہرسال میں نفس پر ایک قوی لتاڑ ہوتی ہے جس کا اثر پورے سال تک رہتا ہے اور آدمی کی شہوت اور اس کے غضب اور حرص کی اصلاح ہو جاتی ہے گو ہر انسان کو اس کی اطلاع نہ ہو۔" (صراط متقیم ص ۱۰۶)

پھر علماء کا اخلاص اتا ہے کہ نہایت قلیل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سکولوں کے اساتذہ بھاری تخواہیں لے کر ٹیوس پڑھانے کے الگ پیسے وصول کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے مضامین بالکل بے فائدہ ہوتے ہیں۔ مگر ان کو معاشرہ اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اگر دکھتے ہیں تو صرف علماء ربانی فوااسفا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علاء کو بدنام کرنے والوں کے سامنے ان کی مقداؤں کا حال بھی پیش کیا جائے اگر اسلامی تعلیمات کی عمد گی مزید روشن ہو جائے اور ہمارے معاشرے میں مدارس اور علاء کا کردار واضح ہو۔ روزنامہ پاکستان لاہور کیم دسمبر 1990ء کے شارہ ص

## میں تین کالم کی سرخی ہے۔ "باپ زیادتی کرتا ہے۔ ممی کو خبر نہیں۔ ڈیڈی سے نفرت کرتی

26ئيم وقع ڪئي آيون ڪريون آيو ڪائي آيا ٻي 20ئيم وقع ڪي ٻيون ڪلائون ڪو تعلق يون ٻولادان ديور ارے کورزاندیجزارعکایت موصول مولیین 94 – 1993 کے درائق تاشد کے شکا 1899رئوں دی 189 کریں کوشورے دیے こうなりしるないないないないないとう مياس جسمان ياجنسي تشدري وكايات درج كرات بين

روزهمه باكتان لايد ( ) كم دير 1995ء

مدارس اور اہل مدارس پر تقید کرنے والے اسلام کو چھوڑ کر حقوق انسانی کی نعرو لگانے والے یورپ کو ترقی یافتہ کہ کر اس کی اتباع کی دعوت دینے والے ذرا اس کو بار بار پڑھیں پھر اسلام اور علماء اسلام اور مدارس عربیہ پر تقید کریں آگر پاکستان کی عور تیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے باپ بھائی بیٹا خاوند اور اجنبی مرد ایک برابر ہو جا کیں تو ان مدارس کو بند کروا کیں اور آگر اپنی عزت چاہتی ہیں تو ان کے بغیر ناممکن ہے۔

# تیسرانکتہ: اشتراکیت کے مبلغین ہے گفتگو کرنے کا طریقہ

جب اس کی بات سن لیں تو اس ہے کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ اکہ سب افراد میں برابری کیوں اور کیسے ہو گی۔ کیونکہ سب انسان نہ آمدن میں برابر ہوتے ہیں نہ خرچ میں ایک آدی اعلی انجینئر ہے وہ ماہانہ لاکھوں کما سکتا ہے اور دو سرا روزانہ مزدوری کر کے بہ مشکل اپنا گزارہ کرتا ہے تمہاری عقل خراب ہے جو دونوں کو ایک جیسا کر دیا۔ پھر ایک آدی ایک روٹی کھا تا ہے تم کیسے برابری کرو گے۔ ایک آدی تندرست ہے کام کرتا ہے دو سرا لیے عرص سے بیار ہے یا اپانچ ہے تم مریض اور اپانچ پر تندرست کے برابر اخراجات کیسے کرو گے۔ ان کا علاج کیسے کرو گے پھر اگر ایک آدی فساد کر کے عمرقید کی برابر اخراجات کیسے کرو گے۔ ان کا علاج کیسے کو اگر ایک آدی فساد کر کے عمرقید کی سزا کاٹ رہا ہے اور دو سرا حکومت کا خیر خواہ کی بغاوت پر قابو پا گیا کیا دونوں کے اخراجات ایک جیسے ہوں گے۔ ایک عورت درد زہ میں ہے کیا اس پر دیگر عورتوں کے برابر ہی خرچ آگر یہاں کی بیشی ہوگی تو آپ کا مساوات کا نعرہ کماں گیا۔ تمہارے نظریہ کے مطابق تو ملک کے انتمائی گرم اور انتمائی سرد لوگوں کا لباس اور کھانا ایک جیسا ہونا چا ہے

ورنه مساوات نه رہے گی۔

رہایہ کہ مالدار مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اس لیے ایسا کرنا ضروری ہے تو یہ نہایت نادانی کی بات ہے کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو گرتم نے بندر بانٹ والی مثال قائم کر دی غریبوں کا نام لے کرنہ غریب کو دیا نہ مالدار کے پاس رہنے دیا۔ اسلام کی تعلیم ہم گذشتہ ابحاث میں ذکر کر چکے ہیں۔ اگر مریض دوائی نہ کھائے پرہیز نہ کرے تو دوائی یا ڈاکٹر کو گالی نہیں دی جاتی اسلامی تعلیمات سے دوری پر اپنے آپ کو ملامت کرد۔ اسلام کاکیا قصور ہے۔

تہمارے نظام کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام میں خانہ جنگی ہوتی ہے جاکدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں کو مارنا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے دلوں میں نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے ہر انسان بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ الغرض اس نظام کی نہ کوئی بنیاد بنتی ہے اور نہ اس کا کوئی واضح جاندار طریق کار ہے محض ظلم و ستم ہے انسان کے جذبات کو فنا کر کے اس کے ساتھ گاجر مولی کا ساسلوک کرتے ہیں۔ پھر جب انجینئر اور چڑاسی کی ایک جیسی شخواہ ہوگی کوگ تعلیمی محنت چھوڑ دیں گے۔ جب مالی مفاد کوئی نہ ہو تو اپنی رات دن دماغی محنت کا کیا فاکدہ؟ کی وجہ ہے کہ روس کا نظام آخر کار خود ہی فیل ہو گیا۔

# چوتھا نکتہ: بنیاد پرستی اور انتها پبندی

اسلام کاکام بلکہ نام لینے والوں کو بنیاد پرستی کا طعنہ دیتے ہیں کافر جو چاہیں کریں ہمارا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے واضح رہے کہ کوئی نظریہ یا نظام ہو بغیر بنیاد کے نہیں ہو سکتا جو لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں وہ بھی تو کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ للذا وہ بھی بنیاد پرست ہیں فرق یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کی بنیاد امنت باللہ و ملائکته و کنبه ورسلہ والیوم الآحر والقدر حیر وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت ہے اور اس کے اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی حمس شھادة ان لا اله الااللہ واں محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایناء الزکاة و صوم رمضان و الحج ہے اور کافر اپنی بنیاد کو واضح نہیں کر سکتا۔ گرہے وہ بھی بنیاد پرست۔

اگر ان کو بنیاد اچھی نہیں لگتیں تو یہ لوگ اپی بلڈ نگیں بغیر بنیادوں کے کھڑی کیا کریں۔ زمین پر دیوار پھرچھت قائم کرلیا کریں۔ مکان کی بنیادیں کیوں بیاری لگتی ہیں ان کو چاہیے کہ بنچ کو سیدھا کالج میں بلکہ پی۔ ایچ ۔ ڈی کے کورس میں داخل کریں ابتدائی ورجہ میں اس کی تعلیمی بنیاد کیوں بناتے ہیں۔ اور اگر ان کو مسلمانوں کی بنیاد پرستی ہی قابل تشویش ہے تو ہوتی رہے ہماری جان جاتی ہے جائے گر ان شاء اللہ تعالی ان بنیادوں کو ترک نہ کریں گے۔

حتیٰ کہ اگریہ لوگ اپنے مکان بغیر بنیاد کے بھی تغیر کرلیں تب بھی ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے اور اسلام کے کسی دعوے داریا نام لیوا کو یہ بنیادیں اچھی نہیں لگتیں وہ مسلمان نہیں زندلی ہے بے ایمان ہے۔

ای طرح انتها پند کا نعرو ہے یہ بھی بدنام کرنے کا حیلہ ہے بھلا بتلا کیں اس کا مفہوم کیا ہے ہر انسان اپنے فن میں ترقی کو پند کر آ ہے اور آگے سے آگے برھنا چاہتا ہے اس زمانہ کے اندر تو مقابلے بازی اس قدر بردھ گئ ہے کہ بعض لوگ ناخن بردھا کر تخر کرتے ہیں بعض کرکٹ میں ریکارڈ قائم کر رہے ہیں بعض بالوں کی ڈیزا کنگ میں بعض سانیوں اور بچھووں سے کھیل کود کر کے حتی کہ بعض انسان بے حیائی میں آگے بردھ کر نت نئے انداز اختیار کر کے ریکارڈ قائم کرتے ہیں۔ اور چیلنج کرتے ہیں کہ ہم سا ہو تو سامنے آگے۔ بتائے

کیا یہ انتا ہندی نہیں ہے؟ ایک طالب علم چاہتا ہے کہ اس کے نمبر ۱۰۰ یا اس سے زیادہ ہوں تو کیا یہ انتہا بندی نہیں ہے جمہوریت یا سوشلزم کے گرویدہ اینے نظام میں ترقی جاہیں کیا یہ انتاء پندی نمیں ہے انسان چاند سے آگے جانا چاہتا ہے کیا یہ انتاء پندی نمیں ہے؟ مسلمان اینے اور اسلام کو نافذ کرنا جائے تم برداشت نہیں کرتے وجہ کیا ہے وہ این اور اسلام لانا چاہتا ہے تم پر زبردسی نہیں کر رہا جبکہ تم لوگ زبردسی سوشلزم نافذ کرتے ہو۔ زبردستی دو سرے ملکوں میں دخل اندازی چاہتے ہو غریب ممالک کو سود کے لامتناہی ختم نہ مونے والے بوجھ کے نیچے دبایا ہوا ہے تہیں یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان اینے اسلام پر آ گئے تو سود ختم ہو جائے گا اور تمہارا بیزاتباہ ہو جائے تم نے ڈر کے مارے اسلام ہی کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تہیں مظلوموں کا ابھرنا ناقابل برداشت ہے باتی سب بمانے میں اس طرح اسلامی تحریکوں کو دہشت گرد کا نام دے کر ان کو تختہ مثل بناتے ہیں اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ نام کا مغالطہ نہ کھائیں۔ کسی جماعت پر حکم لگانے ہے قبل اس کا مشن منشور اور اس کی کار کردگی کا مطالعہ کریں۔ اور یہ مطالعہ شریعت کی روشنی میں ہو۔ اخبارات اور رسائل سے قدرے اجتناب کریں ذکر خداوندی اور فکر آخرت کو زیادہ كريں۔ اگر ان لوگوں كے كہنے سے ابني بنياد چھوڑ بيٹھے تو مرتد ہو كر مرو گے۔ اپنے اصولوں کے کاربند رہو گے ہر جگہ عزت یاؤ گے۔ ورنہ ہر طرف بدنامی ہوگی بلکہ اینا تشخص گم کرنے كى وجه سے نام تك قائم نه ركھ سكو كــ

# بالخوال نکته: خاندانی منصوبه بندی کے موضوع پر

## تفتكوكرن كاطريقه

سب سے پہلے اپنے مخاطب سے یہ دریافت کرو کہ بتاؤ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو اور کس ناحیت سے اس موضوع کے مالہ و ما علیہ پر کلام کرنا چاہتے ہو حکم شرع کے اعتبار سے معاشرت یا اظلاق کے اعتبار سے معاشیات کے اعتبار سے اعتبار سے

اگر سائل اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے قرآن و حدیث پر ایمان رکھنا ہے اور یہ بھی مانیا ہے کہ زندہ درگور کرنا بہت براگناہ ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ۔

ا - ب نام "خاندانی منصوبہ بندی" اور یہ نعرہ "نیچ دو ہی اچھ" نمایت خطرناک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اوالد کا عطا کرنا نہ کرنا خدا کے اختیار میں ہے پھر کی نوع (پچہ یا پچی) کا دینا بھی اس کا کام ہے ارشاد باری تعالی ہے یہب لمن یشاء انا ثا و یہب لمن یشاء الذکور او یروجهم ذکرانا وانا ثا ویجعل من یشاء عقیما" " "بخشا ہے جس کو چاہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بٹیاں ۔ اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بٹیاں ۔ اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانجھ"

نیز فرمایا هو لدی بصور کم فی الار حام کیف بشاء "وی تمارا نقشه بناتا ہے مال کے پیٹ میں جس طرح جاہے"

ان کے اس نام سے یہ مغالط ہو تا ہے کہ یہ کام ان لوگوں کا اختیاری ہے ان کے فراہ بالا نعرے سے معلوم ہو تا ہے کہ بیچ خدا کی نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بری مصبت ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اولاد کو بہت بری نعمت بتایا ہے۔ جرت کی بات ہے کہ آج کی حکومتیں ذری ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ بھیڑ بگری کی زیادتی چاہتی ہیں جنگلات کی لکڑی اور جنگلی جانوروں کی زندگی اور ترقی کے لیے گئی رہتی ہیں صرف انسان ہی اتنا برا ہے کہ یہ کہہ دیا جیچوں کو انسان کے بچوں کو موزی جانوروں کے بچوں کے بیوں کو موزی جانوروں کے بچوں کے ملادیا کہ جننے کم ہوں بہتر ہے۔

ظاہر بات ہے کہ دو بچوں کے والدین بھی تو دو ہیں اس طرح ملک کی آبادی کم ہو سکتی ہے زیادتی ہمیں ایک کروڑ شادی شدہ مرد و عورت سے اتن ہی تعداد میں اولاد ہو یعنی ہر جوڑے کے دو نیچ ہوں تو آبادی برابر رہے گی لیکن اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو کم ہو گی زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ الغرض یہ نعرہ انسانیت سے نفرت پر مبنی ہے جن کو انسانیت ہی سے نفرت ہو ان کو خیر خواہ کیسے مانا جائے یہ تو حقیقتاً ہمارے دشمن ہیں اللہ محفوظ رکھے۔

۲ - مسلمان اپی اولاد کی صحیح تربیت کریں تو ذخیرہ آخرت ہے ان کی ہر ہر نیکی میں والدین کا حصہ ہے چند دن کے جعلی سکون کے لیے ابدی آرام کو قربان کرنا کتنا خسارہ ہے۔ ۳ - نبی علیہ السلام نے فرمایا تروجوا الولود الودود فانی مکا ثر بکم الامم یوم القیامة (ابو داؤد ج ۲ ص ۲۲۰- نسائی ج ۲ ص ۲۱- جامع الاصول ج ۱۱ ص ۲۲۸) " نکاح کرو زیادہ مجت کرنے والی زیادہ جننے والی سے کیونکہ میں قیامت کے دن تمماری وجہ سے زیادتی بر فخر کوں گامتوں بر"

مسلمان خاندانی منصوبه بندی کریں تو گویا وه نبی علیه السلام کا فخر تو ژنا چاہتے ہیں معاذ الله تعالی

۳ - اس مقصد کے لیے حمل گرانا شاید اس وعید کے تحت آجائے واذا الموء ودة سئلت ∩ بای ذنب قتلت ناور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑی سے پوچھا جائے گاکہ وہ کس گناہ ہر قبل کی گئی تھی"

نیز کبھی یہ کام بیوی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے جس سے خودکشی کا گناہ ملے گا نیزیہ کام بے حیائی کو بھیلا تا ہے۔ البتہ شریعت نے عزل کی اجازت دی ہے بشرطیکہ یہ نیت نہ ہو کہ بیچ کھائیں گے کہال سے۔ اس منصوبے سے بیٹیم کی پرورش کرنے والی کوئی خالہ یا چچی نہ رہے گی صرف ممانی یا بھو بھی رہے گی اور اگر وہ بھی نہ ہوئی تو؟ نیز اگر باپ کے قتل کے بعد یا اس کی زندگی میں ہی بھائی بمن کو قتل کر دے یا بے حیائی کر لے تو مدعی کون بنے گا کیا بعد یا اس کی زندگی میں ہی بھائی بمن کو قتل کر دے یا بے حیائی کر لے تو مدعی کون بنے گا کیا بعد یا اس کی زندگی میں ہی بھائی بہن کو قتل کر دے یا جہ حیائی کر لے تو مدعی ہوھانے کا بین اپنے اکلوتے بیٹے پر مقدمہ کرے گا الغرض یہ جرائم بوھانے کا ذریعہ ہے

اور اگر آپ کا مخاطب خالص دنیا دار ہے جیسے حکومت کا کوئی بے دین ملازم یا وکیل تو آپ اس سے پوچیس کہ محرم مجھے یہ بتائیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کا تم پروگرام کیا رکھتے

ہو اور اس خلاف فطرت کام کی غرض کیا ہے۔ آگر تم صرف دو بچوں کی اجازت دیتے ہو تو ہتاؤ دونوں نر ہو یا دونوں مادہ ہوں یا ملے جلے ہوں۔ آگر کسی کے دو بچیاں پیدا ہو کیں تو تم اس کو مزید اجازت دو گے یا نہ دو گے۔ آگر اجازت دو گے تو تمہارا قانون جا آ رہا اور آگر اجازت نہ دو گے تو اس کو ساری زندگی ہے سکونی رہے گی۔ بتاؤ تم کسی پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ حکومت کا مقصد تو عوام کو سکون مہیا کرنا ہے اور تم اس کی زندگی اجیرن کر رہے ہو۔ اور آگر تم یہ اجازت دو کہ ایک بچی کو مار کر پھر اولاد کی کوشش کر لے تو اس کی برائی کس سے چھی ہے؟ اور آگر تم یہ اجازت دو کہ ایک لڑکا حاصل کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پانچ جے مسلسل بچیاں ہوں پھر ساتویں نمبرایک لڑکا ہو تو بتلا کیں آپ کا قانون کماں اڑ گیا۔

ایک تیری صورت ہے کہ حمل کے دوران سکرین کے ذریعہ معلوم کر کے اگر مونث ہے تو حمل کو ساقط کروا دیں اور اگر نذکر ہے تو رہنے دیں اس دفت ہر جوڑے کے یا دو نیچے ہوں گے اور یا ایک بچہ ایک بچی اب مجھے ہے بتا کیں کہ ہیں سال کے بعد لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے برائر کیے کرو گے۔ لڑکا ہے برداشت نہیں کرنا کہ اس کی بیوی دو سرے کے بیاں رہے علاوہ اذیں ایک مرد تو دو عورتوں کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے خواہ ایک کرا چی سے اور دو سری پٹاور سے ہو گر ہے بتاؤ کہ اگر لڑکی کی دو جگہ شادی ہو جائے تو دونوں کی طرف رضتی کیے کرو گے بھر آگر دونوں خاوند ایک شرایک محلہ ایک گل بلکہ بالکل ساتھ ساتھ ہی رہنے والے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ بچھ عرصہ بعد ایک آدی اپنا شہر چھوڑ کر دو سرے شہر جنا چاہتا ہے تو بتاؤ مشترک بیوی اب کی کے پاس رہے گی۔ جیز کمال رکھا جائے گا۔ خرچہ کون دے گا بھر پیدا شدہ بچہ کون لے گا اگر بالفرض بچہ اپانچ ہے اور ہر کوئی اس سے برات کرتا ہے تو کس کے ذمہ لگا کیں گے۔ جبکہ ایک خاوند کی کئی بیویاں ہوں تو ہر ایک کا بچہ خاوند کا ہو گا۔ باپ کا تعین بذریعہ نکاح ہو گا۔ اور جس عورت کے بطن سے ہو گا جیسا بھی ہو خاوند کا ہو گا۔ باپ کا تعین بذریعہ نکاح ہو گا۔ اور جس عورت کے بطن سے ہو گا جیسا بھی ہو گا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ الغرض منصوبہ بندی کی صورت میں بڑی شدید مشکلات کا سامنا ہو گا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ الغرض منصوبہ بندی کی صورت میں بڑی شدید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔

اس منصوبہ بندی کی وجہ سے جس کا نعرہ "نیچے دو ہی اچھے" ہیں خاندانی قوت بالکل فنا ہو جاتی ہے اس کے مطابق کسی مرد کا نہ کوئی بھائی ہو گا نہ بچپا نہ تایا نہ بچپا زاد بھائی نہ بمن نہ تایا زاد بھائی نہ بمن۔ نہ انسان کی خالہ نہ خالہ کی اولاد اس طرح کسی لڑکی کی نہ کوئی بمن ہو

گ نہ خالہ نہ چچا نہ آیا نہ آئے کی اولاد البتہ صرف ایک ماموں اور صرف ایک چوپھی ہو گی۔ اب بتائیں کہ موجودہ خطرناک حالات میں ایک بھائی دو سرے کے کتناکام آ تا ہے ایک اکیا دو گیارہ ہوتے ہیں گر جب صرف ایک بھائی ایک بمن ہو بتائیں اگر ایک مرجائے تو دو سرے پر کیا گزرے والدین کا کیا ہے گا۔ اور اگر دو سرا فرد بھی مرجائے تو ان کی نسل کا بیڑا غرق ہو گیا یا نہیں۔ اگر انسان بیار ہے تو کوئی خبر گیری نہ کرے گا اور اگر لڑی درد زہ میں ہے تو کوئی بہن گھر میں کام نہ کرے گا۔

قرآن کریم نے بھائیوں بہنوں کے جصے بتائے ہیں ان کا کیا بے گا۔ زیں میں ایک نقشہ میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں۔

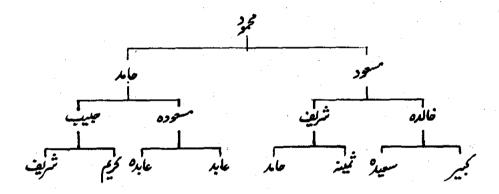

اس نقشہ میں یہ سمجھایا ہے کہ اگر صرف دو لڑکے یا ایک لڑکا اور ایک لڑک ہو تو آخر میں آٹھ فرد ہیں پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں بتلائے تم نے خدا کے حکم کو توڑ کر آخرت تو برباد کر ہی لی دنیا کے اندر ہی دو زائد کڑکو کے رشتے بتاؤ کہاں ہوں گے؟

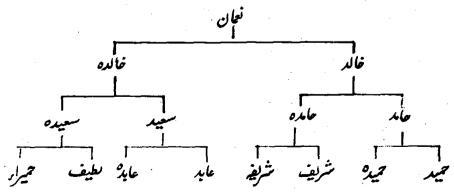

اس نقشہ میں دیکھیں کسی لڑکے کا کوئی بھائی نہیں لڑکی کی بہن نہیں۔ نیز نہ خالہ ہے نہ پچا آیا اب آگر عابدہ بغیروارث مرائی فی اب آگر عابدہ بغیروارث مرائی فی جائداد کس کو دیں گے۔ آگر میں سلسلہ جاری رہا تو چند کڑیوں کے بعد خاندان اور قبیلہ معلوم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔

یہ منصوبہ بندی تو ایک خطرناک سازش ہے کیونکہ جب کوئی قریبی وارث ہی نہ ہو گا حکومت جس کو جیسے چاہے بکڑے جائداد سمیٹ لے سزا دے کون پوچھنے والا ہے اس سے ستر تو قدیم عرب کے لوگ ہیں انہوں نے بھائی کا فائدہ محسوس کر لیا تھا۔ شاعر کہتا ہے

اخاک احاک ان من لا احا له

کساع الی الهیجا بغیر سلاح مذایخ تھائی کو ان م کار کو نکر جس کا کوئی تھائی ک

ترجمہ: اپنے بھائی کو لازم پکڑ اپنے بھائی کو لازم پکڑ کیونکہ جس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ کی طرف بغیر ہتھیار کے جانے والا ہے۔

اں وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ خاندانی مضوبہ بندی مخلوق کے اختیار میں ہے ہی بن اگر چند سال زبردستی کر بھی لین تو مجبور ہو کر اس میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اب ہم مجوزہ خاندانی منصوبہ بندی کا مختلف جوانب سے عقلی جائزہ لیتے ہیں۔

۔ معاشیات کے اعتبار سے

سب سے زیادہ اس موضوع کو اچھالا جاتا ہے کہ اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو وسائل ناکانی بیں گے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے جسے جھوٹ بیچے کو دیکھ کر کوئی یہ کے کہ اس کی شادی سے کریں گے یہ بیوی کے حقوق کیے ادا کرے گا۔ تو جیسے جوانی کے بعد حالات بدلیں گی طرح آبادی کی کثرت کے ساتھ وسائل بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ وسائل کوئی من لموٹ کی طرح نازل تو نہیں ہو رہے وسائل زندہ انسانوں کی محنت ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باتی۔ جب انسان کو اپنی معاش کا فکر ہو گا تو کوشش کر ہی لے گا۔ یمی ہے کہ غیرشادی شدہ کے وسائل کم ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے عموا " وسائل ہے دکان مکان کاروبار میں ترتی ہوتی رہتی ہے رمنصوبہ بندی والے یہ چاہتے ہیں کہ ترتی بالکل رک جائے راج مزدور ختم ہو جائیں رمنصوبہ بندی والے یہ چاہتے ہیں کہ ترتی بالکل رک جائے راج مزدور ختم ہو جائیں

ئے کارخانے 'نئی ملیں نہ لگیں کیونکہ یہ سب چیزیں آبادی کی زیادتی کی وجہ سے ہیں اگر دو عورتوں اور دو مردوں کے دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہوں اور آپس میں ان کا نکاح کر دیا جائے تو بتائیں نئے مکان کی کیا ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ پہلے ہی کو مرمت کروالیں اور بس۔

beeturdubooks.wor

تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچ بالکل بے کار ہیں کوئی کام نہیں کرتے یہ بالکل غلط نظریہ ہے جناب والا ایک بچہ اپنی شرارتوں سے کتنے بریوں کا دل بہلا آ ہے بچے بریوں کے ساتھ کھیل کر ان کی ہر طرح کی تھکادٹ دور کر دیتے ہیں اگر پارک اور کھیل صحت کے لیے مفید ہے تو بچوں کے ساتھ رہنا بھی تندرستی کا باعث ہے۔ جب بچ کی وجہ سے انسان کی تھکادٹ دور ہوگی تو کام کاج اور کاروبار کے اندر اس کا خوب جی لگے گا اور اگر اس کا بچہ کوئی نہیں تو ہر وقت غمگین رہے گا اور کاروبار صحح نہ کرسکے گا۔ تہمارے نظریا کے مطابق دو بچوں کے بعد جو ہو گا وہ یہ بیا سال کے بعد جو ہو گا وہ یہ بیا سال کے بعد جو ہو گا۔

عاصل یہ ہوا کہ بیچ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو بے سکونی ہے جس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔

## ۲- خاندانی منصوبه بندی کااثر اخلاق پر

چونکہ اس کی بنیاد ہی انسان دشمنی ہے اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کرنے والوں کے دلوں میں دو سروں کے بچوں کی محبت نہیں ہوتی کسی کا بردا خاندان اچھا نہیں لگتا انسانوں کی بقا سے ان کی موت ان کو زیادہ پندیدہ ہے۔ اور اگر عورت آپریشن کے ذریعہ مکمل بندش کردا لیتی ہے یا وقفہ حاصل کرنے کے لیے ٹیکہ یا دواؤں کا استعال کرتی ہے تو حمل سے بے فکر ہونے کی دجہ سے زنا میں پڑنا اس کو آسان ہو جاتا ہے تو یہ منصوبہ بندی بے حیائی کا باعث ہو گئے۔ پھر اگر اس کے بھائی یا خاوند برداشت نہ کریں تو عورت کو مار بھی دیتے ہیں بناؤ منصوبہ بندی نے جمیں کیا دیا۔

## س- تعلیم کے اعتبار سے

اگر انسان کے کئی بچے ہوں یا ایک بچے کے کئی بھائی ہوں یا چھا ماموں وغیرہ کے لڑکے ہوں تو ایک دوسرے کو پڑھتے دمکھ کر انسان کو شوق ہو تا ہے۔ اور مجھی ایک بھائی دوسرے

بھائی کو تعلیم پر لگا دیتا ہے اور خود خرچہ برداشت کرتا ہے۔ ایک ہی لڑکا ہو تو والدین سختی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایک بچہ ہی ان کی آنکھوں کا تارا ہو تا ہے۔ بھر لڑکا بھی بے فکر ہو کر آوارگی کرے گا۔ نیز اس کے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ خاندان میں نہ رہے گا کیونکہ منصوبہ بندی سے خاندان تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ سمار سے انسداو جرائم کے اعتبار سے

منصوبہ بندی کی وجہ سے جرائم برصتے ہیں۔ زنا کھیل جاتا ہے اور زنا لڑائی جھڑے کا باعث ہے آگر منصوبہ بندی کے لیے حمل گرایا جائے تو کون سا اعلیٰ کردار ادا کیا۔ مستقبل میں پیش آنے والی رزق کی دہمی تنگی کے لیے ایک جان کو مارنا کون سی عقمندی کا کام ہے پھر جب حکومت کا مقصد آبادی کم کرنا ہو تو کوئی خود کشی کرے کوئی دو سرے کو مار دے حکومت کو اس سے خوشی ہی ہوگی۔ کیونکہ آبادی کم ہو زہی ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اسلام تو ولد الزنا کی بھی نگرانی اور تربیت کا حکم دیتا ہے اس کے مال باپ کو سزا مل جائے مثلا مال سکھار کر دی جائے تو بچہ قابل رحم ہو گا۔ عزت والا ہو جائے گا۔ گر اس معاشرے کے اندر مال کو پاک صاف کر کے بیچ کو روڑی کے دھڑوں کو ڈالتے ہیں کیا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

## ۵۔ اطمینان قلب کے اعتبار سے

نیا میں ہر انسان کی تمنایہ ہوتی ہے کہ اسے بل اطمینان نصیب ہو جائے اطمینان نہ ہو او زمین باوجود کشادہ ہونے کے شک ہو جاتی ہے سورج بے نور نظر آتا ہے دن کو اندھرا دکھائی دیتا ہے۔ اگر دو ہی بچے ہوں تو انسان ہر وقت فکر مند رہے گا ذرا می تکلیف می پریشان ہو گا اور اگر بچہ مرجائے تو مال باپ زندگی ہی میں مرجائیں گے اور اگر زیادہ بچ ہوں تو ان کو پچھ حوصلہ رہے گا۔ زیادہ بچ ہوں بچ پر مختی کر سکتا ہے ان کی تربیت کرنے کے لیے مگر ایک بچے پر کیا مختی کرے گا۔ جب باب بوڑھا ہو جائے اور زیادہ بچ ہوں تو ہر بچہ باپ کی خدمت میں حصہ لے گا۔ اگر ایک بچہ فرمال بردار نہیں تو دو سرا اس کا خدمت کر ایک ہی ہو اور وہ بھی نافرمان نکلے تو منصوبہ بندی والے یہ بتا ئیں وہ بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بوڑھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے بیٹورٹھا آدمی کمال جائے گا۔ منصوبہ بندی کی وجہ سے اس کا بھائی تو پہلے کوئی نہیں ہے بیٹے

نے گھر سے نکال دیا ہے بھتیجا کوئی نہیں خاندان ہی نہ رہا اور اگر باپ اور دادا اس طرح مال اور دادی سب زندہ ہوئے اور بچہ نافرمان ہو تو تم ان چاروں کو بڑھاپے میں کیا دو گے ۔ اور بچہ فرمال بردار ہی ہو لیکن بچہ خود بیار پڑ جائے تو اس خاندان کو کون سنجھالے گا۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ اللہ ہی سنجھالے گا تو جناب تمہیں منصوبہ بندی کر کے خدا تعالیٰ کے حکموں سے تکرانے اور اس کا شریک بنے کا کیوں شوق ہو گیا؟ سوچ سمجھ کر جواب دیا جائے۔ اور اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ تمہارے منصوبوں کے مطابق بو ڑھوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو جائے گا تم سے تو اپنے تیسرے نیچ کو سنجھالا نہیں جاتا قوم کے بوڑھوں کو خاصا اضافہ ہو جائے گا تم سے تو اپنے تیسرے نیچ کو سنجھالا نہیں جاتا قوم کے بوڑھوں کو خاصا اضافہ ہو جائے گا تم سے تو اپنے تیسرے نیچ کو سنجھالا نہیں جاتا قوم کے بوڑھوں کو خاصا اصافہ ہو جائے گا تم سے تو اپنے تیسرے نیچ کو سنجھالا نہیں جاتا تو م کے بوڑھوں کو خاصا اضافہ ہو جائے گا تم سے تو اپنے تیسرے نیچ کو سنجھالا نہیں جاتا تو م کے بوڑھوں کو خاصا دیا دور کس طرح سنبھالو گے جب کہ ان کی تعداد جوانوں کی تعداد کے برابر یا ان سے زیادہ ہو۔

## ۲۔ صحت کے اعتبار سے

فاندانی منصوبہ بندی کے لیے جتی دوائی استعال ہوتی ہیں ان میں ہے کوئی بھی مرد یا عورت کی صحت کے لیے مفیر نہیں ہیں کیونکہ آلات تا سلیہ بھی صحت کے ساتھ ہی صحح ہو سپرنگ وغیرہ استعال ہوتے ہیں وہ بسا او قات کینمر کر دیتے ہیں۔ اور بعض وسائل ایسے ہیں جن ہے ان لوگوں کو مکمل اطمینان نہیں ہے اس لیے یہ لوگ عزل کی مخالفت کرتے ہیں جن ہو ان لوگوں کو مکمل اطمینان نہیں ہے اس لیے یہ لوگ عزل کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ عزل کے باوجود بسا او قات ممل ہو جاتا ہے جس کو من کر ان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔

اور اگر عورت یا مرد آپریش کے ذریعہ مکمل انقطاع کوائیں تو صحت مستقل جاتی رہتی ہے بلکہ بسا او قات مانع حمل نیکہ عورت کی جان لے بیٹھتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ گیکہ زہریلا ہو تا ہے اور رحم کے پاس اتنا زہریلا مواد پیدا کرتا ہے جو منی کے جراثیم کو مار ڈالت ہے۔ آپریش اس لیے نقصان دہ ہے کہ عورت کے جسم کے اندر دو جصے ہیں جن کو مبیش ہو کہا جاتی ہیں اب ہتا ہے ہر ماہ گرنے کہا جاتی ہیں اب ہتا ہے ہر ماہ گرنے کہا جاتی ہیں کہ عال ہو تا ہے۔ آپریش کے ذریعہ ان رگوں کو کاٹ ڈالتے ہیں اب ہتا ہے ہر ماہ گرنے والا بیضہ کماں جاتے گا وہ رحم تک ہی نہ آئے گا نسیحنا وہ جسم کے اندر ہی خرابی کرے گا وہ سال کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کا گندہ بائی تالی سے باہر نکل جاتا ہے آگر نالی بند ہو جائے تو وہ سارا بانی مکان کے اندر رہ کر مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مکان کو گندہ کرے گا بس می طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون اس کی طرح وہ بیضہ جسم کا زائد خون

نکال دیتا ہے جب سے لوگ اس نالی کو بند کرتے ہیں تو گندہ خون جسم میں رہ کر ہر طرح بماریاں پیدا کرتا ہے۔

نیز عورت کی شہوت کمزور پڑ جاتی ہے بلک ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرد تو بننے سے رہی البتہ خاوند کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور خاوند اس سے مکمل استمناع نہیں اٹھا سکتا کیونکہ جب تک عورت کی جانب سے جاذبیت نہ ہو تو وہ اور موم کا مجسمہ برابر ہے۔

كاته : ونيا ك حكمران بير جائة بين كه زياده سے زياده مال و دولت ان كے قبضه ميں رہے ۔ یقت یہ ہے کہ مال کی حرص اور وسائل معاش کی غلط تقسیم اور ہربات میں حکومت کی رکاوٹیں عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہیں ایک برے افسر کی رہائش کے لیے اتنا برا رقبہ مختص کر دیا جاتا ہے جس کے اندر سینکروں ملازمین کے کوارٹر بن سکتے ہیں۔ اکثر سرمایہ دار زکوۃ ادا نہیں کرتے اکثر زمیندار عشر نہیں دیتے۔ اور حکومت نے بہت سی جگہوں میں ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی میں شکار کرنے کے لیے لائسنس کی ضرورت اور بے شار رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں غریب آدمی کو بنک سے ادھا ہی نہیں سکتا اور مالدار اور حکومت کے تعلق والے کروڑوں اربوں نکلواتے ہیں پھر بعض معاف کرواتے ہیں اور بعض دیوالیہ و کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ خوف خدا اور فکر آخرت تو کیا ان بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نصیب سیں ہے حالاتکہ اس کا حل بہ مونا چاہیے کہ انسان کو جتنی رقم بک سے لینی ہو اتنی ساتھ ملائے اور نفع نقصان میں شراکت ہو مثلاً قرض لیے والے کے پاس دس لاکھ ہے تو وس لاکھ بنک سے ملیں۔ زیادہ رقم کے لیے اور سرمایہ داروں کو ساتھ ملائے یہ نہیں کہ دس لاکھ وکھا کروس کروڑ لے لویہ غلط ہے چرکاروبار کی گرانی باقاعدہ میم کرتی رہے جس کو بنک یا حکومت کی طرف سے تنخواہ دی جائے۔ اس صورت میں اگر بالفرض بنک کا خسارہ ہو گا تو قرض خواہ بھی نقصان کیسال برداشت کرے گا۔ اور اگر نفع پائے گا تو رب المال بھی اتنا ہی مستحق ہو گا۔ مگر اس کے باوجود بیر یاد رکھیں کہ امانت داری بغیر تقویٰ کے نہیں ہوتی اور تقویٰ ک اولین نشانی اسلام کی پابندی ہے گر اسوس کہ یہ حقوق انسانی کے دعوے دار متق لوگوں کو بنیاد برست اور انتها پند کمه کربدنام کرتے ہیں۔

# جعطانکت نعص*ی کا الزام اوراس کا بواب*

3EE TURLUBOOKS. WO

اگر کوئی مسلم صحیح مسله بیان کرنا ہے مثلاً شرک و بدعت کی برائی کرنا ہے ترک تقلید کے نقصانات ذکر کرنا ہے یا قرآن کے مشکر پر تقلید کرنا ہے تو بعض لوگ اس کو متعضب کمہ کر بدنام کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہمارا مسلک نمایت معتدل مسلک ہے اس کے بنیادی اجزاء بار بار بیان ہو چکے ہیں ایک دفعہ ان کو پھر دہراتا ہوں۔

۱ - الله تعالیٰ کی محبت' ۲- رسول ملاہیم کی محبت' ۱۰ قرآن کریم پر عمل' ۱۲- حدیث نبوی پر عمل-

اس سے معلوم ہوا کہ علاء دیوبند کا مسلک جمہور امت کے ساتھ چلنا ہے اکا دکا کی رائے نہیں لی جاتی ہم نے حضرت شخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب سے بارہا یہ سنا ہے کہ جمہور کی پیروی کرنا ید اللہ علی الجماعة ۔

اب ہم اپ ساتھوں سے پوچھے ہیں کہ بناؤ ان چاروں میں سے کون سا جزء ایبا ہے جو حضرات صحابہ کرام میں نہ پلیا جانا تھا۔ کی جزء کو تم شدت پر محمول کرو گے؟ ہوشیعہ قرآن کا مکر ہے اگر ہم ان کے ساتھ سو فیصد اتحا، کرتے ہیں تو سوچو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ بریلوی حب خداوندی کا نام نہیں لیتے یا اللہ مدد سے جلتے ہیں بتلاؤ کیا اس کرقت کو برداشت کرو گے۔ غیر مقلدین حدیث کا نام لے کر ہمیں قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں کیا تم قرآن سے ہٹنے پر راضی ہو۔ تم اہل القرآن و الحدیث ہو تو یہ تم کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں کیا تم خوش ہو گے۔ بریلوی تمہارے اکابر کا نام لے کر نبی علیہ السلام کو گلل دیتے ہیں۔ تمہارے اکابر کا نام لے کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں بتلاؤ تم نبی علیہ السلام پر گلل برداشت کر گے۔ علاء اہل حق کے کندھوں پر رکھ کر گتافی رسول کا تیر چلانے والوں کو ہم بھی عاشق رسول تشلیم سیں حق کے کندھوں پر رکھ کر گتافی رسول کا تیر چلانے والوں کو ہم بھی عاشق رسول تشلیم سیں کر سکتے۔ بلکہ یہ گستاخی کا ایک فیجے ترین انداز ہے کہ گلل بھی نکالی اور جان بھی بچی رہی مال گیا اور نام بھی ہو گیا۔ بدنامی ساری دو سرے پر کیا ہم ایبوں کو معصوم سمجھ لیں۔ ہر گر نہیں ہو سکتا ہے ان چار اصولوں کو عوام کے سامنے بیان کرو علاء دیوبند کا مسلک بی چار خر نہیں ہیں عوام اور خواص کو ان اصولوں پر جوڑ دو تم لوگ علاء دیوبند کا مسلک بی چار فر آن و

حدیث کا کام کرتے ہو اس طرح کامیابی نہ ہوگ۔ غیر مقلد نام قرآن و حدیث کا لیتے ہیں اور عام کو شرک و بدعت کام بیچارے اپناہی کرتے ہیں۔ بربلوی نام عشق رسول کا لیتے ہیں اور عوام کو شرک و بدعت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ علماء دیوبند کا مسلک بیان کریں کیونکہ علماء دیوبند کا مسلک اصولی طور پر ن چاروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ساری کتاب میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے اپنے خطباء سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان اصولوں پر عوام کو متوجہ کریں اور اپنے خطبات میں ان سے اس بات کا عمد لیں کہ ان چاروں کے لیے اپنے اپنے ماحول میں کام کریں اور عوام کو ہر قتم کے فتنوں سے آگاہ کریں۔ ان چار اصولوں کی وجہ سے ان شاء اللہ تم سے تعصب کا الزام ختم ہو جائے گا اور ان چار اصولوں کی پابندی کو بھی تعصب کما جائے تو بڑی خوشی کا الزام ختم ہو جائے گا اور ان چار اصولوں کی پابندی کو بھی تعصب کما جائے تو بڑی خوشی سے تیجھے نہ ہیں گے۔ واللہ سے تیمول کریں۔ ہماری جان جاتی ہے جا۔ بر مگر ان سے پیچھے نہ ہیں گے۔ واللہ المستعان۔

### تذريب

س: آزادی نسوال اور مرد وعورت کی برابری کی دعوت دینے والوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ ذکر کریں۔

ں: علماء اور دینی مدارس کا دفاع کیے کریں گے؟

س: اسلام کی چند خوبیاں مدلل کر کے بیان کریں۔

س: انسانی بچوں کا محافظ اسلام ہے یا انسانی حقوق کے نام لیوا؟ واضح ثبوت بھی

وس\_

س: اسلام ك اخلاقي نظام ير مضمون لكهين-

س: یورپ میں انسانی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟

س: اشتراکیت کیا ہے؟ اور اس کے مبلغین سے گفتگو کرنے کا طریقہ تحریر کریں۔

ں: خاندانی منصوبہ بندی کے موضوع پر کسی مومن سے گفتگو کرنے کا طریقہ

س: خاندانی منصوبه بندی کا اخلاق معاش تعلیم اور دیگر جوانب پر کیا اثر پرتا

ں: اس منصوبہ بندی سے صحت پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

س: سود کا نقصان اور اس سے نجات کا کوئی حیلہ ذکر کریں۔

س: حق بات کا اظهار کرنے والوں کو تعصب کا طعنہ دینے والوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے۔

۔ قیاس خطابی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان سے ۔ غالب گمان صحیح ہونے کا ہو خواہ وہ صحی دں یا غلط جیسے زراعت نفع کی شے ہے اور ہر نفع کی شے قابل اختیار کرنے کے ہے بس زراعت قابل اختیار ۔ کرنے کے ہے۔

علامہ محب اللہ بماری فرماتے ہیں۔

الثالث الخطابة وهو مولف من المقبولات الماخوذة ممن يحسن الظن فيه كالاولياء والحكماء ومن عد الماخوذات من الانبياء منها قد غلط (علم العلوم ص ١٨٧)

تیسری قشم خطابت ہے اور وہ ایسے مقبولات (قضایا) سے مرکب (قیاس) ہو تا ہے جو ان لوگوں سے لیا جائے جن کے بارہ میں حسن ظن رکھا جاتا ہو جیسے اولیاء حکماء اور جس نے انبیاء سے لیے ہوئے کو قضایا کو اس قشم سے شار کیا ہے اس نے غلطی کی ہے۔

س سے معلوم ہو تا ہے کہ قیاس خطاب میں قرآن یا حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں۔

واما الماخوذات من الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فليست من الخطابة لانها اخبارات صانقة من مخبر صادق دل على صدقه المعجزة ولا مجال لموهم فيها حتى يتطرق اليه الخطاء والسلل فالقياس المركب منها برهاني قطعي المقدمات (مرقاة ص ۵۰) عاشيه مين لكه بين فانها من قبيل الفطريات التي قياساتها معها (عاشيه مرقاة ص ۵۰)

اور جو قضایا انبیاء علیم وعلی نینا الصاة والسلام سے لیے جاتے ہیں وہ خطابہ سے نمیں ہیں کیونکہ وہ اخبار صادقہ ہیں مخبرصادق سے اس کے صدق پر معجزہ نے دلالت کی ہے۔ اور وہم کی کوئی مجال نمیں کہ خطایا خلل وہاں جا سکے ۔ للذا جو قیاس ان سے مرَ ب ہو گاوہ برہانی ہے اس کے مقدمات یقینی ہیں۔ کیونکہ وہ ان فطریات میں سے ہے جن کا قیاس اس کے ماتھ ہی ہو۔ (یعنی اس کی دلیل فورا" زہن میں آ جاتی ہے)

اس سے بھی میں معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے قیاس برہانی ہے گا نہ کر قیاس طانی۔ کین اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ مسلم ہیں۔

Desturdubooks. Wordpress! واحتار سبحانه وتعالى في آيات المخاصمة الزام الخصم بالمشهورات المسلمة والخطابيات النافعة لا تنقيح البراهين على طريق المنطقيين (الفوز الكبير ص ١٨) والله سجانه وتعالى نے آیات مخاصمه میں اختیار کیا خصم کو الزام دینا مشہورات مسلمہ اور نفع دینے والی خطابیات کے ساتھ نہ کی دلائل کو منقع کرنا منطقیوں کے طریقہ یر" علامه تقتازاني فرات بين واعلم ان قوله تعالى لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا حجة اقناعية والملازمة عادية على ما هو الائق بالخطابيات (شرح عقائد ص ٣٣ ) ١- "جان كه الله تعالى كا قول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا مطمئن كرنے رالى جحت ہے اور شرط جزاء كا باہم لازم مروم ہونا سب عادت ہے جيساكه لاكل ہے خطابیات کے" (نیز دیکھئے سیرة النبی سید سلیمان ندوی ؓ ج ساص ۸۸ ٬۹۹ ۹۹)

> ان عبارتوں سے معلوم ہو تا ہے کہ خطابیات قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ عبارتوں سے معارض ہے اس کا حل رہ ہے جو حضرات قیاس خطابی کا وجود قرآن مجید میں سکیم کرتے ہیں ان کے نزدیک قیاس خطال کی تعریف وہ نہیں جو مصنف نے ذکر کی ہے بلکہ ان کے نزدیک قیاس خطالی کے مقدمات سے بعدنہ وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا جو ان کے لفظوں کا مفہوم ہو تا ہے بلکہ موقع محل کی مناسبت سے اس کے ساتھ کوئی قید مراد ہوتی ہے چونکہ خاطب وہ قید سمجھتا ہے اس لیے لفظا" اس کا ذکر ترک کردیا جاتا ہے اور وہ کلام اس معنی میں قطعی ہو آ ہے قیاس خطابی کی چند مثالیں۔

ال حضرت صوفی عبدالحميد سواتي صاحب لكھتے ہيں : حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوي فرماتے ہيں كه تعدد آلمه عقلا" بی محال ہے کیونکہ تمام عالم کا وجود عکس اور پر تو ہے واجب الوجود کا اس لیے کہ معلول کا وجود علت کا پرتو ہو تا ہے آگر تعدد آلمہ ہو تو پھر اللہ کا عکس اور پرتو ہونا ضروری ہے اور عالم کی ہر چیز این و دو میں وگنی ہو جائے گی اور ہر چیز میں ایک ہی و دود سا سکتا ہے کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک سانچ میں دو چیزیں نہیں سا سنتیں۔ اگر ایہا ہو اس سے وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ اور نظام یورے کا پورا درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور میں مطلب ہے لو کان فیصما آلھة الا الله کاجس کو علامہ تفتازانی نے ولیل اقناعی سے تعبیر کیا ہے حالانکہ بیہ تو ولیل قطعی اور برہانی ہے (ملاحظہ ہو تشریحات سواتی ص ۲۷ تقریر دل پذیر ص ۱۱ کا مصنف حفرت نانوتوی )

ا - ارشاد باری تعالی ہے ونزلنا علیک الکناب نبیانا لکل شیء یہ اور اس فتم کی دوسری آیات ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خدائے قدوس کا خاص علم غیب حتی کہ قیامت کا علم بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ علیہ السلام سے باتی رہ گئی (جاء الحق ص ۲۰)

ہم نے گذشتہ ابحاث میں باحوالہ اس کی تغییر ذکر کر دی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اصولی طور پر سارے احکام شرعیہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور یہ مفہوم قرآن کا مخاطب سمجھتا ہے اس اعتبار سے یہ خطابی ہے خود مفتی صاحب موصوف اس کتاب میں لکھتے ہیں۔ سوال ۲ - رہبری کے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں ان میں کیا نہیں جو فقہ سے حاصل کریں قرآن فرما تا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین "اور نہ ہے کوئی تر اور خک چیز جو ایک روش کتاب میں لکھی نہ ہو"

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "اور بيك جم في قرآن ياد كرنے ك ليے آسان فرا ديا تو به كوئى ياد كرنے والا"

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب ہداور قرآن سب کے لیے آسان بھی ہے کہر کس لیے مجتد کے پاس جادیں ؟

واب: قرآن و حدیث بینک رہری کے لیے کافی ہیں اور ان میں سب کچھ ہے گر ان سے سائل نکالنے کی قابیت ہونا چاہیے سمندر میں موتی ہیں گر ان کو نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت ہے ائمہ دین اس سمندر کے غوطہ ذن ہیں (جاء الحق ص ۳۱)

معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے نزدیک بھی قرآن پاک میں ہدایت کی باتیں ہیں اور ہر ہر چیز کے علم میں تو ہدایت نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر ہر چیز کا علم علاء قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔

ہمیں اس آیت کا مفہوم یہ معلوم ہو تا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے صرف قرآن ہی کافی تھا زندگی کے ہر معالمہ میں آپ قرآن پاک کے ذریعہ سے حلال حرام وغیرہ کا فیصلہ فراتے تھے مثلا قرآن پاک میں خمر کی حرمت کا ذکر ہے آپ نے اس سے یہ ضابطہ کلیہ استعاط فرمایا کل مسکر حرام اور علاوہ خمر عنب کے اور کئی مسکر چیزوں کی حرمت کو ذکر فرمایا۔ کویا کسی چیزیر تھم لگانے کے لیے قیاس کے دو قضایا ہوتے ہیں کمرئی آپ قرآن پاک

besturdubooks.woror

### ے اخذ فرماتے تھے۔

علامه بدر الدین زر کشی فرماتے ہیں۔

قال الشافعى رضى الله عنه جميع ما نقوله الامة شرح للسنة وجميع السنه سرح للسنة وجميع السنه سرح للقر آن (البهان للزركشي ج اص ٢) "المام شافعي الله في المت كمتى ب سنت كي شرح ب اور ساري سنت قرآن كي شرح ب"

قیاس سفسطی کے بیان میں ان شاء اللہ اس بات کا ذکر آئے گاکہ اس آیت کے علم غیب کلی ہر استدلال نرا سفسطہ ۔۔۔

بھی یاد رہے کہ ہم نے مفتی صاحب کے غلط استدلال کے بالمقابل اس کو خطابی کہا ہے ورنہ یہ آیت اس بارے میں برہان ہے کہ قرآن کریم نے اصولی طور پر سارے دین کو ذکر کر دیا ہے جیسا کہ قضایا محصورہ کے بیان میں گزرا ہے۔

دوسری مثال: فریق مخالف نے چند احادیث سے علم غیب کلی پر استدلال کیا ہے حالا نکہ وہ احادیث اس معاملہ میں برہان نہیں بلکہ وہی مفہوم سمجھتا ہے جو دوسری آیات واحادیث کے معارض ہرگز نہیں ہے۔

مفرت امام اہل سنت موانا سرفراز خان صفدر مد ظلہ العالی نے ازالہ الریب کے باب دہم میں ان احادیث کو ذکر کر کے فریق مخالف کا استدلال اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں۔

پہلی مدیث: فان صاحب بیلی اور مفتی احمد یار فان صاحب کھتے ہیں واللفظ للاول بخاری ومسلم میں حفرت حذیفہ بڑا سے ہے۔ ویام فینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم مقاما" ما ترک شیا یکون فی مقامه ذلک الی قیام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه ونسیه من نسیه

رسول الله طرح نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کر جب سے قیامت تک جو بچھ ہونے والا ہے سب بیان فرما دیا کوئی چیز نہ چھوڑی جے یاد رہا یاد رہا جو بھول گیا بھول گیا

یمی مضمون احمد ف مند' بخاری ف تا عن طبرانی ف کبیر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ باتھ سے روایت کیا ہے۔ بلفظہ (انباء المصطفیٰ ص ۲ کے جاء الحق ص ۱۲)

دوسری حدیث: خان صاحب اور مفتی احمد یار خان صاحب اورمولوی محمد عمر صاحب

وغیرہ لکھتے ہیں واللفط للاول صحیح بخاری شریف میں حضرت امیرالمومنین عمر فاروق اعظم ویافی ہے ہے:

قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما" فاخبرنا من بدء الخلق حتى دخل اهل الحنة منازلهم واهل الغار منازلهم حفظ ذلك من حفظه و نسيه من نسبه بلفط (انباء المسطقي ص 2 و جاء الحق ص ٢٣ ر مياس ص ٣٦٥)

ایک بار سید عالم مل این نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفریش سے لے کر جنتوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک کا کل حال ہم سے بیان فرما دیا یاد رکھا جس نے رکھا اور بھول گیا۔

تبری حدیث: خان صاحب اور مفتی احمد یار خان ساحب اور مولوی محمد عمر صاحب وغیرہ لکھتے ہیں واللفظ للا ول صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری بڑھ سے روایت ہے ایک دن رسول الله بالله علی ہے نماز فجر کے بعد غروب آفاب تک خطبہ فرایا بچ میں ظہر اور عصری نمازوں کے سواء کچھ کام نہ کیا فا خبر نا بما ھو کانن الی یوم القیامة فاعلمنا اس میں سب کچھ بیان فرا دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا ہم میں فیادہ علم اسے ہے جے یاد رہا۔ بلفطہ (انباء المصطفی ص ے جاء الحق ص ١٢ وغیرہ مقیاس ص نیادہ علم اسے جے جے یاد رہا۔ بلفطہ (انباء المصطفی ص ے جاء الحق ص ١٢ وغیرہ مقیاس ص

چو تھی حدیث: فریق مخالف کی طرف سے یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ:

قام فینا رسول الله صلی لله علیه وسلم حطیبا" بعد العصر فلم یدع شیئا یکون "ی قیام الساعة الا ذکره حفظه من حفظه و سیه من نسیه الحدیث (تذی ح۲ ص ۳۲) و متدرک ج ۲ ص ۵۰۵ مشکوة ج۲ ص ۳۳۷)

یعنی ایک دن عصر کے بعد جناب رسول الله طابع نے کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس میں سے کوئی چیز آپ نے ایس نہ چھوڑی جو آپ نے بیان نہ کر دی ہو جس نے اس کو یاد رکھا سویاد رکھا جو بھول گیا سو بھول گیا۔
گیا۔

ان جملہ روایات سے فرق مخالف نے آنخضرت ملید کے علم غیب کلی پر استدال

واحتجاج كياب (ازاله الريب ص٥١٠ '٥١١)

besturdulooks.wordpress. اس کے بعد حضرت العلام نے ص ۵۱۷ تک مدلل و محقق طریقہ سے ان کے باطل استدلال کارد فرمایا ہے کہ مراد ان احادیث سے یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک ہونے ہونے برے برے فتوں کو بیان کر دیا تھا۔ چونکہ مخاطب یہ بات سمجھ لیتا ہے اس اعتبار سے بیہ قیاس خطانی ہے۔ اور جب یمی معنی متعین ہیں ، سرا احمال قطعا مردود ہے اس لیے معنی مراد کے اندر ہے برہان ہے۔

> حضرت حذیفہ کی حدیث کو مشکوہ شریف کتاب الفنن میں ذکر کیا ہے جو اس بات کی واضح دکیل ہے کہ محدثین نے اس سے فتنوں کا ذکر ہی سمجھا ہے۔

> مفتی صاحب کا بیر کمنا که از روز اول تا قیام قیامت ایک ایک ذره و قطره بیان کر دیا (جاء الحن ص ١٤) يه نرا سفسطه ہے كيونكه اس طرح تو فريق مخالف كے نزديك نبي عليه السلام ساری دنیا کی زبانیں جانتے ہیں اور ہر ہر انسان کے قول و عمل سے بالتفصیل مطلع ہیں ان کے زدیک حیا سے گرے ہوئے گیت کا علم بلکہ اس گیت کی کیفیت بھی آپ جانتے بیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے تو آپ کی ساری بات کو سمجھا تھا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سارا خطبہ خالص عربی زبان میں تھا۔ فریق مخالف کے عقیدہ کے مطابق تو یہ لازم آیا ہے کہ آپ سالھیم نے ہر کسی کی بات اس کی زبان یں نقل کی ہے بلکہ مشکلم کے لب و لہجہ میں ادا کی ہے تو بتائیے کہ اس کے اندر فتاویٰ رضوبی' جاء الحق' تقویتہ الایمان اور مقیاس حسست بھی سائی تھی۔ آج کل کے حیا سوز فلمی گانوں کی نسبت کیا خیال ہے؟ تہاری اس تفیرے تو ان بہودہ گانوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی نسبت بھی بارگاہ رسالت کی طرف لازم آ رہی ہے مفتی صاحب تو فلمی گانوں کو زبان پر لانا فتیج سمجھتے ہوں۔ اچھروی صاحب نو کسی مغنیہ کا انداز اینانا اینے منصب کے خلاف جانیں اور نبیت کرتے ہو ان باتوں کی سرور کائنات مالیدم کی طرف بھریہ بھی لازم آتا ہے کہ ان سب لغویات کا علم علم نبوت بن جائے اور باعث تواب ہو۔ الغرض فریق مخالف کا اس سے علم غیب کلی پر استدلال خالص سفسطه ہی ہے۔

تيري مثال: ارشاد نبوي ب لا صلاة لمن لم يقرا بفا تحة الكتاب س کے اندر رو وجہ سے صنعت خطابت ہے ایک تو اس لیے کہ "لا" نفی کمال کے

لیے ہے اور دوسرے اس لیے "من" سے مراد امام و منفرد ہے۔ مقدی نہیں ہے چونکہ خاطب یہ مفہوم سمجھتا ہے اس لیے یہ خطابی ہے اور دوسرے دلائل کے ساتھ ملانے سے ممارے نزدیک بھی مفہوم متعین ہے اس لیے امام و منفرد پر سورت فاتحہ کے واجب ہونے کے لیے یہ حدیث برهان کا درجہ رکھتی ہے۔

نفی کمال لینے کی وجہ تو یہ ہے کہ فاقر اُوا ما تیسر اور ثم اقرا ما تیسر معک می القر آن (بخاری مع حاشیہ سندی ج اص ۱۳۹) کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے۔ اور من سے مقدی مراد نہیں جس کی وجہ گزر چکی ہے۔
مقدی مراد نہیں جس کی وجہ گزر چکی ہے۔
نیز ابو داؤد شریف میں ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا ثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الريبع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى صلى الله على وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب فصاعدا" قال سفياز لمن يصلى وحده (ابو داؤد ج1

ص ٢١٧ طبع بيروت باب من ترك القراءة في صلاة) "بيان كيا قتيب بن سعيد اور ابن سرح في كما بيان كيا مارك ياس سفيان في زمرى في انهول في محدد بن ربيع في انهول في عباده بن صامت سے پنجاتے تھے اس كو نبي ماليكم تك فرمايا نہيں نماز اس كى جو نہ يره

سورت فاتحه پر زیادہ۔ سفیان نے کہا یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے"

اس کے اندر حفرت سفیان' راوی حدیث نے مقتدی کو قراء ت کے تھم سے خارج کردیا ہے اور راوی اپنی روایت کا مفہوم زیادہ باسا ہے۔

ام ترفری لکھتے ہیں واما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی الله علیه وسلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب اذا كان وحده (ترفری ج اص ١٢ طبع بند)

اور امام احمد بن طبل نے فرایا كه ارشاد نبوی ہے لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب، اس وقت ہے كہ جب اكيلا ہو۔ علاوہ ازیں غیر قلدین كی دلیل تب بنتی ہے جب لاركعة ہو كو تكم يم ركعت ميں فاتح كو واجب مانتے ہیں۔

امام اعظم: حفرت امام ابوصفی کو امام اعظم کما جاتا ہے جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ ائمہ متبوعین لیعنی ائمہ اربعہ میں سب سے برے ہیں۔ کیونکہ آپ تا بعی ہیں فقہ کے مدون اول ہیں۔ پیدائش اور وفات میں متفدم ہیں۔ نیز دیگر ائمہ آپ کے شاگردیا شاگردوں

کے شاگرد ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد آپ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری ' ترخی ابو داؤد' امام احمد کے شاگرد ہیں۔ بخاری کے مرکزی راوی کی بن ابراہیم بن سے امام بخاری نے گیارہ شلاثیات روایت کی ہیں جبکہ بخاری کی کل شلاثیات بائیس ہیں (مقام ابی حنیفہ ص ااا) امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ الغرض ان وجوہات سے ان کو امام اعظم کا لقب دیا گیا ہے غیر مقلدین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ضد میں آکر نی کریم ماٹھیلا کو امام اعظم ماٹھیلا لکھنے لگے ہیں حالانکہ کوئی حنی امام صاحب کو ہرگز صحابہ یا انبیاء کے برابر نمیں جانیا فوقیت دینا تو بہت دور کی بات ہے یہ لقب بھی قیاس خطابی ہے۔ کونکہ خاطب، اس سے صحیح معنی سمجھ لیتا ہے حضرت ابو بکر چھو کو صدیق آکبر کما جاتا ہے حالانکہ قرآن نے حضرت اسامیل علیہ السلام کو فرمایا وکار صدیقا نہیا تو کیا حضرت ابو بکر چھو ان سے بڑے صدیق ہیں۔

جب غیر مقلد امام اعظم کے لفظ پر جھڑے تو اسے کمو کہ آپ نبی علیہ السلام کا نام کیوں غلط کر رہے ہو آپ کے اساء کرامی میں امام اعظم نہیں ہے۔ پھر امام اعظم کا معنی ہم نے بیال کر دیا ہے اس معنی کے اعتبار سے نبی علیہ السلام پر امام اعظم کا اطلاق نبی علیہ السلام کی گتاخی ہے اور یہ معنی نبی علیہ السلام کی شان کے مطابق ہر گزنہیں ہے۔

دوسری بات آپ غیر مقلد سے یہ پوچیس کہ تم لوگ اپنی کتابوں میں سید نذیر حسین دہلوی کو شیخ الکل لکھتے ہو۔ اس میں اور امام اعظم میں کیا فرق ہے کیا امام اعظم کی طرح شیخ الکل کے لقب کے مستحق نبی علیہ السلام ہیں یا نہیں کیا جو الزام حنفیہ پر لگائے ہو وہ تم پر لگ رہا ہے ۔ یا نہیں۔ جناب محمد علی جناح کو قائد اعلیٰ کما جاتا ہے اس کے خلاف ان لوگوں نے کہی احتجاج کیوں نہیں کیا۔

#### . ندرىپ

س: قیاس خطانی کی تعریف اور مثال ذکر کریں۔

س: کیا قرآن وحدیث میں قیاس خطابی ہے یا نہیں اور جن کے نزدیک جواب ہاں میں ہے' اس کے نزدیک خطابی سے کیا مراد ہے؟

س: لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا برباني ب يا خطابي اور كيون؟

س: ارشاد باری ونزلنا علیک الکتاب نبیانا لکل شیء الل برعت اس سے کس چزیر استدلال کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟

س: بریلوی کس حدیث سے علم غیب کلی پر استدلال کرتے ہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟

س: حدیث نبوی لا صلاة لمن لم یقرا بفاتحة الکتاب کس طرح بربانی ہے ۔ اور کس طرح خطابی؟

س: جس معنی میں امام ابو حنیفہ را طید کو امام اعظم کما جائے 'اس معنی میں نبی علیہ السلام پرید لفظ بولنا آپ کی عزت ہے یا توہین؟ اور کیسے؟

۔۔۔ قیاس شعری وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کا منشا۔۔۔۔ خیال محض ہو خواہ واقع میں صادق ہول یا کاذب جیسے زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے لیس زید روشن ہے۔

قیاس شعری کا مقصد ترغیب و ترهیب ہے علماء ادب سے نزیک شعر میں وزن قافیہ وغیرہ ضروری ہے جبکہ منطقب کے نزدیک صرف تحییل ضروری ہے اس کے اندر استعارات اور تشبیمات کو بھی لایا جاتا ہے۔ بلکہ بھی امر نئی کو استعال کر کے تمنی مراد ہوتی ہے۔

صنف نے فرمایا کہ قیاس شعری کے مقدمات صادق بھی ہو سکتے ہیں اور کاذب بھی اللہ تعالی اور رسول اللہ ماڑیام کے کلام میں کذب کا تو سوال ہی پیدا نہیں بو آ۔ ترغیب و ترہیب کے لیے استعارہ یا تشبیہ کا استعال ہوا ہے ممکن ہے ان پر قیاس شعری صادق کا اطلاق ہو سکے۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بائح میں مصری عورتوں کا یہ تول ذکر فرمایا ہے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم ممکن ہے عورتوں کا یہ کمنا قیاس شعری کی دو ری قتم کی مثال بن جائے واللہ اعلم۔ و ت رہے کہ نبی علیہ السلام کا کلام ہرگز شعر نمیں ہونے کی دو ری قتم کی مثال بن جائے واللہ اعلم۔ و ت رہے کہ نبی علیہ السلام کا کلام ہرگز شعر نمیں ہونے کی دو ری قتم کی مثال بن جائے واللہ اعلم۔ و ت رہے کہ نبی علیہ السلام کا کلام ہرگز شعر نمیں ہونے کی دو ری قتم کی مثال بن جائے واللہ اعلم۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں ندکور ہوتے ہیں' استعارہ میں کسی ایک کو حذف کیا جاتا ہے۔

آس شعری صادق (استعارہ اور تثبیہ پر مشمل کلام) کی مثالیں قرآن کریم سے ارشاد باری ہے وحور عین کامثال اللولو المکنون (واقعہ ۲۲/۲۳) "اور عور تیں گوری بڑی آئھوں والیال جیسے چھے ہوئے موتی کے دانے

نیز فرمایا صم بکم عمی فهم لا یر جعون "بسرے ہیں گوئے ہیں اندھے ہیں پی وہ سیں لوٹیں گے" مشبہ "هم" ضمیر مقدر ہے جو منافقین کی طرف راجع ہے اواق تشبیہ حذف ہے تقدیر کلام یوں ہے هم کصم بکم عمی

یز فرایا ومن یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الربح فی مکان سحیق "اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو گویا وہ گر پڑا آسان سے پھر ایکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خوریا جا ڈالا اس کو ہوانے کسی دور مکان میں"

مشرک کو آسان سے گرے ہوئے سے تشبیہ دی ہے۔

نیز فرایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة بحسبه الظمان ماء حنی ادا بحاء ه لم یحده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه "اور جن لوگول نے کفر کیا ان کے اعمال ریت کی طرح بیں جنگل میں پیاما اس کو پانی سمجھتا ہے یمال تک کہ جب اس پر پنچا اس کو پخے نہ بلیا اور پایا این پاس الله کو تو اللہ نے اس کو پنچا ویا اس کا حساب"

نيز فرمايا كمثل حبة انبنت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة " يحي ايك دانه الكات بالين مربال مين سوداني"

ان مثالول میں تثبیہ مرکب ہے۔

ارشاد فرمایا اومل کار مینا فاحیینا، "کیاوہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا" اس میں استعارہ ہے مشبہ مومن یا کافرہے جو حذف ہے۔

دوسری جگه فرمایا انکلا تسمع الموتی اس کے اندر بھی استعارہ ہے۔

فائدہ: انبیاء علیم السلام کے ساتھ غیر انبیاء کو امور غیر مختصہ میں تثبیہ دینا جائز ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے کچھ اوصاف وصف نبوت کی وجہ ہے ہیں مثلا" وی کا نازل ہونا۔ نبی ہونا۔ آنحضرت ماہیم کا افضل الانبیاء اور خاتم النبین ہونا۔ ان اوصاف میں غیر نبی کو نبی کے ساتھ مشاہمت ور کفرے۔ مثلا" مرزائیوں کا مرزا قادیانی کو سے نبی جیسانی کمنا یہ کفربواح ہے۔

البتہ وہ امور جو انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان کے اندر غیر نبی کو نبی کے ساتھ تثبیہ دی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے تثبیہ دی جا سکتی ہے ارشاد باری ہے

فل انما انا بشر مثلکہ بوحی الی نما الهکہ اله واحد اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ عزات انبیاء کرام بشریت الا بشرط شے کے درجہ میں دیگر انسانوں کی طرح ہیں اور بہ مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے البتہ بشریت بشرط نبوت انبیاء کا خاصہ ہے اور بشریت بشرط کفر کافروں کا خاصہ ان دونوں درجوں میں تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے مشورے مشہور ہیں اس موقعہ پر سرکار دو عالم ملے بیانے فرمایا۔

أن الله ليلين قلوب رجال حتى تحون الين من اللبن وان الله ليشدد قلوب

رجال فيه حتى تكون اشد من الحجارة وان مثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيه عليه السلام فال فمن تبعنى فانه منى ومن عصائى فانك غفور رحيم وان مثلك يا ابا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وان مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم وان مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال ربلا تذر على الارض من الكافرين ديارا (تفير عمر كمثل نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا (تفير ابن كثير ج ٢ ص ١٥٠ ـ مند احمد ج ١ ص ٣٨٣)

"ب شک اللہ تعالی کچھ دلوں کو نرم کر دیا ہے جی کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کچھ لوگوں کے دلوں کو اپنے بارے میں سخت کر دیتا ہے حتی کہ وہ پھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور بے شک تیری حالت اے ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی حالت کی طرح ہے۔ انفول نے کہا فن تبدی فاند منی ومن عصائی فانٹ غفور دجیم اور تیری لیت اور برعیلی علیہ السلام کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا ان تعذبهم فانهم عادک وان تغفر لهہ فانک انت العزیر الحکیم اور تیری حالت اے عمر موئ علیہ السلام کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یومنوا حنی یروا العداب الالیم اور تیری حالت اے عمر نوح علیہ السلام کی حالت جیسی ہے۔ انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا

اس مدیث پاک میں بعض دلوں کو دودھ سے زیادہ نرم اور بعض کو پھرسے زیادہ سخت ہایا۔ س کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی کو مصرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیما السلام کے ساتھ تشبیہ دی پھر حضرت عمر بھی کو حضرت موئ اور حضرت نوح علیما السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

عن جابر رضى الله عنه ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض الانبية فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة ورايت عيسى بن مريه عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروة بن مسعود ورايت ابراهيه صلوات الله عليه فاذا اقرب من رايت شبها ضاحبكم يعنى نفسه ورايت جبريل عليه السلام فاذا اقرب من رايت به دحية وفى رواية ابن رمح دحية بن جليفة (مسلم ح) السلام فاذا اقرب من رايت به دحية وفى رواية ابن رمح دحية بن جليفة (مسلم ح)

ص ١٥٣ منتخب كنز العمال مع مند احرج ٢٠ ص ١٣١١ مند احرج ٣ ص ٣٣٣)

"پیش کے گئے مجھ کو انبیاء تو اچانک موٹی علیہ السلام کم گوشت والے دیلے آدی تھے گویا شنوءۃ کے آدمیوں سے اور دیکھا میں نے عیبیٰ بن مریم علیہ السلام کو تو ناگمال زیادہ ان کے قربہ ان میں سے جو میں نے دیکھے 'عروہ بن مسعود ہیں۔ اور دیکھا میں نے ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو تو زیادہ قریب ان کے مشاہت میں ان سے جو میں نے دیکھے تمہارا ساتھ ہے نود نبی علیہ السلام اور دیکھا میں نے جربل علیہ السلام کو تو ان کے ساتھ زیادہ قریب ان میں جن کو میں نے دیکھا دیہ ہیں اور ایک روایت میں ہے دھیہ بن ظیفہ۔"

اس مدیث پاک میں انبیاء و جریل کو غیر انبیاء کے ساتھ مشاہت وی گئی ہے۔ البتہ وصف نبوت میں نبی ہی کو نبی کے ساتھ تثبید دی جا سکتی ہے ارشاد باری تعالی ہے: انا ارسلنا اللی فرعون رسولا

اس کے اندر نبی علیہ السلام کے رسول ہونے کو حفرت موی علیہ السلام کے رسول ہونے کو حفرت موی علیہ السلام کے رسول ہونے کے ساتھ مشابت دی گئی ہے۔

جس طرح نبی کو غیر نبی کے ساتھ تثبیہ دیتے وقت نبی کے لیے وصف رسالت کا ذکریا اعتقاد خروری ہے اس طرح غیر نبی کو نبی کے ساتھ تثبیہ دیتے ہوئے آگر نبوت کے اعتقاد کا شبہ ہو تو وصف نبوت کو وجہ شبہ سے آگانا ہو گا۔ حضرت سعد راجھ سے روایت ہے کہ نبی کریم طابع جب غزوہ تبوک تشریف لے جانے لگے اور حضرت علی کو اپنا نائب بنایا تو حضرت علی طی کو اپنا نائب بنایا تو حضرت علی سے عرض کیا کیا آپ مجھے بچوں اور غورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

الا ترصی ان تکون منی بمنزلة ها زن من موسی الا آنه لیس نبی بعدی (بخاری ج ۳ ص ۸۹ مع حاشیه سندی) وفی روایة الا آنه لا نبی بعدی (ابن ماجه ج ۱ ص ۵۹) "کیا تو راضی نبیس اس سے که تو مجھ سے اس طرح ہو جس طرح بارون علیه السلام موی علیه السلام سے مگریه که میرے بعد کوئی نبی نبیں۔

فائده

اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ شاعر الیا شعر کیے جس کے معنی

بظاہر غلط ہوں لیکن اگر اس کو استعارہ یانسبت مجازی قرار دیا جائے تو معنی درست بن کتے ہیں تو اس موقعہ سے شاعر کے کلام کا معنی اس کے جیدہ کے مطابق ہی لیا جائے گا۔ اور اگر شاعر کا عقیدہ ہی خراب ہو تو آویل کی حاجت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الکہ الذکر وله الانشی اس سے کوئی جابل ہے نتیجہ نکالے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا نسبت درست ہے یہ محض سینہ زوری ہے قرآن پاک کی ایس آیات کا مطلب نصوص قطعیہ ہی کے موافق لیا جائے گا۔

ذیل میں ہم ایسے چند اشعار کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ اشعار شیخ الهند مولانا محمور حسن میلٹیہ کے ہیں جو انہوں نے حضرت گنگوہی میلٹیہ کی وفات کے بعد کھے تھے۔

> ا) وہ تھے صدیق اور فاروق پھر کئے عجب کیا ہے شمادت نے تجد میں قدم ہوی کی گر ٹھانی

اس شعر کے اندر صدیق سے مراد خلیفہ اول ابو بکروٹھ ہرگز نہیں اور فاروق سے مراد عمر فارق ہو فاروق سے مراد عمر فارق بیت سچا بہت فرق کرنے والا۔ عمر فارق بیت سچا بہت فرق کرنے والا۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ دو سروں پر بھی صدیق کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن سعور سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا:

عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عندالله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذابا (مسلم ج ٣٠ص ٢٠١٣)

"صدق کو لازم بکڑو کیونکہ صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی بمیشہ سے بولتا ہے اور سے کی کوشش کرتا ہے حتی کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور بچو تم جھوٹ سے کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی سے کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔"

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی ؓ نمایت تے اور حق کے بارے میں نمایت غیرت مند تھے۔ آپ کی موت بھی صلحاء والی موت ہے تجد کے پیے اٹھے تھے کہ نوافل

کے دوران کسی زہر ملے گیڑے نے کاٹ لیا اور بی آپ کی موت کا سبب بن گیا اور ایسی موت محدث کی رو سے شادت ہے۔ اور یہ شادت بھی آپ کے اعمال صالحہ کی برکت ہے۔ شاید صدیفتیت ہی کی برکت تھی کہ حضرت مستجاب الدعوات تھے اور جس کا کام مقدر نہ ہو آ تھا۔ آپ کی زبان سے اس کے لیے دعانہ نکلتی تھی۔ یہ علم غیب یا اختیار کلی نہیں

۲) مردول کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس سچائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

اس کے اندر مردوں سے مردہ دل لوگ مراد ہیں۔ انسان کا دل کفر' شرک' بدعت یا معاصی کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ شعر کا مطلب سے ہے کہ حضرت گنگوہی کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت سے مشرک' بدعتی اور گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دی اور جو لوگ پہلے سے صحیح العقیدہ والعل شے آپ نے ان کی سرپرستی کی ان کے شبہات کو دور کیا۔ اور سے واقعی برا کارنامہ ہے۔

پھر شاعر دو سرے مصرعہ میں یہ تمنا کر تا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیٰ بنینا وعلیہ السلاۃ والسلام تشریف لائیں گے تو خدا کرے حضرت گنگوہی کے کارناموں کو دیکھ کر ان کو داد دیں۔ خوشی ، اظہار کریں۔ اس کے اندر تقابل ہرگز میں بلکہ جیسے چھوٹے بروں سے داد مانگتے ہیں اس شعر کے اندر داد و تحسین ہی طلب کی گئی ہے۔

کافروں کو مردوں سے تثبیہ دینا قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے افس کان مینا فاحیینا فیز فرمایا انک لا سمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء موتی اور صمت مراد کفاریں۔

"زندوں کو مرنے نہ دیا" اس کا مفہوم واضح ہے کہ صحیح العقیدہ لوگوں کی ثابت قدمی کا باعث بنے ان کو کوئی شبہ پیش آیا آپ اس کو زائل فرما دیتے۔ یقین نہ ہو تو تذکرہ الرشید جاص ۱۰۰ تا ص ۲۰۰ تک مطالعہ فرمائیں۔

۳) تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ کموں ہوں بار بار ارنی میری دیکھی بھی ناوانی جس مرح طور اللہ تعالیٰ کی مجلی گاہ ہے اسی طرح نیک لوگوں کی قبور رحمت خداوندی

کی بیلی گاہ ہیں شاعر اللہ تعالی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے حضرت پر نازل ہونے والی رحمت کی بیلی دکھا دے ارنبی سے مخاطب اللہ تعالی کو بنایا ہے نہ کہ حضرت کو مگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیلی کا نظر آنا خرق عادت ہے اس لیے شاعر اپنے اس مطالبے کو نادانی سے بھی تعبیر کرتا ہے۔

ا) قبولیت اے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں مبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ٹانی

شاعر ممدوح کے روحانی وعلمی کمالات کا ذکر کر رہا ہے کہ مولانا کا تربیت یافتہ کوئی آبر بلال رنگ ہی رکھتا ہو گر روحانی طور پر نہایت روشن اور منور اور ،وسرے حضرات کے تربیت یافتہ مریدوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس شعر میں یوسف ٹانی سے مراد حضرت یوسف ملیہ السلام کا نائب یا آپ کا مثل ہرگز نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ میں اس کا ایک معنی ہے "نہایت حسین" ۱ کیھے فیروز اللغات جدید ص ۲۵) ایک شاعر کہتا ہے۔

ذرا آئینہ میں صورت تو اپنی تور سے دیکھو سے میکھو سے میکھو میکھے ہو اپنے آپ کو تم یوسف ان کے سال یوسف ان سے مراد نمایت خوبصورت ہی ہے۔

۵) زبان پر اہل اہواء کی ہے کیوں اعل مبل شاید اٹھا زمین سے کوئی بانی اسلام کا ثانی

حضرت گنگوہی کو نبی علیہ السلام کا نائب فرایا ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے العلماء ور ثة الابیاء غزوہ احد کے موقعہ پر جب کفار میں یہ مشہور ہوا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا اعل هبل (ہبل بت بلند ہو) (بخاری مع حاشیہ سندی ج سم ص ۲۰ باب غزوہ احد سیرہ ابن ہشام ن سم ص ۹۹) مولانا کی وفات کے وقت بعد مشرکین ملہ کی روحانی ذریت بری خون ہوئی کہ ان کے شرک و بدعت کو مثانے والا چلا گیا اب خوشی میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔

مقیاں جنفیت من 192 میں عمر اچھروی صاحب اس شعر کو نقل کرنے کے بعد تذکرة الرشید کی ایک عبارت نقل کر کے برغم خویش برا اعتراض کرتے ہیں۔ ہم تذکرة الرشید کی عبارت نقل کر کے مطلب ذکر کرتے ہیں "من لوحی وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکاتا

ہ اور کتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں گر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر" (تذکرة الرشید ج ۲ ص ۱۷) اس عبارت میں مولانا نے اپ ذات کی نہیں اپنے عقائد و نظریات کی اتباع کی دعوت دی ہے اور ہم بتلا چکے ہیں کہ مولانا کی تعلیمات کی بنیاد چر چیزوں پر ہے: حب خدا حب مصطفیٰ ماتباء کر آن اور حدیث۔ مولانا اپنے زمانہ میں ان چاروں اصول پر نمایت کار بند سے اور دو سروں کو بھی ان پر کاربند کرتے سے بتلاؤ ان چاروں میں نجلت منحصر ہے یا نہیں ہے مولانا کے مخالف اس زمانہ میں یا شیعہ سے یا بریلوی یا غیر مقلد اور ان تینوں فرقوں میں کوئی بھی ان چار اصولوں پر پورا پابند نہیں ہے تو تا کے کیا نجاے کیا خیات میں منحصر ہوئی یا نہیں؟

۲) حوائج دین ودنیا کمال لے جائیں یا رب گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی

حوائج دین سے مراد فتوئی اور وعظ ہے اور حوائج دنیا سے مراد مشکلات میں دعا کردانا ہے اگلا شعراس کی دلیل ہے وہ یہ ہے

> دعا کس سے کرائیں بوچھنے فتوی کدھر جائیں سائے کون اگر جاہیں سنیں ہم وعظ عرفانی

ا (مرفيه ص ۹)

حاجت روا مشکل کشا مخار کل وغیرہ کا عقیدہ اس شعرے نکالنا نری جمالت ہے۔ تن کرة الرشید میں ایک مقام پر ہے

جو کھے چاہو حضرت مولانا رشید احمد سے چاہنا" (تذکرہ ج ۲ص ۳۰۹)

اس کا مفہوم بھی واضح ہے کہ روحانی تربیت کے لیے حضرت کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرنا گر اہل بدعت کو ایسی مجمل عبارتوں میں اپنا ہی فاسد عقیدہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم ان عبارتوں سے ان کو حاجت روا نہیں مانے گریہ بے چاڑے ہمیں بھی اپنے جیسا سجھتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بلکہ شاید ہمارے اکابر کو بھی حاجت روا مانے ہیں۔

مفتی احمد یار صاحب جاء الحق میں مرفیہ کے چند اشعار ڈاکر کر کے لکھتے ہیں "ناظرین غور فرما نیں کہ از خدا تا فاروق کون سا درجہ باتی رہا جو کہ رشید احمد کو نہ دیا گیا" نیز لکھتے مولوی صاحب نے حضرت روح اللہ علیہ السلام کو اپنے مرشد سے مقابلہ کرنے کا چینج دیا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تو ایک کام ہی کیا یعنی مردوں کو زندہ کیا مگر میرے رشید احمد نے دو کام کیے مردوں کو زندہ کیا اور زندہ کو مرنے نہ دیا یعنی اس میں رشید احمد کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بتایا۔" (جاء الحق ص ۲۲۲)

تیسرے شعر کی شرح میں واضح کر دیا کہ حق تعالی سے ہر گز تشبیہ نہیں دی۔ غیر نبی کو نبی سے تشبیہ دینا امور غیر مخصوصہ میں جائز ہے جس کی تفصیل ہو چکی۔ چونکہ ہم مفتی صاحب کے ذکر کردہ معنی کو تشلیم نہیں کرتے اس لیے ہم پر کوئی اعتراض نہیں البتہ اگر مفتی صاحب یا ان کی جماعت کے اشعار اس قتم کے مل جاتے ہیں جن میں تاویل ہو سکے یا نہ ہو سکے ان کے قاعدہ کے مطابق ان پر وہی اعتراض ہوں گے جو ہم پر کرتے ہیں ذیل میں مدائح اعلی حضرت سے چند اشعار ملاحظہ ہوں

کیوں دبیں کس سے دبیں جو ترے در کے غلام غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا

(ص مه)

کفر کے قلعے گرے کفر کے جگر بھی پھٹے نغمہ صور پھنکا یا لگا نعرہ تیرا

(ص م)

میرے آقا میرے دانا مجھے کلوا مل جائے در سے آس لگائے ہے سے کتا تیرا

(ص م)

اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر بد سمی چور سمی ہے تو وہ کتا تیرا

(ص ۵)

اندھوں کو بینا کر دیا بسروں کو شنوا کر دیا دین نبی زندہ کیا یا سیدی احمد رضا

(ص ۵)

جب جان کی کا وقت ہو اور رہزنی شیطان کرے حملہ سے اس کے لے بچا یا سیدی احمہ رضا روز قیاست لوگوں میں جب شور رستا خیز ہو دامن میں اپنے لے چھپا یا سیدی احمہ رضا لب پر خدا کی یاد ہو دل مصطفل آباد ہو ہو قلب میں تیری ضیاء یا سیدی احمہ رضا چل رہے خطا آبخشوا دیں تجھ کو ہم پول حشر میں دیتا ندا یا سیدی احمہ رضا پول حشر میں دیتا ندا یا سیدی احمہ رضا

(ص ١) معلوم ہوا كہ ان كے دل ميں تو احمد رضاكى محبت ہے اللہ كا نام صرف ليوں پر ہے دل حب خداوندى سے خلل ہے۔

نو ہوا احم کی رضا احم رضا جانشین مصطفل احم رضا (ص)

مصطفیٰ بی طل حق نور فدا تم ہو طل مصطفیٰ احمد رضا آ کے انداء سامنے یہ تو بتائیں تم سا بھی ہے دوسرا احمد رضا بلت ہے ایمان کی حق کی قتم آپ سے ایمان کی حق کی قتم میں سجھتا ہو کہ وہ ابلیس ہے بحمد رضا بحمد رضا جو پھرا تجھ سے وہ حق سے پھر گیا جو کوئی پھرا احمد رضا جو پھرا تجھ سے وہ حق سے پھر گیا اور حق اس مجھ پھر احمد رضا اور حق اس مجھ پھر احمد رضا اور حق اس مجھ پھر احمد رضا

کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گدا (عر ۹) میں چرہ کھل گیا (ص ۹) سے کیا ہے چھیا احمد رضا (ص ۹) روتے ہیں دشمن بھی تیری یاد میں دل پہ قضہ ہے تیرا احمد رضا تیری دید کی مشاق ہیں (ص ۹) اے رضا مشکل کشا دیکھا کجھے (ص ۱۱) ديكها تخفي دافع کرب وبلا (ص ۱۱)

تعلی یہ ہیں سارے مخال ن کے کہ آخر تو حامی ہیں معراج والے احمد رضا کو معراج والے بتایا

ہاتھ آئی ہیں انہیں سے زمانے کی نعمتیں حاجت روا ہیں فضل خدا کے فقیر سے (ص ۱۲) 
> جب سر شمشیر په چلنا پڑے یوم السسور سربر ہو سامیہ تیرا احمد رضا خال قادری عبد عبد المصطفیٰ پر رکھ عنایت کی نظر میرے عبدالمصطفیٰ احمد رضا خال قادری

(ص ۲۳)

ان شعروں میں پل صراط کے موقعہ پر احمد رضا سے مدد مانگی ہے۔
شفا بیار پاتے ہیں طفیل حضرت عیسیٰ
ہے زندہ کر رہا مردے خرام احمد رضا خان کا
(ص ۲۵)

اس میں احمد رضا خان کو حفرت عیسی علی نبینا وعلیه السلام پر فضیلت دی ہے۔

نکیرین آکے مرقد میں جو یو چیس کے **توکس کا ہے** اوب سے سر جھکا کر لول گا نام احمد رضا خان کا (ص ۲۵) یعنی قبر میں یہ شخص اللہ کی بجائے احمد رضا کو اپنا رب کھے گا۔ ستائے حشر میں گر مہر کی تپش ہم کو چھیا لے ہم کو تو زیر ردا السلام علیک (ص۲۲). اب مجھے جلوہ دکھا حضرت اعلیٰ حضرت واسطه غوث كا يا حفرت اعلى حفرت (ص ۲۷) معیبت میں کوئی جاہے مدد آقا سے رفع فرما دیں بلا حضرت اعلیٰ خضرت (ص ۲۷) تیری بیعت ہے رضا شاہ عرب کی بیعت ے جدا کب شہ بیار سے طریقہ تیرا تیری تعظیم ہے سرکار عرب کی الله كا الله تعالى تيرا (ص ۲۸) محمد تیرے دل کے اندر بس محمہ ہی محمہ ہے وظیفہ تیرا (ص ۲۸)

اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مربوروں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے (قاسم)
شان میں آپ کی گتاخیاں کرتے کافر
آج متروکہ سرکار ہے متروکہ تیرا
دص ۲۸)

اس میں احمہ رضا کی گنتاخی کو کفر بتایا۔ حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبا جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو عمال ہے شان صدیق تمہارے صدق و تقویٰ ہے كهول أتقى نه كوب كركه خير الاتقياء تم مو جلال وہیب فاروق اعظم آپ سے ظاہر عدو اللہ ہر ایک حربہ تینے خدا تم و مرتضی، خلق حس عزم حینی میں عديم المثل يكتائ زمن اب باخدا تم ہو مسلمانوں کے سے پیٹوا کی سبر جادر ہے یی جادر گنگاروں کو محشر میں چھیالے گ کہ سیح جانشین مصطفلٰ کی سبر جادر ہے (ص ۳۲) ألم المين الميان ملا (ض ۲۳) تم ہے کیا وہ وین حق سے پھر گیا دونوں عالم میں اے کھٹکا نہیں

6

دص ۲۰۹)

اس کا ہمسر تحت قدرت بھی نہیں جس کا نائب تو ہوا احمد رضا (ص ۱۳۳۳) میری کشتی پڑ گئی منجدهار میں دے سارا اک ذرا احمد رضا (ص ۱۲۳) حشر کے دن جب کمیں سایہ نہو ابخ سايه مين چلا احمد رضا (س ۲۷) کون دیتا ہے مجھے کس نے ویا جو ریا تم نے ریا احمہ رضا (ص ۲۸) جب نہو قیامت کی تپش ايخ وامن مين چهپا احمد رضا جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا (ص ۲۸) سے بیاؤ وقت نزع میرے ایمان کو شا احمد رضا قبر و نشرد حشر میں تو ساتھ دے ہو مرا مشکل کشا احمد رضا (MA)

ہم نے سرسری نظرسے چند اشعار پیش کیے ہیں۔ ب مفتی احمد یار خان اور عمر اچھروی وغیرہ حضرات جو فتوے اہل حق کے اشعار پ لگاتے ہیں ان فتووں کے اصل مستق احمد رضا کے مادحین اور ان کے مصدقین تھرے ہیں۔ حضرت تانوتوی کے بعض اشعار کی شرح

> رہا جمال پر تیرے حجاب بشریت نجانا کون ہے کچھ بھی جز ستار

مطلب واضح ہے کہ نبی کریم مال الله اگرچہ بشر ہیں گر آپ کے روحانی کمالات اور مرتبوں کا اور اک ہم بالکل نہیں کر سکتے بلکہ سوائے خدا تعالیٰ کے آپ کے روحانی کمالات و ترقیات کو کوئی نہیں جان سکتا۔

شاہ رفیع الدین خواجہ عبید اللہ احرار ریائی سے نقل کرتے ہیں کہ سب محققین کا اتفاق ہے کہ

"دانسنن مراتب معنوی نبی را صلی الله علیه وسلم علی حسب الکمال در وسع بیچ کس از انبیاء واولیاء نیست" (د مغ الباطل ص ۱۳۳۱)

نبی ملامیم کے مراتب معنوی کو کامل طور پر جاننا انبیاء یا اولیاء میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔

> مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نمیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار (قصائد ص ۸)

زائعین اس سے عقیدہ حاضر ناظر اور مختار کل کشید کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ شعر کا مفہوم شاعر کے عقیدہ کے موافق لیا جائے گا۔۔، تعیم منترج دیں۔

ا۔ علماء بلاغہ وعلماء اصول نے اس کی تصریح کی ہے ۔ امراور نمی منی کے لیے بھی تہ جایا کرتے ہیں۔ (انظر الليضاح ص ۸۵۔ تلخيص المفتاح ص ۱۳۳۰ مختر المعانی مع التجريد ص ۲۳۵ ، ۲۳۵۔ عقود الجمان للسوطی ج اص ۱۹۲ ، ۱۹۲۳)

نور الانوار میں ہے کہ صفہ امر ۱۱ معانی کے لیے استہال ہوتا ہے۔ حاشیہ میں وہ سب معانی بمع امثلہ فرکور ہیں۔ تیرہوال معنی ہے تمنی۔ اس کی مثال دیتہ ہیں یا مالک لیقض علینا ریک (انظر نور الانوار ص ۲۷ مع حاشیہ)

حضرت نانوتویؓ بختہ موحد بلکہ اپنے زمانہ کے رئیس الموحدین تھے اپنے مرید کو خط کے دوران لکھتے ہیں۔ "مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں اور

= ماء بلاغه اور علماء نحو نے نداء کے کی اور معانی بھی ذکر کیے ہیں مثلا اظہار افسوس اظہار حرت ممنی استخاف تجب توجع (انظر عقود الجمان ج اص ۱۹۲ مختصر المعانی مع التجرید ص ۲۳۹ . شوق ندب تخصیص استخاف تجب توجع (انظر عقود الجمان ج اص ۱۹۲ مختصر المعانی مع التجرید ص ۲۳۹ . شرح جامی بحث منادی کتاب سیبوید ن ۲ ص ۳۱۵ ،۲۲۰)

بلد با اوقات غیر ذوی العقول کو ذوی العقول سے تشیبہ دے کر اس کو قابل منادی خیال کر کے بلکہ کھی میت کو زندہ تصور کر کے ندا کرتے ہیں۔ عبد الغفور لاری ریٹی کھتے ہیں قولهم فی المراثی لا تبعد ای لا بعدت ولا هلکت (عبد الغفور علی الفوائد الفیائیة ص ۳۲۸)

علامہ عبد الحکیم بیٹر اس کے عاشیہ میں فرماتے ہیں ای لا بعدت بکسر العین صیعة الخطاب یعنی ان صیعة النهی مستعمل للدعاء (عاشیہ نمبر۱۵ ص ۳۲۸) حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرکے قوم ثمود جب تیاہ ہوگئی تو قرآن کہتا ہے

فنولی عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الساصحین اس طرح کا خطاب حفرت شعیب علیه السلام نے اپی ہلاک شدہ قوم سے کیا تھا۔ یہ خطاب کیا تھا؟ مفسرین اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تحزن اور تحسر کے طریقہ پر تھ (انظر روح المعانی ج ۸ ص ۱۲۱۔ تغیر فتح القدیر ج ۲ ص ۲۲۹۔ تغیر عثانی ص ۲۱۳)

روح المعاني ك الفاظ يون مي

ويحدمل انه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تحاطب الديار والاطلال

ایک شاعر حضرت عمر فاروق والله کی مدح کرتا ہوا کمه رہاہے

تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، چھوٹی بچیاں ایک دو سرے کو کارڈ پیش کرتے وقت یوں لکھ دیتی ہیں

ا۔ قلم جھک جا تیرے جھکنے کا مقام آیا تیری نوک کے پنچے میری سیلی کا نام آیا ہر دم آگاہ رہتے ہیں یہ خدا ہی کی شان ہے گھہ و بیگاہ بطور خرق عادت (بطور کرامت بوجہ کشف یا صورت مثالیہ کے) بعض اکابرے ایسے معاملات ظاہر ہوئے ہیں اس سے جاہلوں کو

ے ان پڑھ نتھی منی بچیاں جو بردی ہو کر بھی اکثر ناقصات عقل ہیں' وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہنداکو بھی محض شوق میں استعلل کیا جاتا ہے۔

بعض مقاله نوليس لكهت بين "چل ميرے خامه بسم الله"

اگر کسی کا قلم رک جائے اور وہ کسہ دے چل جی۔ یہ سب تمنا اور شوق کو ظاہر کرنے کے اسلوب بن-

اس تمید کے بعد حضرت گنگوہی ریٹھے کا ایک فتوی ملاحظہ فرمائیں کسی صاحب نرسوال کیا کی منب مناز باشدار کاروہ دائکہ ا

کی صاحب نے سوال کیا کہ مندرجہ ذیل ندائیہ اشعار کا پڑھنا کیا ہے؟

یا نبی الله اسمع قالنا خد یدی سهل لنا اثقالنا سواک عند حلول الحادث العمم یا رسول الله انظر حالنا انبی فی بحر غم مغرق یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به عضرت لنگوی میلیم نے اس کے جواب میں فرمایا

" یہ خود معلوم ہے آپ کو کہ نداء غیر اللہ تعالی کو کرنا دور دراز ہے شرک حقیقی جب ہو آ ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں۔ شا یہ جانے کہ حق تعالی ان کو مطلع فرما دیوے گایا باذنہ تعالی ملاکلہ پنچا دیویں گے جیے درود کی نبست وارد ہے یا باذنہ تعالی ملاکلہ پنچا دیویں گے جیے درود کی نبست وارد ہے یا محض شویہ کتا ہو مجت میں یا عرض حال محل تحسر وحمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولے جاتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اساع ہو آ ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام کمات مناجات واشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت گر ہاں بوجہ موہم ہونے کہ ان کلمات کا مجامع میں کہنا کردہ ہے کہ عوام کو ضرر ہے اور فی حد ذاتہ ایمام بھی ہے لاذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع ہے اور نہ اس کے مولف پر طعن ہو سکتا ہے اور کراہت موہم ہونے کی بوجہ غلبہ محبت کا پڑھنا منع ہے اور نہ اس کے مولف پر طعن ہو سکتا ہے اور کراہت موہم ہونے کی بوجہ غلبہ محبت کے منجر ہو جاتی ہے گر ایس طرح پڑھنا اور پڑھوانا کہ اندیشہ عوام کا ہو' بندہ پند نہیں کرتا گو اس کو معصیت بھی نہیں کمہ سکتا گر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے" (ناوی رشیدیہ ج سام ۲۳ ملاح

دو سری جگہ ایسے ہی اشعار کی بابت فرماتے ہیں

یہ دھوکا پڑا ہے تصور میں صورت کا خیال امر نضول ہے جیتے کسی کے تذکرہ کے وقت کسی کا گھیل آیا ہے الیابی تصور شخ میں گر تصور کرد تو اپنے آپ کو اپی جگہ اور شخ کو اپ وطن میں اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے (محض اللہ کے حکم سے) کچھ فیض آیا ہے اللہ الصمد اور بسم اللہ کو برائے چندے موقوف رکھو اور الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ بہت مخضر ہے گر رسول ماٹھیم کو حاضر ناظر نہ سمجھنا چاہیے ورنہ اسلام کیا ہوگا کفر موگا بلکہ یوں مجھے یہ پیام فرشتے پنجاتے ہیں والسلام" (فیض قاسمیہ ص ۲۹)

دوسری جگہ لکھتے ہیں "بعد خدا سب میں افضل محمد رسول طویر ہیں نہ کوئی آدی ان کے برابر نہ کوئی فرشتہ نہ عرش نہ کری ان کے ہمسرنہ کعبہ ان کا ہم پلہ مگر بایں ہمہ ان کو بھی ہر طرح خدا کا مختاج سمجھتے ہیں ایک ذرہ کے بنانے کا ان کو افتیار نہیں ایک رتی برابر نقصان کی ان کو قدرت نہیں ....." (قبلہ نماص کے)

گرشتہ ابحاث میں یہ عبارت قدرے تفصیل سے گزر چکی ہے اس شیر کے اندر مولانا اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے کے لیے دعا کریں اس لیے کہ ص ک' ۸ کے اندر حضرت آنحضرت تعالیٰ کے حضور ہمارے کے لیے دعا کریں اس لیے کہ ص ک' ۸ کے اندر حضرت آنحضرت اس کے اندر حضرت آنحضرت اس کے کامت کو نظم ہو یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیم ہے کفر وفیق نہیں کیونکہ وجہ کفر کی غیر کو عاضر ومتصرف جانا ہے" الخ (ج سم ۲)

فاوی رشیدیہ میں اور بھی اس طرح کے فاوی موجود میں۔

مزید حوالہ جات کے لیے انوار ساطعہ مع براہین قاطعہ کے درج ذیل صفحات دیکھیں: ۲۳٬۲۳٬۵۳٬۵۳٬۵۳٬۵۳٬۵۳٬۵۸٬۵۸٬۵۸٬

انوار ساطعہ نور چار المعد سادسہ ص ۲۱۲ تا ۲۲۳ اسی موضوع پر ہے۔ ص ۲۲۲ میں عنوان ت "توجیمات خطاب یا رسول اللہ"

اس ساری بحث کو سمع برابین قاطعہ پڑھو۔ انوار ساطعہ ص ۲۲۳ میں سلف کے اشعار مشمل برندا کی توجید کرتے ہوئے لکھتے ہیں

" پھر اس طرح سمجھو کہ جو اشعار شوقیہ رسول خدا طلبیع کی جناب میں بطور خطاب حاضر کے ہیں وہ اس لیے ہیں چونکہ تصور نی لیے ہیں چونکہ تصور نی الذہن کے کرتے ہیں" (ص ۲۲۳)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین کا عقید؛ حاظروناظر کا نہ تھا۔

طائیرے کی شفاعت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ص ع میں فرماتے ہیں۔

میں کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں

کیے ہیں میں نے اکٹھے گناہ کے انبار
ص ۸ میں فرماتے ہیں۔

مگر جہاں ہو فلک آستاں سے بھی نیچا وہاں ہو قاسم بے بال و پر ؛ کیونکہ گزار اس شعرمیں قیامت کاذکرہے۔

فائده

شعراء کی طرح صوفیہ اور مجذوبوں کا کلام بھی با اوقات قابل تفییر ہوتا ہے جس کی چند مثالیں درج ذیل بیں

ا۔ جس طرح عام مسلمان دعا کے لیے بزر اوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں' ای طرح حضرت تھانوی میلید کی والدہ اور ان کی نانی ایک بزرگ حافظ غلام مرتضی مجذوب بانی تی میلید کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہو میں اور عرض کی کہ میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اشرف السوانح میں ہے

" حافظ صاحب نے بطریق معما فرمایا کے عمر وعلی کی آنا کشی میں مرجاتے ہیں۔ اب کی بار علی کے سپرد کر دینا زندہ رہے گا۔ اس مجذوبانہ معما کو کوئی نہ سمجھا لیکن والدہ صاحب نے اپی فتم خداداد اور نور فراست سے اس کو حل کیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باب فاروقی ہیں اور مال علوی۔ اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باب کے نام برکھے گئے یعنی فضل حق وغیرہ (حضرت تھانوی کے والد ماجد کا اسم گرای عبد الحق تھا) اب کی بار جو لڑکا ہو اس کا نام نانمال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے جس کے آخر میں علی ہو رحضرت کے ماموں جان کا اسم گرای امداد علی تھا) حافظ صاحب سے من کر بنے اور فرمایا کہ واقعی میرا مطلب میں تھا" (اشرف الوالح جاص سے)

قادری صاحب نے زلزلہ ص ۱۰۵ میں اس حکایت کو ذکر کیا مگر خط کشیدہ الفاظ کو ہضم کر گئے۔ اس واقعہ میں کشف الهام ہے جو ہر کز خدائی صفت نہیں ہے مگر قادری صاحب اپنی جمالت سے ہماری طرف نبیت کر کے اس کو خدائی قوت کمہ رہے ہیں (زلزلہ ص ۱۰۹)

۲- راؤ عبد الرحمان صاحب ایک صاحب کشف بزرگ تھے۔ حضرت نانوتوی را اللہ نے ان سے دعا کی درخواست کی' انہوں نے فرمایا

"بھائی تمہارے لیے کیا دعا کروں میں نے اپنی آکھوں سے تمہیں دونوں جمانوں کے بادشاہ (رسول اللہ طاقیم) کے سامنے بخاری شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے" (سوائح قاسی ج ا ص ۲۵۷)

اس کی تغییر بالکل واضح ہے کہ حضرت نانوتوی ملیجہ کے عالم اور وارث الانبیاء ہونے کو انہوں نے مثالی صورت میں بول دیکھا۔

س- حضرت نانوتوی ملیلیہ سے ایک موقع ہر حاجی ارداد الله مهاجر کمی ریلیہ نے فرمایا

"یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فضان ہو تا ہے۔ پھر فرمایا تم سے اللہ تعالی وہ کام لیتا ہے جو نبول سے لیا جا تا ہے" (سوان کے قاسمی ج اص ۲۵۹)

یہ واقعات حضرت نانوتوی کی علمی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔ مفہوم بالکل واضح ہے۔ اس کی تفسیر حدیث پاک ہے ہوتی ہے۔

وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن احذه احذ بعظ وافر (ابو داؤدج ٣ ص ١٣٥ طبع بيروت وذكره البخاري في ترجمه الباب بخاري ج اص ٢٣ مع حاشيه سندي) حافظ ابن حجرنے اس حديث كے حسن مونے كي طرف اشاره كيا ہے۔ (انظرفتح الباري ج اص ١٦٠)

'علماء انبیاء کے وارث ہیں اور تحقیق انبیاء دیناریا درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے' علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ تو جس نے علم کو لے لیا اس نے بردا حصہ لے لیا۔'' ہے۔ حضرت گنگوہی رمیٹیہ فرماتے ہیں

"تین سال کامل حضرت امداد کا چرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر فرمایا اسنے سال حضرت اللہ کام میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی پھر فریا کہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائے مگر خاموش مو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو۔ الگلے دن بہت اصراروں کے بعد فرمایا کہ بحائی پھر احسان کا مرتبہ رہا" (ارواح ثلاثہ ص ۳۰۸)

زارلہ کے مصنف نے یمال بھی خیانت کی اور خط کشیدہ عبارت کو حذف کر کے اپنی طرف سے تبعرہ کرتے ہوئے لکھا

"ليعنى معاذ الله اب خداكا چره بهى دل ميس تها" (زازله ص ١٤)

مخضریہ سمجھیں کہ حضرت اراد الله رائعہ کا چرہ دل میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت ان کی طرف توجہ رہتی اور ان کی رضا من ی کا دھیان رہتا کیونکہ شخ کی اتباع کو اتباع سنت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور یا یہ مقصد ہے بیا اققات ان حضرات کی صورت مثالی دکھائی دی اور مباح کام میں ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رضا کا دھیان رکھتے۔ گربیہ کیفیت غیر افتیاری تھی اس لیے کچھ سالوں کے بعد ختم ہوگئی اور مرتبہ احسان جو تصوف کا اصلی مقصد ہے وہ حاصل ہوگیا۔

۵۔ حضرت مختلوبی ملطحہ پر الل بدعت نے فتوی لگایا کسی نے سائیں توکل شاہ ہے اس کا ذکر کیا آپ نے مراقبے کے بعد فرمایا

"لوگوتم كيا كيتے ہو؟ ميں مولوى رشيد احمد صاحب كا قلم عرش كے پرے چال ہوا ديكھ رہا ہوں" (تذكرة الرشيدج ٢ ص ٣٢٢)

اس کا منہوم واضح ہے کہ اس مسلم امکان کذب میں حضرت گنگوہی ریا ہی کا فتوی بالکل حق ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت کا قلم وہال پنچا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے

اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بم سبقتنى الى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بم سبقتنى الى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط الاسمعت خشخشنك أمامى (تذى ج ۵ ص ۱۲۱ طبع بيروت واللفظ لد مسلم ج ۲ ص ۲۹۲ اسد الغابه ج اص ۲۰۸)

"مبح کی رسول الله طاقع نے پس بلایا بلال کو یعنی بعد نماز صبح کے فرمایا ساتھ کی چیز کے پہل کی تو نے بچھ سے طرف بہشت کے۔ نہیں داخل ہوا میں بہشت میں بھی مگر سی میں نے آواز پاپوش تیرے کی آگے اپنے" (مظاہر حق ج اص ۵۵م)

مباركبوري مايليه لكصة بين

يستفاد منه انه صلى الله عليه وسلم رأى بلالا كذلك مرات (تحفه الاحوزى ج اص ۱۷۲)

"اس سے سمجھ آیا ہے کہ نبی مالھ اللہ نے حضرت بلال کو کئی مرتبہ ایسے دیکھا" حضرت بلال داھ زمین پر تھے۔ آواز جنت میں سنی گئی۔ اس طرح اس کشف کو حل کیا

حائے۔

. ندرتیب

س: قیاس شعری کی تعریف کریں اور قتمیں ذکر کر کے مثالیں دیں۔ س: قرآن یاک سے قیاس شعری کی مثالیں کس طرح نکالی جا کتی ہیں؟ انبیاء کے ساتھ غیر انبیاء کو کن اوصاف میں تشبیہ دے سکتے ہیں اور کن اوصاف میں نہیں؟ مع دلیل ذکر کریں۔ سکس شاعر کے شعر کی تاویل کی جائے گی' کس کے شعر کی نہیں مع امثلہ صدق کی فضیلت کی حدیث پیش کر کے وہ شعر ذکر کریں جس میں حضرت گنگوہی راہی کی صدیقیت کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ الهند میلید کے چند اشعار ذکر کریں جن یر مفتی احمد یار خان نے اعتراض کیے ہیں پھران کا صحیح مفہوم ذکر کریں۔ حضرت گنگوہی میلید کے اس قول کا معنی ذکر کریں "من لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکاتا ہے" بریلوبوں کے احمد رضا خان کی مدح میں غلو سے بھرے چند شعر نقل کرس۔ :15 صیغہ ندا اور امر علاوہ اصلی معنی کے اور کس مقصد کے لیے استعال ہوتے ہیں؟ مثال اور دلیل بھی دیں۔ مندرجه ذبل شعر کی شرح کریں اور قائل کا نام ذکر کریں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار مندرجه ذمل شعر کی بابت حضرت گنگویی ریافید کا فتوی ذکر کریں يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله اسمع قالنا

صوفيه کی چند ايي باتين ذكر كرين جو قابل آويل بين-

قیاس سفسطی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات ہے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہیں جیسے ہر موجود شے اشارہ کے قابل ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے جسم والا ہے جسم والا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے۔ یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت کمیں یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنانے والا ہے۔ بس یہ شنانے والا ہے معتبران میں سے بربان ہے فقط۔

ظاہر ہے کہ جو محض وہمی اور جھونے مقدمات ہیں قرآن کریم اور حدیث نبوی شریف ان سے بالکل پاک صاف ہے ان سے قیاس سفسطی کی مثالیں ہوں نکل سکتی ہیں کہ کافروں کی کوئی بات ذکر کر کے اس پر تقید ہو یا ظاہر البطلان ہونے کی وجہ سے ذکر پر اکتفا کیا ہو۔ دو سری صورت ہے کہ کوئی شخص قرآن کریم یا حدیث شریف کی تفیرایی کر دے جو بالکل سفسطہ ہو کوئی اس کی حقیقت نہ ہو۔ اب قیاس سفسطی کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا - ارشاد باری تعالی ہے وقالوا لولا نول القر آن علی رحل من القرینین عطبہ
یعنی کافروں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا بہانہ یہ بنایا کہ قرآن کا نزول کہ یا
طائف کے کسی رئیس مثلاً ولید بن مغیرہ یا مسعود بن عمرو الثقفی پر ہونا چاہیے تھا کمہ کا
غریب پتیم اس کا حق دار نہیں ہے گویا ان کے نزدیک قیاس یوں بنتا ہے آپ غریب ہیں اور
کوئی غریب نبی نہیں بن سکا۔

در یہ قیاس سفسطی ہے نبوت کا معیار مال یا ریاست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے ان کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا اہم یقسموں رحمہ ربک "کیا وہ آپ کے یوردگار کی رحمت تقیم کرتے ہیں؟"

دوسری جگه ارشاد فرمایا الله اعلم حیث بحعل رسالنه "الله فوب جانبا ہے اس موقع کو جمال بھیج اپنا پیغام"

٢٠٠ أرشاد بارى م وقال الذين كفر الندين المنوا لوكان خيرا ما سبقونا

له يعنى مفيديقين كو بربان به اوربقيه بعض مفيد ظن كوبين اور بعض نه يقين كو مفيد نه ظن كو- ١٢ شف مفيد نه المنطق المسماة تسيير المنطق في الرابع والعشرين من جمادي الاولى ١٣٣٩ بجرى محد اشرف على تقانوى

الیه (احقاف ۱۱) "اور کہنے لگے منکر ایمان والول کو اگریہ دین بمتر ہو آ تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے"

گویا ان کے زویک قیاس یوں ہے لوکان حیرا ما سبقونا الیه لکنهم سبقوا فهو لیس بحیر اور وہ اس میں قطعا" جموئے تھے حافظ ابن کیر رحمہ اللہ تعالی اس کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ کافریہ سجھتے تھے کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ مرتبہ والے ہیں اگر قرآن حق ہو تا تو یہ کمزور اور غلام مثلا" بلال 'عمّار' صبیب اور خبّاب جیسے ہم سے پہلے اس پر ایمان نہ لاتے اور وہ اس میں بردی غلطی پر تھے پھر فرماتے ہیں۔

واما اهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضى الله عنهم هو بدعة لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها (تفيرابن كثيرج م ص ٢٣٩)

" - الل بدعت كاب كمناكه قرآن كريم ميں ہر ہر كلى و جزئى كاعلم تفصيلى موجود ہے اللہ سفسطه ہے اس ليے كه قرآن كريم وحى ہے اور اگر ہر ہر چيز كاعلم ہو تو وحى اور غير وحى ميں كيا فرق ہوگا۔ نيز قرآن كريم كا ہر ہر جزئى پر دلالت كرنا دلالت كى كون سى قتم ہے؟ كيا دلالت مطابقى ہے يا تصمنى ہے يا التزامى؟ مثلاً" احمد رضا خان صاحب يا احمد يار خان صاحب كا ململہ نب آپ كے تفصيلى حالات آپ كى سارى آل اولاد كے مفصل دقیق صاحب كا سلسله نب آپ كے تفصيلى حالات آپ كى سارى آل اولاد كے مفصل دقیق حالات بتائے قرآن كريم كى آيات كى ان پر دلالت مطابقى ہے يا تضمنى ہے يا التزامى

علادہ ازیں منطق کا مشہور ضابطہ ہے الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکنسبا" (سلم ص ۵۸) اب بتائے مخلوق کے ہر ہر فرد کا نام جزئی ہو تا ہے۔ قرآن کریم ہے اس کا اکساب کس طرح ہوگا؟ آپ اخبار اٹھا کر قرآن پاک سے موازنہ کریں یا کم اپنے عالات ہی قرآن سے نکال کر دکھا دیں اپنے بزرگوں کی سوانح اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے مالات بھی قرآن سے معلوم کر کے بتا دیں۔

سے جن آیات میں نبی علیہ السلام سے علم غیب ' مخار کل ہونے کی نفی ہوتی ہے اہل بدعت کمہ دیتے ہیں کہ ان میں ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نمیں یہ بھی نرا سفسطہ ہے کیونکہ جب ایک صفت اللہ تعالی نے عطا کر دی تو اب اس کی نفی علی الاطلاق درست نہیں

ہ دیکھیے آگر کوئی یہ کے کہ جاء الحق اجمہ یار خان صاحب کی تصنیف نہیں ہے۔ یا احمد رضا خان بالکل کچھ نہ جانتے تھے یا مولوی عمر اچھروی ہے ایمان آدمی تھا اور آویل یہ کرے کہ میں ذاتی کی نفی کرتا ہوں عطائی کی نہیں کیا اس کو برداشت کرو گے؟ نبی علیہ السلام کا وجود ان کا ذاتی نہیں ہے نبوت بھی عطائی ہے تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا محمہ بن عبد اللہ نبی نہ تھے اور ارادہ یہ رکھے کہ ذاتی نبی نہ تھے بلکہ عطاء خداوندی سے تھے۔ یا کوئی آپ کے وجود بی کا انکار کر دے اور کھے کہ ذاتی نبی نہ تھ بلکہ عطاء خداوندی سے تھے۔ یا کوئی آپ نے وجود بی کا انکار کر دے اور کھے کہ میں نے تو ذاتی وجود کا انکار کیا ہے ملاحظہ کیا آپ نے ذاتی کی آویل کمال لے جا رہی ہے؟ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اہل بدعت کے یمال دو دعوے ہیں۔ اس کمال لے جا رہی ہے؟ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اہل بدعت کے یمال دو دعوے ہیں۔ اب ذاتی علم غیب کی نفی ہے۔ ۲۔ عطائی علم غیب ثابت ہے۔ اس دو سرے دعویٰ پر ان کے پاس قطعا سکوئی دلیل نہیں ہے اور اصل نزاع اسی جزء میں ہے صرف دعویٰ سے تو کوئی مسئلہ قطعا سے نو کوئی دلیل نہیں ہوا کر تا۔

۵۔ تصورات کی بحث میں ہم نے اللہ کے خواص ذکر کیے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو حاجت روا' مشکل کشا' فریاد رس' عالم الغیب ہو یعنی جس کا علم ہر ہر چیز کو محیط ہو اور اس کی قدرت ہر ممکن کو شامل ہو چونکہ ان خقائق کو بیان کرنے سے شرک وبدعت کی عمارت زمین ہوس ہو جاتی ہے اس لیے اہل بدعت اور خصوصا" مفتی احمد یار خان صاحب ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ چنانچہ مفتی صاحب موصوف حقائق ثابتہ کو رد کرنے کے لیے اپنی کر بات علم القرآن میں ص ۱۰ تا ص ۲۵ لفظ اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

الله برحق كى پيچان صرف يه ہے كه جس كو نبى كى زبان الله كے وہ الله برحق ہے اور جس كى الله برحق ہے اور جس كى الوہيت كا پيغير انكار كريں وہ الله باطل ہے .... الى ان قال .... الله كى پيچان اس سے اعلى ناممكن ہے (علم القرآن ص ١٣)

مفتی صاحب نے اللہ کی یہ تعریف نری سفسطی تعریف کی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ نبی برحق وہ ہے جس کو اللہ تعالی نبی بنا دے لیعنی خدا تعالی کسی کو نبی بنائے گا تو نبی ہوگا۔ اللہ تعالی کے نبی بنائے بغیر کسی کا نبی بننا نا ممکن ہے اور نبی نبی بن جانے کے بعد بھی اللہ تعالی کی رحمت سے مستعنی نبیں ہو جا آ خدا تعالی نبی کی نبوت کی رحمت سے مستعنی نبیں ہو جا آ خدا تعالی نبی کی نبوت کے سلب کر لینے پر قادر ہو آ ہے۔

مگروہ نی بناتا ہی اس کو ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے۔ والی شند عدهبن بالذي أوحينا اليك ثهلا تجدلك به علينا وكيلا الارجمة من ربك ان فصله کان علیک کبیرا "اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وی بھیجی ہے سب سب کرلیں چراس کے (واپس لانے کے) لیے سب کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی ند سطے مررحت آپ کے رب کی طرف ہے۔ بے شک آپ براس کا بردا فضل ہے"

دوسرى عبكه ارشاد فرمايا الله علم حيث يجعل رسالته

الغرض نبوت ورسالت خدا تعالیٰ کے عطا کرنے ہے ہے گرمفتی صاحب نے الٹ کہہ دیا ان کے نزدیک الوہیت شاید نی کے عطا کر دینے سے حاصل ہوتی ہے مفتی صاحب قطع نظر اس بات کے کہ نبی کسی کو اللہ کئے یہ ہاؤ کہ انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی الہ تھا؟ اگر تھا تو اس کی بیجیان بتاؤ کیونکہ تم نے جو اللہ کی پیجیان بتائی ہے وہ تو انبیاء کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوئی۔ مفتی صاحب اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا اللہ ہونا ضرورت ذاتیہ ازلیہ کے ساتھ ہے اگر بالفرض ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کا انکار کر دے یا خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اللہ مان لے تو ساری کائنات کافر ومشرک ہو جانے گی اور خدا تعالیٰ کو کید نقصان نہیں دے سکتی مگر مفتی صاحب کی عبارت سے بوں معلوم ہو تا ہے جیسے الوبیت نبی کی عطا کردہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک "اگر تو شرك كرے كاتيراكياكراياكم (سب) غارت ہو جائے گا"

نيز قراليا وقال موسى ال تكفروا انته ومن في الارض جميعا فان الله لغني حمد (ابراجيم ٨)

"اور موی نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ ب برواه سب خوبیوں والا ہے۔"

حضرت ابو ذر غفاری نے نبی مل پیر سے ایک عظیم صدیث قدسی روایت کی ہے اس میں اللہ تخالی نے فرمایا یا عبادی نکہ لن تبنغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نقعی فتنفعونكي يرعبادي لوارز ولكم وأخركم وانسكم وجنكم كانوا علي اتقي قنب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقض دلك من ملكي شيئا" يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد وأحد فسالونى فأعطيت كل أنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندى ألا كما ينقص المخيطاذا دخل البحر (مملم ج مم ص ١٩٩٣)

"اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نیں پہنچ کتے کہ مجھے نقصان دو اور نہ میرے نفع کو پہنچ کتے ہوکہ مجھے نفع دو۔ اے میرے بندو! اگر بے شک تمہارے اول اور تمہارے آخر تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سے سب سے متقی مرد کے دل پر ہو جا میں (سب انتمائی متقی بن جا ئیں) تو یہ بات میری بادشاہت میں پچھ زیادتی نہ کرے گی۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر اور تمہارے انس اور تمہارے جن تم میں سے ایک سب سے نافرمان مرد کے دل پر ہو جا ئیں (یعنی انتمائی نافرمان بن جا ئیں) تو یہ چن میری بادشاہت سے پچھ کم نہ کرے گی۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر اور تمہارے اول اور تمہارے آخر اور تمہارے انس اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جا ئیں پھر مجھ سے مانگنے لگیں اور تمہارے انس اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جا ئیں پھر مجھ سے مانگنے لگیں پھر میں ہر انسان کو اس کی مانگی جیز دیتا رہوں تو یہ چیز میرے خزانوں میں نہیں کی کرتی کے جب اس کو سمندر میں داخل کیا جائے"،

مفتی صاحب کو خدا تعالی کی حمد و ثاکر ۔ سے بڑی نفرت معلوم ہوتی ہے منتی صاحب نے اولیاء کی شان بیان کرنے کا موقعہ آیا تو صرف یہ کمہ دیا گویا اگر بالفرض نبی ملاہیم اللہ تعالی کو اللہ نہ کہتے تو معاذ اللہ تعالی اللہ نہ ہو آ۔ تعالی الله عما یقول الطلموں عنوا کبیرا

۲ - مفتی صاحب لکھتے ہیں جمال علم غیب بندوں کے لیے ثابت کیا جادے یا سی نی کا قول قرآن میں نقل کیا جادے کہ فلال پنجبر نے فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں وہاں مجازی عطائی حادث علم غیب مراد ہوگا۔ (علم القرآن ص ۱۳۳۱)

یہ بھی نرا سفسطہ ہے اس کیے کہ قرآن پاک میں کمیں بھی غیراللہ کے لیے علم غیب (علم اور غیب کا اکٹھے) کا کمیں بھی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی بھی کی نبی نے غیب کو جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انباء الغیب کا معاملہ ہی ہا ہے۔

ملم غیب کی نفی کی آیک دلیل ہے ہے کہ بس کو علم غیب ہو وہ عاقل نہیں ہو تا عقل کا کام ہے غور وفکر کے ساتھ کھرے کھوٹے کی تمیز کرنا اور جس کو ہر ہر غیب حاضر کا علم ب

اس کو عقل کی کیا ضرورت ہے حالانکہ مفتی صاحب ہی لکھتے ہیں پیغیبر کی عقل تمام دنیا ہے بردھ چڑھ کر ہوتی ہے (علم القرآن ص ۱۵۲) الغرض آپ کو عاقل ماننا ہی عقیدہ علم غیب کی نفی کر دیتا ہے۔ پھر علم غیب ذاتی کی طرح علم شہادہ ذاتی کی نفی بھی ضروری تھی اس کو کیوں نہ ذکر فرمایا؟

2 - مفتی صاحب لکھتے ہیں قرآن شریف میں جمال حضور علیہ السلام سے کہلوایا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا وہاں انکل' حساب' قیاس' اندازے سے جاننا مراد ہے (علم القرآن ص ۱۵۱)

یہ تاویل بھی سفسطہ ہے کیونکہ جب نبی علیہ السلام بحیثیت نبی کے فرمائیں کہ میں نہیں جانتا تو ہر طرح جاننے کی نفی ہے یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بذریعہ وی جاننے کے باوجود میں کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔

 ۸ - مفتی صاحب لکھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں مشکلیں آسان ' مصیبت دور فرماتے ہیں (علم القرآن ص ۱۷۷)

یہ بھی نرا سفسطہ ہے قضیہ شرطیہ کی بحث میں مافوق الاسباب کا معنی ذکر کیا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ مافوق الاسباب کا مطلب یہ ہے علم بھی ہر طرح کامل ہو' قدرت بھی کامل ہو اس کے فیصلے کو کوئی توڑنہ سکے اور ایسی قدرت تو ایک ذرہ پر بھی غیراللہ کو حاصل نہیں ہے اگر یہ بات تسلیم کرلی جائے کہ کوئی شخص خواہ احمد رضا ہو خدا کی اجازت کے بغیریا اس کی تقدیر کے خلاف کسی کو ایک بچہ دے دیں مثلا "ایک آدمی کی قسمت میں اولاد خدا نہیں لکھی اور کوئی شخص ایک بچہ اس کو دے دے تو خدا تعالی کا نظام متاثر ہوگا۔ فرض کروسی نیج کی عمر ۵۰ سال ہو تو اس بچاس سال کے اندر خدا تعالی نے اپنی تمام مخلوق کے لیے تقدیر لکھی ہوئی ہے رزق اور وسائل مقرر کر دیے ہیں اب یہ بچہ جو رزق کھائے گاوہ کمال سے ملے گا۔ بھریہ بچہ جس سواری پر سفر کرے گا وہ کمال سے آئے گی خدا تعالیٰ نے کمال سے ملے گا۔ بھریہ بچہ جس سواری پر سفر کرے گا وہ کمال سے آئے گی خدا تعالیٰ نے ایک خاص تقدیر ان بچاس سالوں کے لیے لکھی ہے یہ بچہ بے شار مقامات پر براہ راست یا باواسطہ اثر انداز ہوگاکیا شرک ہوایا نہ ہوا؟

اور اگریہ جواب دیا جائے کہ خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کے خلاف نہیں دے سکتے۔ تو پھریہ بتاکیں کہ خدا تعالی نے قسمت میں اولاد لکھی اور تم نے اولیاء سے اولاد مائی تو اولاد ولی

دے وایا خدا دے گا؟ اگر خدا دے گاتو ولی سے مانگنے کا فائدہ ؟ اور اگر ولی دے گاتو بتاؤ اس
کو مال کے رحم میں خود بنائے گایا کیا کرے گا۔ الغرض خدا کے سواکسی کو مخار کل یا حاجت
روا مشکل کشا ماننا سفسطہ ہے۔ اور اگر متعدد حاجت روا ہوں تو بتائے ایک لڑی کے گئ
طلب گار مختلف اولیاء کے پاس چلے گئے مثلاً ایک غوث اعظم کے پاس گیا ایک علی ہجوری ؓ
کے پاس ایک پاک بین ایک بریلی اجمد رضا صاحب کے پاس ایک فیصل آباد محدث اعظم کے
پاس اور ایک عجرات میں مفتی احمد یار صاحب کے پاس گیا بتلاؤ کون ساطلب گار کامیاب ہوگا

9 - غیر مقلدین کا بید کمنا کہ ہم حنفیہ ہر بت میں امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں یا بید کہ حنفیہ امام ابوحنیفہ کی بات ایسے مانتے ہیں جیسے خدا تعالی اور رسول الله مالیم کی بات مانتی چاہیے ہیں جانے مانی چاہیے یہ بھی نزا سفسطہ ہے جس کی تفصیل قیاس جدلی وغیرہ میں گزر چی ہے وہیں ملاحظہ کریں۔ اس طرح غیر مقلدین کا بید کمنا کہ حنفی امام کی مانتے ہیں اور اہال حدیث نی علیہ السلام کی بید بھی سفسطہ ہے ہم نے بید بات ثابت کر دی ہے کہ جن مسائل میں ان ہم تقلید کرتے ہیں ان کے پاس بھی وہال کوئی نص صریح نہیں ہے۔ اور جن مسائل میں ان کے پاس بھی نصوص موجود ہیں۔

ا - بربلوبوں کا یہ کمنا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ میں شعرے مراو ملکہ شعرے بیتی آپ ملکی ایکی آپ ملکی استعرب بیتی آپ ملکی خود شعر نہیں بنا سکتے تھے لیکن دو سرول کے شعرول کے علم کی نفی نہیں۔ حالانکہ اگر بالفرض آپ شعربناتے تو وہ بھی آپ کی شان کے مطابق ہوتے گر انہول نے اس کی نفی کر دی اور رذیل اور گندے قتم کے فلمی اشعار کے علم تک کو آپ کی ذات مقدسہ کے لیے مان گے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

ان کے نظریہ کے سفسطہ ہونے کی دو و جمیں ہیں۔

ا - اس طرح تو ہر شاعر اور شاعرہ کا کلام نی علیہ السلام کو معلوم ہے للذا ہر شعر کو جاننا حدیث نوی کو جاننا ہے آگرچہ وہ شعر کسی مغنیہ کے ہوں۔

۲- ان لوگوں نے ملکہ شعری نفی کی ہے لیکن یہ بتائیں کہ استباط مسائل کا ملکہ آپ کو حاصل تھا یا نہیں عمرہ خطابت کا ملکہ تھا یا نہیں تھا۔ اگر اثبات میں جواب ہے تو یاد رکھیں جو عالم الغیب ہو وہ ان ملکات سے مستغنی ہو تا ہے۔ روانظر لنفی المد کے عن الله تعالیٰ۔ فاتح ارجو ملک علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان ینبغی للرحمٰن ان ینجذ ولدا تائے جس

طرح وہاں تم نے نبی علیہ السلام کے لیے تاویل کر کے شعر کا علم مان لیا کیا کسی تاویل ک ساتھ حمن کے لیے ولد کا اثبات جائز ہے یا نہیں بینوا تو جروا مفتی صاحب کا ایک اورسفسطہ ا احظد ہو۔ علماء دیوبٹد کے بارے میں لکھتے ہیں: ان صاحبوں کے بال توحید کے معنی ہیں انبیاء كى تويين (جاء الحق ص 2) يه نزا سفسطه ب لعنة الله على الكاذبين بلكه مفتى صاحب ن اس صغہ کے اندر نی علیہ السلام کو کئی گندی گلیاں دی ہیں۔ او حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا۔ ۲۔ شیطان اور ملک الموت کاعلم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا۔ ۳۔ نماز میں حضور علیہ السلام کے خیال کو گدھے کے خیال سے بدتر للصاف - بنی علیه السلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور ان گالیوں کی نسبت علاء دبوبند کی طرف کر دی ہے حالاتکہ یہ الفاظ ہر گر علماء دیوبند کے نہیں ہیں ان کی وضاحت ہم نے گذشتہ صفحات میں کر دی ہے عوام کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے یہ لوگ ہی علیہ السلام کو گال دے کر دو سرے کا نام لگاتے ہیں تاکہ عوام ان کو عاشق رسول سمجھ لے گویا ہی علیہ السلام کی عظمت کو یہ لوگ این اغراض کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ انشاء اللہ ان کو ہر گز اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں جان جس قربان کرنی بڑے تو حاضر میں دریغ نہ کریں گے۔ مفتی احمد یار خان کا یہ کمنا کہ نبی علیہ السلام سے اللہ یاک نے علم غیب کی نفی کا جو اعلان کروایا قل لا اقول لکہ عندی حرائل الله ولا اعلم الغيب بيه كلام تواضع اور أعسار كے طور ير بيان فرما ديا كيا يا بيك یمان دعوی علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی۔ قادری صاحب نے بھی اس کو تواضع پر محمول کیا ہے۔ (جاء الحق ص ۸۹) زلزلہ ص ۱۰۵) یہ تاویل نرا سفسطہ ہے کیونکہ اگر نبی كريم مرايد ن واضع كرك معاذ الله حق بات كو ظاهر نه كيا تو تهميل كي بية چل كيا؟ تواضع کے طور پر خواص الوہیت ہی کی نفی کرنا تھی؟ خواص نبوت بلکہ نفس نبوت کی نفی کیوں نہ ک؟ اس کو بزرگان دین کی کسر نفسی پر قیاس نهیں کر سکتے کیونکہ اگر ایک بزرگ کوئی مسئلہ نہ بتائے گا دوسرے سے یوچھا جا سکتا ہے اور اگر نبی تواضع کر لے تو امت جاہل رہ جائے گا۔ کشف اور علم غیب کو ایک کمنا بھی سفسطہ ب- فرق ہم نے بیان کر دیا ہے۔ بعض جملاء کا حاظر ناظریر یوں استداال کرنا کہ "محمد رسول اللہ" کا معنی ہے "محمد اللہ کے رسول میں" یعنی حاظر ناظر بس۔ کلے کے اندر رسالت کا اثبات ہے اور حاظر ناظر کا کوئی ذکر سیس ان جملاء کی آویل سے نبوت کا ذکر کالعدم ہو جاتا ہے۔ ان سے یوچیس کہ حاظر ناظر کس لفظ کا

ترجمه ہے؟

اا - بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سیاست سے دور ہے یہ بھی نرا سف ہے ایکن یہ بات ضروری ہے کہ موجودہ حکمانون سے براہ راست مکمل اسلام کے نفاذ کے مطالب نہ کرنا واسيے اور نہ اس كى اميد ركھنى واسيے بلكه اس كا طريقه يه اپناؤ كه الله تعالى اور اس ك رسول ما الماليا كى محبت پيدا كرنے كى كوشش كريں۔ اسلام كى خوبياں ان كو سمجھاؤ ان كا ول اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کاعذاب و تواب ان کے ذہن نشین کرو ماکہ ان کے دل میں کفراور کافر کی نفرت بیٹھ جائے دین کی قدر ہو۔ اب تو صالت یہ ب کہ اکثر حکمران یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام ان کے بیش و عشرت میں رکاوٹ ہے اسلام نافذ کرنے کا مطلب ان کے نزویک رہانیت ہے حالانکہ اسلام اس سے رو آتا ہے۔ یہ عین حقیقت ہے کہ اسلام ناچ گانوں سے منع کرتا ہے زنا نواطت متعہ اور سحاق کو حرام کہتا ہے گریہ بھی تو دیکھو کہ اسلام نے نکاح کو جائز شے ہی شیں کما بلکہ اس کی ترغیب دی ہے۔ مدرجہ بالا بے حیائی کے تمام کاموں سے یا تو بورا لطف حاصل شیں ہو تلاریا اس میں کی طرفہ نقصان ہو جاتا ہے دیکھیے ناچ گانوں اور سحاق سے ہر گز خواہش یوری نہیں ہو گ شوت کو بھڑکانے کے علاوہ اور کیا حاصل ہوگا۔ لواطت سے اگر بالفرض طرفین کو لطف حاصل بھی ہو جائے تو بیہ نہایت مصر ہے اگرچہ آج کل کے ملحد ڈاکٹر اس کو غیر مصر ہی کہہ دیں علاوہ ازیں زنا متعہ اور لواطت ایرز جلیبی بیاریوں کا باعث ہے زنا اور متعہ میں مرد کو ممکن ہے کامل لطف حاصل ہو گر ایک تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا دو سرے حمل وغیرہ کی صورت میں سارا بوجھ عورت پر رہ جاتا ہے جبکہ نکان کی صورت میں مرد عورت کا کامل خرج برداشت كرتا ہے اور صحت و مرض ميں اس كا شريك حيات موتا ہے۔ پيدا مونے والى اوالد كا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہو تا ہے۔ ہتائے اسلام کا نظام جسمانی و روحانی طور پر کامل ہے یا

۔ درست ہے کہ اسلام نے بعض سزاؤں میں بڑی مختی رکھی ہے مگر اس سے خوف تو مجرم کو ہو گا جس کو اپنی جان پیاری ہے ذاکہ نہ مجرم کو ہو گا جس کو اپنی جان پیاری ہے ذاکہ نہ دالے قتل نہ کرے۔ ناجائز طور پر روزانہ بیسیوں قتل ہو رہے ہیں اور کوئی شنوائی نمیں ہے اسلام کی مقرر کردہ سزاؤں کا تصور بھی مجرمین کے دلوں میں دہشت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو اگر امن چاہتے ہو تو اسلام کے بغیر نمیں مل سکے گا الغرض سیاسی کام کرنے والے علماء ہے

گزارش ہے کہ اپنے کام کی نزاکت کا خیال کریں اور موجودہ حکمرانوں کی لاعلمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم صرف مطالبات رکھو گے تو یہ بجائے قبول کرنے کے سختی کرتے جائیں گے۔ ان کو مدارس کی ایمیت سمجھاؤ صرف نعرہ بازی اور چیلنج بازی کام نہیں دیتی۔ تم سجی بات کرتے ہوئے ذرا لہجہ سخت کرہ گے تو یہ لوگ آپ کو دہشت گرد کمہ کر بدنام کریں گے اس لیے ہر جگہ سخت کلام نہ کریں البتہ اگر توہیں رسالت کا مسئلہ ہو تو ڈٹ کر سامنے آجاؤیی وہ بنیادی نکتہ ہے جس پر تم سارے فرقوں کو اکھا کر سلتے ہو۔

اب صاحب کتاب کی ذکر کردہ مثالوں کی وضاحت ملاحظہ ہو۔

پہلی مثال: ہر موجودہ شے قاتل اشارہ کے ہے اور جو اشارہ کے قاتل ہے جسم والا ہے اس قتم کا قیاس خدا تعالی کے وجود کے انکار پر یا خدا تعالی کو جسم کنے پر پیش کر دیتے ہیں یہ اس طرح ہے جیسے یوں کہا جائے کہ ہر موجودہ شے دکھائی دیتی ہے حالانکہ بے شار اشیاء دکھائی نہیں دیتیں گر ان کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے عدالتوں میں جتنے مقدمات لے کر جاتے ہیں۔ ان کے اندر عموما" یہ معلوم نہیں ہوتی کہ حق کس کا ہے صاحب حق کو متعین کرنا ہوتا ہے اور یہ بات نظر نہیں آتی۔

انسان کاعلم نہ نظر آ تا ہے نہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی عقل نظر آتی ہے انسان کی روح بھی دکھائی نہیں دیتی تو کیا موجود نہیں ہے۔ چونکہ روح نظر نہیں آتی اس لیے دنیا والوں نے جتنے وسائل مہیا کیے ہیں وہ سب جسم کے راحت و آرام سی متعلق ہیں روح کی راحت صرف اسلامی عقائد اور اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ روحانی آرام اور تکلیف کا انکار بھی محض سفسطہ ہے آگر ایک آدمی کو سزاے موت دی جائے تو اس کے متعلقین کو غنی اور اس کے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے یہ روحانی تعلق ہی ہے نہ کہ جسمانی۔

دوسری مثال صاحب کتاب نے یہ دی ہے کہ گھوڑے کی تصویر کی بابت کہیں یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا جہنانے والا ہے لیس یہ جہنانے والا ہے اس قیاس کا صغری غلط ہے کیونکہ مشار الیہ گھوڑا ہمیں بلکہ گھوڑے کی تصویر ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ گھوڑا ہمیں بلکہ گھوڑے کی تصویر ہے باتھ کبری ملائیں گے تو حد اوسط نہ پائے جانے کی وجہ سے بتیجہ نہ نکلے گا۔ اور جہنانا گھوڑے کے لیے ہے نہ کہ گھوڑے کی تصویر جانے کی وجہ سے بتیجہ نہ نکلے گا۔ اور جہنانا گھوڑے کے لیے ہے نہ کہ گھوڑے کی تصویر

کے لیے۔ بعض جابل خانہ کعبہ یا گنبد خفراء کی شبیہ تیار کر کے اس کا دیبا ہی احرام بجالاتے ہیں جیسے اصل کا یہ بھی سفسطہ ہے۔

#### تدريب

س: قیاس سفسطی کی تعریف کریں اور یہ بتائیں کہ قرآن پاک ہے اس کی مثالیں کسی مرح مل سکتی ہیں؟

س: صحابہ کرام کے بارے میں مشرکین عرب نے کیا سمجھا اور اہل السنہ کا کیا عقدہ ہے؟

س: مندرجه ذیل نظریات کے سفسعہ ہونے کو مبرین کرو

ا۔ قرآن پاک میں ہر ہر کلی وجزئی کا علم تفصیلی موجود ہے۔

٢- نى عليه السلام سے ذاتى علم غيب كى نفى ہے نه كه عطائى كى-

سو اله برحق كى بچان صرف يه ب كه جس كو نبى كى زبان اله كه وه اله برحق

-4

سے قرآن پاک میں جمال یہ نقل کیا جاوے کہ فلال پیغبرنے فرمایا میں غیب جانتا ہوں ' وہاں مجازی عطائی حادث علم غیب مراد ہوگا۔

۵- انبیاء واولیاء مانوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔

٧- وما علمناه الشعر مين ملكه شعرى تفي مراد يه نفس شعرى \_

2- حنفیه امام ابو صنیفه کی بات اس طرح مانت بین جس طرح الله تعالی کی مانی

٨- نبي عليه السلام نے وعوى علم غيب كى نفى كى ہے نه كه علم غيب كى-

س: الله تعالى كے غنى ہونے پر حدیث قدى ذكر كريں۔

س: یہ بھی ثابت کریں کہ عالم الغیب پر عاقل کا اطلاق درست نہیں ہے۔

س: حضرت جربل عليه السلام علم غيب ركھتے ہيں يا نہيں؟ نيز اس سے مسله علم غيب ير روشني واليں۔

س: اسلام کا نظام زواج ہی انسان کو مکمل طور پر روحانی وجسمانی سکون عطا کرتا ہے 'وہ کس طرح؟

ں: اسلامی حدود کی لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ س: گھوڑے کی تصویر کی بابت کہیں یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے۔ اس میں کیا مغالطہ ہے۔

## فهرست بسابقه اصطلاحات واجب الحفظ

ا- قیاس '۲- اقترانی 'س- استنائی 'س- اصغر' ۵- اکبر '۲- مقدمه '۷- صغری ' ۸- کبری '۹- حد اوسط '۱- شکل اول 'اا- شکل ثانی '۱۲- شکل ثالث 'سا- شکل رابع '۱۲- شکل ثالث 'سا- شکل رابع '۱۲- استقراء '۱۵- تمثیل '۱۲- دلیل لمی '۷۱- دلیل انی '۱۸- بربان '۱۹- اولیات '۲۲- فطریات '۱۲- حدسیات '۲۲- مشاہدات '۱۲- تجربیات '۱۲- متواترات '۲۵- قیاس جدلی '۲۲- قیاس نفسطی

تصورات کی بحث کے ختم پر ۵۴ الفاظ مصطلحہ اور قضایا کی بحث کے خاتمہ پر ۳۷ اور آخر رسالہ میں ۲۸ اصطلاحیں' یہ کل ۱۹ اصطلاعات ہو گئیں۔ ان کو حفظ کر لو' ان شاء اللہ تعالی منطق کی کتابیں آسان ہو جائیں گی۔ والله الموفق وهو یهدی السبیل

106 ذی الحجه ۱۳۳۷ه الله عفی عنه گنگوبی الله عفی عنه گنگوبی مدرسه عربیه کاند هله ضلع مظفر نگر

ل ان سب اصطلاحوں کو ایک دو سرے سے پوچھ کو خوب یاد کر لینا چاہیے ان کے یاد کرنے سے منطق کی جڑ آجادے گی فقط جمیل احمد تھانوی صبح ۱۱ صفر ۱۵ ساتھ وکان الشروع فی صباح ۱۰ صفر مع شغل الدرس فی مدرسہ مظاہر علوم سمارن پور فیا رب وفقنی لرصاک ۱۲۰

راقم کا مطالبہ ہے کہ منطق کی اصطلاحات اور مسائل کو عملی زندگی میں استعال کرنے کی کوشش کروجس کا نمونہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ مسلک کے دفاع کو نصاب کا حصہ بناؤ۔ ہماری نرمی سے لوگ برا غلط آثر لیتے ہیں۔ ایک بریلوی مقالہ نگار اخر شاجمانپوری نے کتنی جرات کے ساتھ لکھ دیا ہے۔

"علائے دیوبند سے ہماری گزارش ہے کہ اپی ہملائی کی خاطرات جملہ غیراسلای عقائد پر نظر ٹانی فرمائیں۔ ۔۔۔۔۔ الی ان قال ۔۔۔۔۔ یہ آپ حضرات (مراد علائے دیوبند) اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے بعض اکابر نے شان رسالت میں بہت ہی ناجائز اور انتمائی گستاخانہ الفاظ بھی اپی تصانف میں لکھے ہیں۔ حالانکہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات لکھنے کی کی بڑے سے بڑے اعلائیہ مخالف کو بھی جرات نہیں ہو سکی۔ (لعنة الله علی الکا ذبین) مانا کہ آپ زور زبان ویان سے ناجائز تاویلات کر کے ایپ مشعن کو مطمئن کر لیا کرتے ہیں لیکن جب باری تعالیٰ عز اسمہ کے سامنے پیشی ہوگی کیا اس وقت یہ حربہ کارگر ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ تعالیٰ عز اسمہ کے سامنے پیشی ہوگی کیا اس وقت یہ حربہ کارگر ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ لاذا ایسے تمام گسات کو ان تضانف سے خارج کر دینے ہیں دارین کی بھلائی ہے۔ " (اعلیٰ حضرت بریلوی کا فقہی مقام ص ۷۸)

یہ جرات اس بنا پر کی گئی ہے کہ ہمار بیشر فضلاء حسام الحرمین میں لگائے ہوئے الزامات کی حقیقت سے واقف نہیں۔ تخذیر الناس اور براہین قاطعہ وغیرہ کو کھولتے تک نہیں۔ عالانکہ ان الزامات کی حقیقت جانے کے لیے ان کتابوں کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری صرف ہمارے مناظرین کی نہیں بلکہ ہرفاضل اس کا مسئوں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اکابر کا دفاع کسی جائیداو کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ان کو احمد رضا خان کے الزامات سے بری جان کر کرتے ہیں۔ چونکہ کفر وایمان کا مسئلہ ہے اس لیے شرح صدر کے لیے نیز دوسروں کو بصیرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اپنا پچھ قیمتی وقت اس مشن پر بھی صرف کر وسروں کو بصیرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے اپنا پچھ قیمتی وقت اس مشن پر بھی صرف کر مسلم۔

فقط محمد سیف الرحمٰن قاسم بروز پیر۲۸ ذوالقعدہ ۱۳۱۷ھ ۷۔ اپریل ۱۹۹۷ء بوقت دس بجے شب

# كلمات بابركات بطور تقريظ وتقيديق

از کلک فیض رقم سیدی ومولائی حضرت مولانا الحاج العارف بالله الصمد مولوی صدیق احمد انبیشهوی مدخلهم مفتی ریاست مالیر کو ٹله و سربرست تعلیم درجات ابتدائیه مدرسه عالیه عربیه دیوبندیه ومدرسه عالیه مظاہر علوم سمار نپور

بسماللهالرحمان الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم-

اما بعد۔ واضح ہو کہ مولوی عبد الله صاحب گنگوہی مدرس عربی مدرسہ اسلامیہ کاند صله ضلع مظفر گرنے رسالہ مسمی تیسیر المنطق احقر کے پاس بھیجا۔ احقر نے بغور اس کو من اوله الی آخرہ و یکھا۔ حسب تحریر مولوی صاحب اس میں بعض اصلاحات مناسبہ بھی کی ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ منطق ایک مشکل علم ہے خصوصا" طلبہ کو اول شروع میں بہت ہی سمجھنے مسائل منطقیہ میں دشواری ہوتی ہے بلکہ احقر کا خیال ہے کہ اول چند رسائل میں طلبہ سمجھتے ہی نہیں یا کم سمجھتے ہیں۔ اب سے تمیں چالیس سال ہوئے جو طلبہ میں فاری کی استعداد عدہ ہوتی تھی اور فاری پرسھے ہوئے مدارس عربی میں آتے تھے وہ تو بوجہ استعداد فاری کچھ سمجھ جاتے تھے۔ اب سالها سال سے طلبہ عربیہ ایسے آتے ہیں جن میں استعداد فاری نہیں ہوتی۔ پس مولوی صاحب موصوف نے نمایت احسان اس زمانہ کے طلبہ پر فرمایا جو اردو سلیس عبارت میں مسائل منطقیہ کو واضح کر دیا جو غیر فاری وان بھی اس کے زیاجہ مسائل منطقیہ کو واضح کر دیا جو بیر فرمای منطقیہ کو داخی تعدید المنطق بیر فرمای منطقیہ کو داخی تعدید المنطق بیر تاب تبسیر المنطق بیر تاب تاب تبسیر المنطق بیر تاب تبسیر المنطق بیر تاب تعدید تو تو تھی نے تاب تبسیر المنطق بیر تاب تاب تبارت واضح تھیں فرمائی ہے۔ جزاک اللہ عنما۔

امید ہے کہ عموا" طلبہ مبتدی اس نے فائدہ اٹھاویں گے اور مدرسین مدارس عربیہ طلبہ کو اس کے مسائل محفوظ فرمانے کی طرف متوجہ فرماویں گے۔ اگر بیہ رسالہ مدارس عربیہ کے درس میں داخل ہو جاوے تو احقر کے خیال میں بہت مفید ہوگا ورنہ اگر داخل درس نہ فرمایا جاوے تو جب ابتدائی رسائل منطق پڑھائے جاویں' ان کے مضامین مشکلہ کو اس کے مطابق سمجھا کر یاد کرا دیا جاوے تو موجب سمولت طلبہ ہوگا۔

جرره صدیق احمہ ۲ ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ

# حالات زندگی مصنف تیسیر المنطق

تيسير المنطق كے مصنف مولانا عبد الله كنگورى واليد شخ الحديث حضرت مولانا ذكريا صاحب ملطی کے والد ماجد حضرت مولانا یجی صاحب ملطیہ کے خاص شاگرد تھے۔ ان کی پدائش غالبا" ۱۲۹۸ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا خاص ملکہ تھا۔ تذکرۃ الخلیل میں ہے کہ آپ انگریزی سکول میں بڑھا کرتے اور اینے محلّہ والی مسجد میں بھی بھی نماز کو بھی جایا کرتے تھے۔ مولانا بیلی صاحب نے اڑ لیا کہ نماز کا شوق رکتا ہے اس لیے کیا عجب ہے کہ دین تعلیم کی کرف رغبت یا جائے۔ ترغیب دے کر خارج وقت میں عربی پڑھنے کا شوق ولایا۔ آپ کہنے میں آگئے اور میزان شروع کر دی۔ غبی زیادہ تھے۔ ایک دن مولانا نے دو گردان یاد کرنے کو کمہ دیا جن کو رمنے رہنے شام ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا خدا کے بندے کیا ظلم ہے کہ ایک گردان میں شام کر دی۔ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہ تو دو تھیں اور یہ کمہ کر رونے لگے۔ غرض اس طرح آگے چلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی چھوٹ گئی اور عربی کے ہو رہے۔ خوش نصیب سے اول عالم باعمل ہوئے بھر مولانا خلیل احمد سمارن بوری کے خلیفہ مجاز بنے۔ تھانہ بھون پھر مظاہر العلوم اور آخر میں کاند صلہ میں تدریس کی۔ اور کاند صلہ ہی میں ۱۵ رجب ۱۳۹ه مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۲۱ء شب شنبه میں انقال موا۔ تین کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔ نیسیر المبتدی فارس کی ابتداء کے لیے' اکمال التیم تصوف کی ابتداء کے لیے اور تیسر المنطق جس کی برکت سے راقم کو کچھ لکتے کا شرف حاصل موا۔ مولانا کے حالات زندگی تذکرة الخلیل ص ۲۰۵٬۲۰۵ نیز مقدمه اکمال الشیم ص ۱۵ تا ۳۲

میں ملتے ہیں۔

ا معلوم ہوا کہ کند زبن طالب علم کو بھی خدا کی رحمت س پر امید ہو کر محنت کرتے رہنا جاہئے۔ خدا تعالی کے بال زبانت اور قابلیت کی ضرورت نہیں بلکہ مقبولیت اور عاجزی کی ضرورت ہے۔

besturdubooks.wordpress

# حالات مولانا مفتى محمه صديق صاحب مالير كوثلي

#### (جنهول نے تيسر المنطق پر تقريظ لکھی)

آپ مولانا خلیل احمد انبینهی ریایی کے چیا زاد بھائی اور ہم عصر اور حضرت نانوتوی ریایی کے تلافہ میں سے تھے۔ دار العلوم دیوبند میں عرصہ دراز تک رہ کر تعلیم حاصل کی پھر دار العلوم میں عرصہ تک درس بھی دیا۔ دار العلوم سے مالیر کو ٹلہ تشریف لے گئے عمر کا آخری حصہ دہیں عمدہ افتاء پر گزارا۔

صرف و نحویس پختگی چونکہ بچپن سے آپ کے نزدیک قاتل اہتمام رہا اس لیے سارن پور اور دیوبند دونوں مدرسوں کی ابتدائی شعبہ کے آپ کو سرپرست رکھا گیا۔ اور ہر سال باقاعدہ مالیر کو ٹلہ سے تشریف لا کر مظاہر العلوم اور سمار نپور کا امتحان لیتے ہے۔ تذکرہ الخلیل میں ہے کہ میزان العرف سے شرح جای تک تعلیم کی گرانی مظاہر العلوم میں مولانا صدیق صاحب کرتے ہے۔

مولانا فرماتے تھے کہ عام مدر سین کی عادت یہ تھی کہ کتاب میں جو جگہ سمجھ نہ آتی استاد کے پیچھے پڑے اور پوچھ لیا۔ گر مجھ اس سے عار آتی تھی اور میں مطالعہ دیکھتا اور دماغ یر زور دے کر نکلا کر آتھا۔

موصوف امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی میلیجہ کے بردے خلفاء میں سے تھے۔ آپ کے ایک صاجزادے مولانا فاروق احمد ہیں جو سابق شیخ الجامعہ العباسیہ تھے۔ مولانا محمد احمد صاحب تبلیغی جماعت والے مولانا فاروق صاحب ہی کے صاجزادے ہیں۔

صفر ٣٣ م ملیركو لله میں مولاناكی وفات ہوئی۔ رحمہ الله تعالی رحمتہ واسعتہ مولاناك مولاناك مارجعت كريں۔ تذكرہ الرشيد مولاناك حالات كے ليے مندرجہ ذيل كتابول كى طرف مراجعت كريں۔ تذكرہ الرشيد على ١٥٦ تذكرہ الخليل ص ١١٨ تا ١٢٧ تاريخ وار العلوم ديوبند مصنفہ قارى محمد طيب صاحب رحمہ الله ص ٣٣ ملحق بيس برے مسلمان مناجات مقبول طبع تاج كمپنى ص ٢٠٨

## تقريظ

## استاذ محرم حضرت مولانا قاری الیاس صاحب مد ظله

#### مدير مدينه العلم فيعل آباد

#### بم الله الزحن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده - اما بعد فن منطق مين اصطلاحات منطق ك ذبن نشين اور متعارف كران كي سب عن منطق مي وسله التا مفيد اور علي جو رساله طلبه كو پرهايا جاتا به وه نيسير المنطق به سب يه رساله اتنا مفيد اور نفع بخش به كه واقعتا اس كروه لين والا طالب علم ضرورى اصطلاحات كو جانئ والا بن جاتا ہے۔

محرم جناب حضرت مولانا سیف الرحل قاسم مدرس نفرة العلوم کو جرانوالہ نے اپنی خدا داد صلاحیتیں بردئے کار لاکر اس رسالہ کی توضیح و تشریح اور تسییل کے سلسلہ میں جس پیارے 'انو کھے اور قاتل صد تحسین انداز کو اختیار کیا ہے 'وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیر کے فقیر بننے کے بجائے مولانا موصوف نے ایبا دلچیپ اور عام قهم اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ آگر کوئی اس کا بغور مطالعہ کرے تو فن منطق کے ساتھ مناسبت پیدا ہونے کے ساتھ فقتی مختلف فیہ مسائل میں خنی مسلک کی را جمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ کسی کسیں سختے عقائد کے سلسلہ میں بھی امثلہ منطق سے راہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض مقالمت پر فاضل مولف نے روز مرہ کی مثالیں پیش فرما کر علم منطق کو اتنا عام کر دیا کہ اس فن کی معروف خطابی فرحت و مسرت میں مبدل نظر آتی ہے۔ ہر کسی کے لیے اپنی اپنی استعداد کے مطابق بے حد نافع اور دلچیپ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعاء ہے کہ اسے عموی متبولیت عطا فرمائے اور اس کے فاضل مولف کو علم وعمل میں ترقی نصیب فرمائے۔

کھرالیاں غفرلہ 92 - ہم - 19 تقريظ

# حضرت مُولانا سعيد الرحمٰن صاحب مد ظله خطيب انوري معجد فيصل آباد 'ركن مجلس شوري خير المدارس ملتان بسم الله الرحمٰن الرحمٰ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين د!

نیسیر المنطق فن منطق کی ابتدائی دری کتاب ہے۔ اخونا فی اللہ محرم مولانا محم سیف الرحمٰن قاسم نے اماس المنطق میں ایک مخصوص انداز سے اس کی تفییم اور اجراء پر بہت بڑا شاندار کام کیا ہے۔ طلبہ کو راغب کرنے کے لیے روز مرہ کی مثالوں میں منطق کو جاری کیا۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو بطور استشاد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کا حقائق کی روشنی میں دفاع کر کے اس زمانے کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ جگہ جگہ اکابرین کے کلام سے استفادہ کیا حتی کہ حضرت والد گرای قدر مولانا محمہ صاحب انوری ۔ ریٹیے کی کتاب انوار انوری سے جابجا حوالہ جات ذکر کیے۔ شارح تو اپنی ذمہ داری سے جبکہ وڑ استعال میں لا کیں۔ یا تو اس کتاب کو داخل نساب کریں اور یا تدریس کے دوران مواد کو استعال میں لا کیں۔ یا تو اس کتاب کو داخل نساب کریں اور یا تدریس کے دوران اس کی مثالوں سے استفادہ کریں اور مدارس کے امتحانات میں نیزوفاتی المدارس کے امتحانات میں نیزوفاتی المدارس کے امتحانات میں نیزوفاتی المدارس کے امتحانات میں توفیق عطا فرادیں آمین

سعید الرحمٰن انوری ۱۲ ذی الج ۱۳اهه

besturdubooks.wordbres

ا۔ مولانا محمد صاحب انوری ریٹی حضرت مولانا علامہ انور شاہ تشمیری قدس سرہ کے تلمیذ خاص سے۔ مقدمہ بمادلور میں حضرت کو کتابیں پکڑاتے سے۔ حضرت شیخ المند سے بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا عبد القلار رائے بوری ریٹی کے بڑے خلیفہ شے۔ ۱۹۷۰ء میں ان کی وفات ہوئی۔ تقريظ

## ابو عرباض مولانا مفتی محمد اقبال صاحب مفتی مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله

باسمه سجانه وتعالى

"اساس المنطق" شرح تیسیر المنطق" جناب مولانا سیف الرحمان صاحب مد ظلم مدرس مدرسه نفرة العلوم گوجرانواله کی دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا۔ شارح موصوف نے اساس المنطق شرح تیسیر المنطق تحریر کر کے اس کو نمایت ہی سل کر دیا ہے اور بلکه یہ کمنا غلط نہ ہوگا کہ موصوف نے اس کی یہ شرح تحریر کر کے اس کو برا بنا دیا ہے اور یہ انداز مجھے بہت ہی پند آیا ہے کہ موصوف نے اس کتاب میں اس کی مناسبت سے قرآنی آیات 'احادیث مبارکہ نیز اکابرین کے کلام سے امثلہ پیش کی ہیں۔ یہ میری اپنی خواہش تھی کہ منطق پر اکابرین کے کلام سے امثلہ پیش کی ہیں۔ یہ میری اپنی خواہش تھی کہ منطق پر قرآنی آیات 'احادیث مبارکہ وغیرہ جمع کر دی جائیں۔ ماشاء اللہ اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بھی اس کا مطالعہ بہت عمرہ ثابت ہوگا۔

الله تعالى اس شرح كو بھى قبوليت عامه وفيض عامه نصيب فرمائے اور شارح موصوف كو مزيد دين كى خدمت كرنے اور اس ميں ترقی كرنے كى توفق عطا فرمائے۔ (آمين)

فقظ الراجى المتوكل الى المتعال

ابو عرباض محمر اقبال عفى الله الكبير المتعال عنه خادم الافتاء والتدريس نصرة العلوم گوجرانواله كم رمضان المبارك ١٨هاه besturdubooks.wordbres

# تعارف دار العلوم ديوبند

دار العلوم دیوبند کئی معنی میں ایک بے مثال تعلیم گاہ ہے۔ اس کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیائے اسلام میں دینی علوم زوال کے آخری سرے پر پہنچ چکے تھے۔ مصر کے مشہور عالم سید رشید رضا لکھتے ہیں:

ولولا عناية احواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضى عليها بالزوال من امصار الشرق فقد ضعضت في مصر و الشام والعراق و الحجاز منذ القرن العاشر للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف في هذا القرن الرابع عشر (مقدم، مقاح كوز السرص "ق") ونقله فوار مهر الباتى في سنن ابن ماجر بتحقيقه ج٢٥ ص ١٥٧٤)

ترجمہ: اگر ہندوستان کے علاء کی توجہ اس زمانے میں علم حدیث کی طرف مبذول نہ ہوتی تو مشرقی ممالک سے بید علم ختم ہو چکا ہو تا کیونکہ مصر' شام' عراق اور حجاز میں دسویں صدی مجری سے چودھویں صدی کے اوائل تک حدیث کا علم ضعف کی آخری منزل پر پہنچ محلی قا۔ (تاریخ دیوبند ص ۳۰۳)

۱۸۵۷ء تک دہلی کو اسلامی علوم و فنون کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ ۱۸۵۷ء میں جب دہلی اجڑی تو اس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی۔ ۱۹۵۷ء کی شکست و رسیخت کے بعد ندہبی تعلیم کے لیے قوی سرمائے سے چلنے والے سب سے پہلا مدرسہ دار العلوم تھا۔

اگریزی عمل داری تک ویلی اگرہ کاہور کمان وغیرہ میں سے دینی عراکز تھے۔ ان مدارس کے اخراجات کے لیے ہندوستان کے سلانین اور امرائے سلطنت نے چھ سو سال کی طویل مدت میں برے برے او قاف مقرر کیے تھے۔ ۱۲۵۴ھ برطابق ۱۸۳۸ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت نے ان تمام اوقف کو ضبط کر لیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعلیم کا سارا دیدار انہی او قاف (جائیدادوں) کی آرفی پر تھا۔

اس کے بعد انگریزی حکومت نے لوگوں کو عیسائیت کے قریب کرنے کے لیے انگریزی کو مرکاری ذبان قرار دیا۔ اس زمانے میں یورپ میں سائنس وصنعتی انقلاب بریا ہو چکا تھا۔

نی نی ایجادات سے انگریزوں کی غیر معمولی قوت و شوکت کا رعب دلوں پر طاری ہو گیا۔
ان خطرناک حالات میں دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے دار العلوم دیوبند میدان عمل میں آیا اس کے بزرگوں نے کتاب اللہ کی شم روشن کر کے تفییر حدیث فقہ اسلامی علم و ادب اور عقائد و اعمال کے شخط کے لیے ایک الیا مضبوط حصار تیار کیا جو پیش آنے والے خطرات کے لیے موثر ضانت ثابت ہوا۔

۵ محرم الحرام ۱۸۲۱ھ ر ۳۰ مئی ۱۸۷۱ بروز جعرات دیوبند میں چھتہ کی تاریخی مسجد کے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے پنچے صرف ایک استاد ملا محمود اور ایک شاگرد جس کا نام بھی محمود تھا سے اس مدرسہ کی ابتداء ہوئی۔ یہ پہلا شاگرد بعد میں پیٹخ المند محمود الحن کے نام سے جانا گیا۔

وار العلوم دیوبی سے قبل مدارس کے لیے علاء سلاطین جائیدادی مخصوص کردیت سے۔ اب وہ دور نہ رہا اگریز تو اگریز مسلم حکران بھی عموا "اسلام کے لیے مخلص نہیں ہیں گراللہ تعلیٰ اپنے دین کا محافظ ہے وللہ حزائن السموات والارض تمام مدارس اسلامیہ میں دار العلوم دیوبند کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلا چندے کا مدرسہ ہے جو عین ایسے دفت میں قائم ہوا جب عام قلوب نے ان کی ضرورت کو محسوس بھی نہ کیا تھا۔ حق تعلیٰ بانیان مدرسہ کی مغفرت فرمائے کہ انہوں نے اپنی فراست ایمان سے اس آنے والے سیاب کا اندازہ کر کے سب سے اول یہ سد سکندری قائم کی۔ دار العلوم کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پہلے سال کے آخر میں طلبہ کی تعداد ۲۸ تک پہنچ گئی جن میں بنارس بخیاب اور کائل تک کے طلبہ شے۔

عوامی چندے کے اس نسخہ کیمیا کا ہاتھ آنا تھا کہ جا بجا اس کی تھلید میں مدارس بننے گئے۔ چند ہی سالوں بعد بیہ طریقہ مدارس عربیہ سے تجاوز کر کے سکولوں کالجوں انجمنوں اور دیگر اداروں تک عام ہو گیا۔ ۱۹۹اھ بمطابق ۱۸۷۵ء میں علی گڑھ کالج (مسلم یونیورش) بھی اس طریقے پر قائم ہوا اور آج بے شار قوی اداروں کی بالخصوص ہر مسلک کے مدارس کی بنیاد اس طریقے پر قائم ہے (انظر آریخ دیوبند سید محبوب رضوی ص ۳۰۲ تا ۳۳۵)

besturdubooks.wordbrese

# چندِ مشاہیردار العلوم

## مولانا محمه قاسم نانوتوی

آپ ۱۲۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے بڑے ذہین علاء میں سے تھے۔ دار العلوم کے بانی اور پہلے سربرست ہیں۔ گر دار العلوم سے تنواہ نہ لیتے تھے۔ بلکہ تفجے کتب کی مزدوری پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۲۹۷ھ کو ہوئی۔

# مولانا رشيد احمه گنگونی

حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی اور دار العلوم کے دو سرے سرپرست ہیں۔ ۱۲۳۴ھ میں پیدائش اور ۱۳۲۳ء میں وفات ہوئی۔

# مولانا محمود الحسن

حضرت نانوتوی کے شاگرد خاص اور جانشین تھے۔ آپ کے شاگرد ہند و بیرون هند کھیں کے انگریز کے خلاف تحریک رہنی رومال شروع کی مگر راز میں نہ رہ سکی اور ناکام ہو گئی۔ جزیرہ مالنا میں انگریزوں نے کچھ سال قید رکھا۔ آپ کی پیدائش ۱۲۹۸ھ بمطابق ۱۸۵۱ء کو اور دفات ۱۸ رہیج الاول ۱۳۳۹ھ کو ہوئی۔

# مولانا خليل احمه سمارن بوري

آپ کی پدائش صفر ۱۲۹اھ بمطابق دسمبر ۱۸۵۱ء کو ہوئی۔ مولانا یعقوب نانوتوی آپ کے مامول تھے۔ پچھ زمانہ دار العلوم دیوبند میں بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر سمار پور چلے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ تعالی کے خلیفہ خاص تھے۔ برابین قاطعہ پر حضرت گنگوہی کی تقدیق موجود ہے۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی (۲۲ساھ ۱۳۲۰ھ) نے حسام الحرمین کی تقنیف ۲۱ ذوالحجہ ۱۳۳ساھ کو مکمل ہوئی۔ دیکھئے حسام الحرمین ص ۱۱۵ مع تمہید ایمان طبع بریلی) میں علماء دیوبند کو کافر کھا اور جھوٹے الزامات اور کفریہ عبارات بنا کر علماء دیوبند کے طبع بریلی) میں علماء دیوبند کو کافر کھا اور جھوٹے الزامات اور کفریہ عبارات بنا کر علماء دیوبند کے

ذمہ لگائیں اور علاء حجاز سے اپنی تقدیق حاصل کر لی۔ ہندوستان میں اس کتاب نے ایک فتنہ برپا ر دیا جب علاء حجاز کو یہ بات پہنچی کہ احمد رضا خان نے وہوکہ کیا تو انہوں نے علاء دیوبند کے باس ان کے عقائد معلوم کرنے کے لیے نیز تحذیر الناس وغیرہ کتابوں کی عبارات کی تنقیح کے لیے چھیس سوالات ارسال کیے جن کے جوابات حضرت سمارن پوری رحمتہ اللہ تعالی نے قصیح عربی میں تحریر فرمائے۔ اس وقت تمام اکابر علماء دیوبند مثلاً معزت شخ المند حضرت تقانوی مفتی کفایت اللہ رحمم اللہ تعالی وغیرهم نے ان کی تقدیق و تقویب المند حضرت تقانوی مفتی کفایت اللہ رحمم اللہ تعالی وغیرهم نے ان کی تقدیق و تقویب کی۔ بھروہ جوابات علماء حجاز کے پاس گئے۔ انہ س نے بھی اس پر تقدیقات شبت کیں۔ مولانا سمار نیوری رحمتہ اللہ تعالی ان جوابات سے ۱۸ شوال ۱۳۵۵ھ کو فارغ ہوئے تھے۔ (المهند ص

یہ تمام سوال جواب مع تقدیقات المهند کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ احمد رضاخان بریلوی اس کے بعد پندرہ سال زندہ رہے۔ مگر ان کو دوبار: حجاز جاکر المهند کا رد کروانے کی جرات نہ ہوئی۔ اس لیے کہ ان کے مگر کی حقیقت واضح ہو چکی تقی۔ المهند کی تصنیف اور اس پر تقدیقات حاصل کر کے علماء دیوبند بلکہ جمہور امت کے عقائد و نظریات کی دستاویز تیار کرنا حضرت سارن یوری کا امتیازی کارنامہ ہے۔

۱۵ ربیج الثانی ۱۳۲۱ه کو مدینه طیبه مین آپ کی وفات بوئی اور جنت المقیع مین آپ کو وفن کیا گیا۔

## مولانا اشرف على تفانوي

آپ کی ولادت ۱۲۸۰ھ کوئی ہوئی۔ ۱۳۰۰ کو دار العلوم سے فراغت حاصل ہوئی۔ جس سال آپ دار العلوم گئے اس سال حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ تعالیٰ کا انقال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مماجر کمی رحمتہ اللہ تعالیٰ سے منازل سلوک طے کیے۔ ۱۳۲۲ھ مطابق مصابق میں حاجی کا انقال ہوا۔

# علامه انورشاه كثميري

اللہ تعالی نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ رد قادیانیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ مصرت شیخ المند رحمتہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنا نائب بنایا تھا۔ رد قادیانیت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ۱۲۵۴ھ بمطابق

۱۹۳۳ء کو آپ کی وفات ہوئی۔ مولانا حسین احمد مدنی

۱۲۵۰ مطابق ۱۸۷۹ء کو پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ المند رحمتہ اللہ تعالی کے مخصوص شاگرد خاص رفیق سفر اور خادم خاص سے۔ مالنا میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ سالما سال مدینہ طیبہ میں درس دیا۔ حضرت گنگوہی نے مدینہ طیبہ سے بلوا کر خلافت عطا کی۔ انگریز کو نکانے کے لیعد حکومت کا کوئی عمدہ اور وظیفہ نکالنے کے لیعد حکومت کا کوئی عمدہ اور وظیفہ قبول نہ کیا۔ انگریز کے نکلنے کے بعد حکومت کا کوئی عمدہ اور وظیفہ قبول نہ کیا۔ پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان کی حفاظت کی تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے بعد دار العلوم میں شیخ الحد بشے ۔ کے ساتھ کے 19۵ میں دیوبند میں آپ کی وفات ہوئی۔

## مولانا شبيراحمه عثائي

۵۰ساله ۱۸۸۵ء کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ المند کے شاگرد تھے۔ حضرت نانوتوی مصنہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص تعلق اور ان کی کتابوں پر برا عبور رکھتے تھے۔ پاکستان بنانے میں برا اہم کردار ادا کیا۔ مغربی پاکستان میں سب سے پہلے آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثانی رحمتہ اللہ تعالی قائد اعظم مجمد علی جناح کی نماز جنازہ آپ نے بڑھائی۔ مولانا عثانی نے ہی حضرت شیخ المند رحمتہ اللہ تعالی کے ترجمہ پر جنازہ آپ نے بڑھائی۔ معوذتین پر حواشی میں حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ تعالی کی تفسیری حواشی میں حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ تعالی کی تفسیری خواشی مرانی۔ ۱۹۳۹ء کو آپ کی وفات ہوئی۔

#### دور حاضرکے چند مشاہیر

pesturdubooks:wordpres

## مولانا سرفرازخان صاحب صفدر مرطلة

آپ اس دور کے بلکہ اس صدی کے برے محقق عالم اور عظیم مصنف ہیں۔ ۱۹۳۱ھ بمطابق ۱۹۳۱ء کو آپ پیدا ہوئے۔ ۱۹۳۱ء بمطابق ۱۳۳۱ھ کو دار العلوم دیوبند میں حضرت مدنی اور دیگر اساتذہ سے دورہ حدیث کیا۔ علمی و تحقیق خدمات کے پیش نظر آپ کو امام اہل سنت کا لقب دیا گیا ہے۔ سالما سال سے روزانہ سککھڑ سے گو جرانوالہ مدرسہ نصرة العلوم قرآن پاک اور بخاری شریف کی تدریس کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کا سامیہ ہم پر باک اور بخاری شریف کی تدریس کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کا سامیہ ہم پر قائم رکھے۔ چند مشہور تصانیف یہ ہیں۔

احسن الكلام ازالته الريب واله سنت باب جنت تسكين الصدور تبريد النواظر تفريح الخواطر عمرة الاثاث الخواطر عمرة الاثاث الخواطر عمرة الاثاث المحاسبين المحام المراد عمرة الاثاث المحاسبين المحام المحاسبين المحام المحاسبين المحام المحاسبين المحام المحام

## مولانا صوفى عبد الحميد صاحب سواتي مذملته

آپ حضرت امام اہل السنت کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی معیت میں دار العلوم دیوبند میں دورہ حدیث کیا۔ گوجر نوالہ مسجد نور میں آپ نے مدرسہ نصرۃ العلوم کی بنیاد رکھی۔ جس کا فیض بلا واسطہ یا بالواسطہ لاکھوں انسانوں تک پہنچا۔ آپ روزانہ قرآن پاک کا درس دیتے سے۔ جس کو مکتبہ دروس القرآن نے بیس جلدوں میں شائع کیا ہے۔ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی کی بعض غیر مطبوعہ نایاب کتابیں حاصل کر کے ان کو شائع کیا۔ اللہ تعالی ان کو ہر طرح تندرستی عطا فرمائے اور جمیں ان سے استفادہ کی توفیق دے۔ آمین۔

#### حضرت حافظ زوالفقار احمر صاحب مرطلم

آپ اس زمانے کے بہت برے شخ طریقت ہی نہیں بلکہ مایہ ناز انجینر بھی ہیں۔ اس لیے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کی زبان میں دین سمجھانے اور ان کے شبہات زائل کرنے میں آپ اقبیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرشد عالم حضرت غلام حبیب صاحب ریا تھے کے خلیفہ عاص ہیں۔ جھنگ کے رہائش ہیں گر اکثر تبلیقی و اصلاحی دوروں پر رہتے ہیں۔ آپ کے مریدین اور خلفاء کا سلسلہ پاکستان 'امریکہ' یورپ اور بالخصوص وسط ایشیا کی ریاستوں میں پھیلا

ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نیوض و برکات سے منتقع ہونے کی توفق بخشے۔ آمین

الحمد للد اساس المنطق شرح تیسیر المنطق كا دو سراحصه جس كے آخر میں دار العلوم دیوبند اور اس كے مشاہیر كا مخضر تعارف بھی ہے اللہ تعالى كے فضل وكرم سے بورا موا۔ ويه تمالكتاب

وصلى الله على حير خلقه محمد النبي الامي خاتم النبيين وعلى آله واصحابه اجمعين